ملاعمر کی موت کے بعد! (خصوصی نیچر)

اشك ندامت!

طوائف اورتوبه!

امرتسر كاكيٹ كيپر

زخم خورده



اكتوبر2015ء

# PDFBOKSEREDE

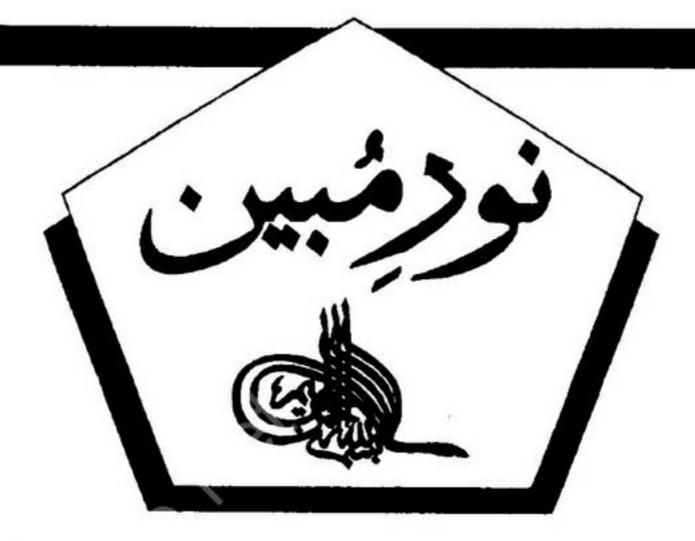

مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اُس کے رسول پر ایمان لائے اور جب بھی ایسے کام کے لئے جوجمع ہوکر کرنے کا ہو پیغیبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ایسے کام کے لئے جوجمع ہوکر کرنے کا ہو پیغیبر جولوگ تم سے اُن سے اجازت لئے بغیر چلنہیں جاتے اے پیغیبر جولوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں بہوجب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لئے اجازت مانگا کریں تو اُن میں ہموجب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لئے اجازت مانگا کریں تو اُن میں سے جسے چاہا کرواجازت دے دیا کرواور اُن کے لئے خدا سے میں سے جسے چاہا کرواجازت دے دیا کرواور اُن کے لئے خدا سے بخشش مانگا کرو بچھشک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہر بان ہے (۱۲)







|                | 1                          | 1                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|                | يمارپ ميرن                 | 4 1111                                     |
|                |                            |                                            |
| 9              | افتنال مظهرانجم            | حصوصی میجو<br>یرحس معاشر و                 |
|                | 1 7. 0                     | افتعان مستقه                               |
| 17             | سيد بدر عيد                | ملاعمر کی موت                              |
| H <sub>-</sub> | , kr. A                    | ایک تاثر                                   |
| 25             | پیرشنر اومکیم معصومی       | پور                                        |
| 29             | خادم حسين مجامبه           | الركث                                      |
| 33             | محمدر فيق ذوگر             | مغلانی بیگم آخری قبط                       |
|                |                            | ایک تاثر ایک کهانی                         |
| 69-            | عاليه بخارى بإله           | ا شاخ نازك پيآشيانه                        |
| 190            | دجما شاج                   | مولوی کی بیٹی                              |
|                |                            | خىرب سكندرى                                |
| 77             | سكندرخان بلوچ              | المراح المراح                              |
| 81             | ديمزاند                    | اصلاحی کلیائر<br>اشک ندامت قط 1            |
|                |                            | جگ بیتی                                    |
| 97             | ذاكنزمبشرحسن ملك           | ووساده می لژگی                             |
| 442            | سيدر ياض الحسن<br>سيدر ياض | معیال ا <b>ینا اینا</b><br>معیال اینا اینا |
| 113            | سيدرياس اسن                | انتظامیه بمقابله سیاستدان<br>تعدیم         |
|                |                            | و تربیت                                    |
| 120            | حبيب اشرف صبوحى            | . اوجبارقهار                               |
|                |                            |                                            |
|                |                            | www.pdfbooksfree.pk                        |

|     | يماري مين             |                                                 |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 123 | كلزارانتر كاشميرى     | حالات حاضه                                      |
| 129 | اختر حسين شيخ         | خصوصی مهاس<br>زخم خورده آ فری قبط               |
| 161 | .*                    | طنز و مزاح<br>سُگر پڑ ہے<br>مکافات عمل          |
| 171 | ڈ اکٹر عبدالغنی فاروق | سمندر میں پیاسا                                 |
| 177 | محمد رضوان قيوم       | سچی کھانی<br>وہ ایک لمحہ<br>انتخاب              |
| 193 | متازمفتی/ دینگیرشنراد | تو ہے۔                                          |
| 217 | اے حمید               | مافابل فراموش<br>امرتسرکا گیٹ کیپر<br>جدم و سوا |
| 225 | د تشکیرشنراد          | مسيحاياموت                                      |
| 230 | ميال محدا براجيم      | تلخیص<br>بنگل گیث آ فری قرط<br>منظومات          |
| 24  | حیات بٹ               | غزل                                             |
| 112 | شازیمن                | غزل                                             |



انسان بھی بجیب شے ہے کہ گدھا مارے تو دولتی اور خود بھی حرکت کرے تو اسے فلائگ کک کہد کر

باعزت بنالیتا ہے ادرائی سفاکی، بے باکی، بے رحمی وخون آشامی کو درندگی کہد کر معصوم جانوروں کے کھاتے

میں ڈال کرخود کتنی چالاکی سے بری الذمہ ہوجاتا ہے لیکن اپنی تمام تر جان کاریوں کے باوجود انسان جیسا گیا

گزرابھی کوئی نہیں۔ مثلاً ڈاکٹرز، انجیئر زاور سائنس دان کی بھی معاشرہ کی کریم سمجھے جاتے ہیں لیکن کوئی

انسان کتنا ہی اعلی ہے، اس کی تربیت اور پھراس کے نتیجہ میں اس کی طبیعت کیسی ہے؟ سوچنے کا انداز کیسا ہے میڈ پیکل کالجز اور انجیئر گئے۔ یو نیورسٹیاں اچھے ڈاکٹرز اور انجیئر زنو اگل سکتی ہیں لیکن عمدہ انسان پردڈ یوس

صرف تعلیمی ادارہ ادر دالدین یا بید دنوں ال کربھی اعلی انسان پیدائیں کر سکتے۔ خواہ جینے مرضی دعوے کرتے رہیں۔ جیسے بیسب با تیں اپنے ڈاکٹرز کی ہڑتال کے سب یاد آرہی ہیں۔ بیاسلامی جہور یہ پاکتان ہوارسال ہے 2015ء جبکہ انگستان کے ڈاکٹرز نے عشروں پہلے ہڑتال کا فیصلہ کیا اور ان کے بھی کچھ مطالبات سے لیکن پھران ڈاکٹرز کی لیڈرشپ سر پکڑ کر بیٹے گئی کہ ہڑتال بھی ضروری ہے لیکن مریضوں کی مسجائی ہمارے مطالبات سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہماری کمیوٹی مریضوں کو لا دارث چھوڈ کر ہڑتال پر چلی گئ تو انسانیت ہمارے مطالبات سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہماری کمیوٹی مریضوں کو لا دارث چھوڈ کر ہڑتال پر چلی گئ تو مطالبات سلیم بھی کر لئے گئے تو ہم اطلاق دانسانی محاذ پر ذات آ میز فلکست سے دوچارہوں گے۔ ہمارے مطالبات سلیم بھی کر لئے گئے تو ہم اطلاق دانسانی محاذ پر ذات آ میز فلکست سے دوچارہوں گے۔ سواب کریں مطالبات سلیم بھی کر لئے گئے تو ہم اطلاق دانسانی محاذ پر ذات آ میز فلکست سے دوچارہوں گے۔ سواب کریں دواب کریں کہ ہڑتال بھی کرنی ہے ادرا پنے مریضوں کو تکلیف بھی نہیں ہونے دیں۔ پھرکیا ہوا؟ گندے" ہے مواب کریں دواب کریں کہ ہزتال بھی کرنی ہوئے دواکٹرز کی اعلیٰ قیادت نے پوشل سروں والوں سے دابطہ کر کے اپنا کیس اور مجبوری پیش کرتے ہوئے درخواست کی کہ ہمارے" نی ہاف" بر ہڑتال آپ لوگ کریں جو کہلائے گئیس اور مجبوری پیش کرتے ہوئے درخواست کی کہ ہمارے" نی ہاف" بر ہڑتال آپ لوگ کریں جو کہلائے گئی

تو ڈاکٹر دل کی ہڑتال کیکن ہم اپنے مریضوں کی دیکھ بھال اورعلاج معالجہ بدستور جاری رکھیں گے۔ورخواست مان لی گئی۔ڈاکیے ہڑتال پر چلے محتے ،ڈاکٹر زمسیجائی ہیں مگن رہےاور پھر بالآخر ڈاکٹر زکے مطالبات مان لئے محتے۔ نتیجہ رید کہ دل یا کیزہ ہوں تو قدرت د ماغ میں جیرت انگیز آئیڈیاز کا نزول فرماد جی ہے۔

کاش! ہمارے ڈاکٹر زمیں ہے بھی کوئی ڈاکٹر غلام رسول، کوئی ڈاکٹر دین محد، کوئی ڈاکٹر اللہ دند، کوئی ڈاکٹر اللہ دند، کوئی ڈاکٹر خدا بخش، کوئی ڈاکٹر نظام دین اپنے ساتھیوں ہے کہتا کہ ہمارے مطالبات کاتعلق اس حکومت ہے ، ہم مریضوں کوکس جرم کی سزادیں؟ ہم اپنے چشے کے تقدس کی زنجیروں سے بندھے ہیں، ہمیں اپنے معموم، مظلوم مریضوں کی زندگی کی قبت پر بچھ نہیں جائے ، بالکل نہیں کیونکہ صدیوں سے می صدیوں ہے:

یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال بار ہوتا اگر اور جیتے رہے یہی انتظار ہوتا

ہم خالی خولی باتوں، کھو کھلے دعوؤں، بے روح نعروں، کروہ جگالیوں، بے معنی قصوں اور ہوائی کہانیوں کے سہارے کب تک زندہ رہیں گے؟ ہم خفائق کا سامنا کرنے، اپنے گریبانوں ہیں جھا تکنے، نرگسیت کے کوڑھ کی دادی سے نگلنے، اپنے بارے ہیں سچ ہو لنے اور سننے کی طرف کب ماکل اور آ مادہ ہوں گے؟ ہم کب تک خود سے اپنے اصل چہرے چھپاتے اور جھوٹ ہو لئے رہیں گے؟ جھوٹ، منافقت اور بودی سیلف گلوری شک خود سے اپنے اصل چہرے چھپاتے اور جھوٹ ہو لئے رہیں گے؟ جھوٹ، منافقت اور بودی سیلف گلوری فیکشن ہمیں برباد سے برباد تر کئے دے رہی ہے۔ ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے تو حسب ونسب پرفخرکی نفی فرمائی ہے۔ کیا ہمارے آج کے اعمال اس قائل ہیں کہ ہم اپنے عالی مقام اسلاف کے حوالے بھی دے کیں ؟ ہم جیب لوگ ہیں کہ ان اور اخلاقی طور پر کر بٹ ہونے کے باد جود کس دھڑ لے سے اسلام کا نعرہ لگار ہے ہیں۔

سازی تعیوریان، ڈھوٹھ تے ،سو تھے اور گھڑتے رہنا ہمارا کھی اور و کی مشخلہ ہے۔سواس ملک کا مسئلہ نہر ایک ہے۔ '' ڈسپلن کی موت' جے آ پ حکومی رٹ کا خاتمہ کہہ لیں۔ لا اینڈ آ رڈ رکا فقدان کہہ لیں۔ کر پشن کی انتہا کہہ لیں۔ افراتفری، نفسانفسی کا وائر س کہہ لیں۔ مقدس مافیاؤس کی بلیک میلنگ کہہ لیں۔ ڈسپلن کی موت ہی معیشت کی جابی کا سب ہے۔ جس کی دُم پر پاؤس رکھووی سردار ہے ، آج ہمارا بھی بھی حال ہے کہ ہرکوئی جگا، بلیک میلر اور کھڑ بینے بنا ہوا ہے اور جو بد بخت چند سویا ہزار جمچو چاٹ اکشے کرسکتا ہے اس کا تو لب واہجہ بی سنجالانہیں جاتا۔ اور تو اور جے دیکھو حکومت کو یہ دھمکی دے رہا ہے اور دے رہی ہے کہ وہ خود کئی کر لے گایا کرے دیا ہے۔ اصل حالات تو یہ ہیں کہ اعلیٰ ترین افسر کرے لے گا۔ اس رویہ نے پورے ملک کو غدات بنا کے رکھ دیا ہے۔ اصل حالات تو یہ ہیں کہ اعلیٰ ترین افسر رہے نکوری پنواری معدریکارڈ اس وقت تک

غائب ہوجاتا ہے جب تک مناسب سفارش ڈھونڈ کریا خرید کرٹرانسفر رکوانے کا بندوبست نہیں کرلیتا۔ ہارے دین میں مبحد مرکز ومحور ہے ڈسپلن کا ۔ توازن ، ترتیب ، پاکیز کی خوبصورتی کالیکن اللہ کے کمرکی آٹے جن کی گئ لا تعداد تجاوزات کوچینج کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔

ڈسپلنڈ قوم جا ہے تو کسی ڈسپلنڈ فورس کی ضرورت ہوگی، سیاستدان کے بس میں پچونییں رہا کہ وہ بلیک میں کہ تہیں رہا کہ وہ بلیک میل کرنے اور ہونے کے علاوہ کسی کام کی نہ نیت رکھتے ہیں نہ اہلیت۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ ہمارے سربہت ہی چھوٹے اور پکڑیاں بہت ہی بڑی ہیں جنہیں پہننے کی ناکام کوشش میں ہم سخرے دکھائی دیتے ہیں، ناکام و نامراد مسخرے دکھائی دیتے ہیں، ناکام و نامراد مسخرے ۔

خدارا! سوچیں کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور یہ ہمیں زیب وی ہیں۔ سانپ کے کاٹے کا علائ تریاق ہے اور تریاق بھی زہر سے بی تیار ہوتا ہے۔

وستگيسر شهنراد

🔾 دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز بـ ⊙انصاف کی عدم فراہمی\_ ⊙امیراورغریب کا بےانتہافرق\_ الساجي نظام مين زير دست خلا ○ قانون کے نفاذ کا نہ ہوتا \_

#### afzalmazhar@gmail.com

میں ہر طرف آپ کو بدھی، بے لحاظ رکھا جاتا ہے اور نہ اپی عزت وقار کو محوظ رکھا جاتا معاشرے اصولی، بہتم بن دیکھنے کو ملائے۔ ہے۔ سڑک کراس کرتے وقت اپانچ معمریا بچے کا خیال رہے ہوتے ہیں۔ سینکروں بریوں کا ربوز جرانے والا واپسی کے وقت ساتھ نہمی ہوتو اتنا بڑار پوڑ خود ہی اینے مُعكانے پر چیج جاتا ہے۔

بنوں میں سفر کریں تو ستر اتنی سال کے بوڑھے کھڑے ہوکرسفر کررہے ہوتے ہیں اور بیں پجیس سال کے نوجوان سیٹوں پر براجمان پائے جاتے ہیں۔ ندہی لوگ عوام کوفرقہ واریت میں تقسیم کر کے بخالفوں کے گلے كافئے كے فعل كوا يے فروغ ديتے رہے ہيں كويا يہ خداكى

اگر سڑک برٹر یفک چل رہی ہےتو اصول وضوابط کے بغیر سنہیں رکھا جاتا جبکہ غیرسلم ممالک میں کسی بھی محف کا قدم اشارہ کسی کا کھلا ہے اور گزر دوسرار ہا ہے۔ کسی جکہ قطار سزک پر آئے تو تمام ٹریفک یکدم زک جاتی ہے۔ آپ لكانے كاسلىلہ بوتو قطار تو زنے والے يہلے سے كورے يرندوں كو بھى ديكسيں توشام كے وقت ۋار قطار ور قطار جا ر ہے والوں کو بیجیے کی طرف دھیل کرآ سے چینیے کی کوشش كريں مے۔ شادى بياہ كى تقريبات ميں جب كمانے كا وقت آتا ہے تو لوگ کھانے براس طرح سے ثوث بڑتے میں کہ کویا اس کے بعد کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں وے برے امیر کمرانوں کی شادی کی مثال دے رہا س جوسار ہونلوں میں ہوتی ہے اور جہال سو فیصد ب حے لکھے اور بہت ہی اعلیٰ عبدول پر فائز افرادموجود اوتے ہیں۔ کھانا کھانے کی دوڑ میں نہ چھوٹے بڑے کا

ادکام ہوں اور اس مکر وہ تعلی کی انجام وہی کے بعد جنت میں فرشنے کھڑے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔
سای جماعتیں لوٹ مار اور کر پیٹن میں تو ایک ہوتی ہیں لیکن اقتدار کے لئے آپس میں اس طرح سے لڑتے ہیں گویا دہمن کی فوجیں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں۔
قوم برست لیڈروں نے ایک ہی ملک کے باسیوں میں نفرت اس حد تک بھر دی ہے کہ کرا جی اور بلوچتان کے ضوبہ میں جانے والے مسلمان پاکستانیوں کو گولی کے در سے دباں آئے ہے منع کیا جاتارہا ہے۔
ذریعے دہاں آئے ہے منع کیا جاتارہا ہے۔

معاشرے کی ہر معاطع میں ہے حسی صرف ایک بی واقع ہے ملاحظہ کریں کہ کروڑوں ڈالر کی سمگانگ میں ملوث ماڈل ایان علی نظے لباس میں عدالتوں میں پیش ہوتی رہی اور میڈیا اے بی اہم خبر بنا کر اچھالی رہا۔ اس سمگلر ماڈل کو کر اچی یو نیورٹی لیکچر دینے کے لئے بھی بلایا گیا اور اس کے بعد نکاتی پر نکاح کرنے والی اداکارہ میرا کی جرم ہونے کے باوجود نہایت کروفر کے ساتھ عجیب د غریب اور جبان خبز لباس پہنے عدالتوں میں پیش ہورہی غریب اور جبان خبز لباس پہنے عدالتوں میں پیش ہورہی ہے اور قوم کے حیاتی خاطر ان خبروں کو بھی مرج مصالحہ کے ساتھ میڈیا رہار اینے چینلوں پر دکھارہا ہے۔

انسانیت کی تذلیل کی انتها ہوگئی

میں اکثر ایک فقرہ کہا کرتا ہوں کہ غیر سلم ممالک میں جانوروں ہے بھی بہتر سلوک کیا جاتا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انسانوں ہے جانوروں ہے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں آپ اس متم کے واقعات کی خبر یں پڑھتے ہوں گے۔ چچامعصوم بچی کوکام کان نہ کرنے پرتشدہ کا نشانہ بنا تا رہا۔ گھر یکو ملازمہ بچی کا جسم استری ہے جا دیا گیا۔ کھیت میں بکری چرانے پر مصوم بچے کو تشدہ ہے ہلاک کر دیا گیا۔ قبر میں سے ماتون کی لائں نکال کر سرتن سے جدا کردیا گیا۔ قبر میں سے خاتون کی لائں نکال کر سرتن سے جدا کردیا گیا۔ سرنے خاتون کی لائں نکال کر سرتن سے جدا کردیا گیا۔ سرنے خاتون کی لائں نکال کر سرتن سے جدا کردیا گیا۔ سرنے

بہو سے زیادتی کر ڈائی۔ اغوا برائے تاون میں ملوث ملز مان بہن بھائی گرفتار۔ لمزم اپنی بہن کے ذریعے امیر آسامیوں سے دوئی کراتا اور انہیں اغوا کر کے علاقہ غیر میں لے جاتے۔

یعن بہن بھائی، باپ بی ، کے تقدی کے رشتوں کو ارت ارکر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے ایسے ہولتاک اور شرمناک واقعات زونما ہورہ ہیں کہ خبط تحریمی بھی شرمناک واقعات زونما ہورہ ہیں کہ خبط تحریمی بھی نہیں لائے جا سکتے۔ جائیداد کی خاطر اپنی جنت مال کو مارنے کے واقعات تواتر کے ساتھ ہورہ ہیں۔ بعنی بارتیں مسلمان لائح اور حرص کے چکر میں ونیا کے اعلی ترین مقدس رشتوں کی تذکیل ہے بھی بازئیس آ رہا۔ بلکہ صرف لائح بی نہیں حد، بغض اور عدم برواشت کی فطرت رکھنے کی وجہ سے ایسے واقعات بھی زونما ہور ہے میں۔

اس خبرے آپ اس کا اندازہ کر کتے ہیں۔ رشتہ داروں کو ملنے کے لئے جانے پر بد بخت بیٹے نے ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک فٹ جگہ کے تنازعہ پر دو بھائیوں نے تبیر ہے کو ہلاک کردیا۔ دوٹ مخالف کو دینے کی دجہ نے میں اور دینے ہیںتالوں سے اغوا کر لئے جاتے ہیں۔ یوی کو جیز کم لانے یا کمی دوسری دجہ سے جلانے کے دا تعات آپ کے ممانے ہیں۔ دوسری دجہ سے جلانے کے دا تعات آپ کے ممانے ہیں۔

میں عنقریب اس خط بینی جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں جن میں ہمارا ملک، بنگلہ دیش، انٹریا، غیبال، سری لنکا وغیرہ شامل ہیں، کی ایک جیسی عادات پر ریسرچ شروع کر رہا ہوں جس کی وجہ ہے ان کے معاشرے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں ادر ان کوافعاف کی فراہمی کا عمل نہ صرف جمہوری نظام کے ذریعے بیس میں سکا بلکہ کی جب دوسرے نظام کے ذریعے بیہ خرابیاں دور نہ کی جا تھیں ۔ صرف ادر صرف اس خطہ کے لوگوں کی حد بغض، تھیر جال فطرت کی وجہ ہے۔ دوسرے ممالک تو غیر بھیر جال فطرت کی وجہ ہے۔ دوسرے ممالک تو غیر

اسلامی جی ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے رائے پر چلنے اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کے دعویدار مسلمان جیں۔ مولویوں کے لاکھوں کی تعداد میں بر صنے کے باوجود پرائیوں کے بر صنے کی کیا وجو ہات ہیں۔ بھی سوچا ہم نے؟

## فرائض کی انجام دہی میں نا کامی

جب معاشره عى بد عادات، خرابيول، خرافات كا شكار مو-سرتا يا منافقت من تتعزا موا مو، براكى ادر بعلاكى كى تميز ختم ہو جائے۔ علال وحرام بھی جائز قرار بائے تو ای معاشرے سے عالم محی پیدا ہوگا۔ سیاست وان، جرنیل، تاجر، جج، ذاکٹر، سرکاری افسر سجی کا تعلق ای معاشرے ہے تی ہو گا۔ عرصہ بچاس سال سے معاشرے میں جاری خرافات، برائیوں اور جرائم کونہ مرف كى نے رو كنے كى كوشش نبيں كى بلكه برآنے والے سال، ہر حکومت، ہرلیڈر، ہر عالم، ہر بج، ہر جرنیل نے اے برحانے می منفی اور نگ لمت کردارادا کیا جس کے بعدى بدال كم يرمينيا- برطبقه في اين ومه عا كدفراكض بورا کرنے میں برطرح کی کوتابی برتی۔ سیاست دان اہے آپ کولیڈر کے درجہ پر فائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے كريش اورلوث ماركے جوريكارڈ قائم كئے شايدونيا مي اس كى مثال نبيس لمتى موكى \_فرتى ذكير جب اقتدارك مند پر جینے رہے تو ہر حتم کی کرپٹن کو بردھا کر رخصت ہوتے رہے۔ای ملک کے بج حضرات نے آج تک برے وی کو جُرم کی سرزاد ہے اور غریب کو انصاف فراہم نەكرنے كى جيے تىم كھارىكى ہو۔

قوم کے کیڑے اتار نے والا، اشیاء کی منافع خوری کرنے والا اور اربوں کے وسائل کے باوجود ہمیشہ بی فیکس چوری کرنے والا تاجر اور صنعتکار طبقہ خود تو جاتیدادی اور کارخانے بنانے میں مگن ہے ادر فیکس کا

سارابو جھ غریب پرڈالنے کا باعث اور معیشت کی تباہی کا بھی سبب سے ہے۔ استاد ہے تو تعلیم و قدریس کے فریفہ کی بجائے رو پید پید کمانا اس کا مطمع نظر بن چکا ہے۔ دوسرے مسجا ڈاکٹر حضرات کا بید حال ہے کہ انسانی جان بچانے کے لئے جب تک اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی بچانے کے لئے جب تک اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی مردی مبابی اٹھا۔ علماء کرام جو بھی خود بھی اپنے کردار سے لوگوں نہیں اٹھا۔ علماء کرام جو بھی خود بھی اپنے کردار سے لوگوں کو گئے ہیں۔ غرضیکہ کوئی بھی طبقہ اپنے فرائف نہ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے پورے کر رہا ہے اور نہ بی مسلمان کی حیثیت سے پورے کر رہا ہے اور نہ بی مسلمان کی حیثیت سے پورے کر رہا ہے اور نہ بی مسلمان کی حیثیت سے پورے کر رہا ہے اور نہ بی مسلمان کی حیثیت ہے وائن ہونے ایک افسان سے مزین ہے۔ جس کی کا جہاں کہیں اور جتنا بھی داؤ لگا

دوده والا دوده مين ياني يا دوسري مضرصحت اشياء کی ملاوٹ کررہا ہے۔ قصائی اور کوشت کی سیلائی کرنے والے گدھوں اور کھوڑوں کا گوشت کھلا کر بدترین جرم میں ملوث ہور ہے ہیں مختلف اشیاء میں ملاوث یا اصلی اشیاء کی دونمبر یاجعلی اشیاء ہے حرام مال کمانے کو پُر انہیں سمجھا جاتا۔ جانوروں کی ہڑیوں سے تیل/تھی تک بنایا جارہا ہے اورم چوں میں برادہ المانے سے کریز تبیں کیا جاتا۔ کس كس طبقه كى مثال وى جائے آوے كا آوا بكاڑنے ميں مجى براير كے مجرم بيں۔ مجى برابر كے شريك بيں۔كيا بسی ایک آ دھ صوبہ میں حرام گوشت/ اشیاء جعلی اور ملاوث شدہ اشیاء کی فروخت کے لئے کریک ڈاؤن شروع ہواہے؟ اس كا مطلب بعرصه جاليں بينتاليس سال سے میر مروہ وصندے جاری تھے اور توجہ ولانے برنہ تو حکومتوں کے کان پر جوں رینگی تھی اور نہ ہی متعلقہ محک اس کا نونس تک لیتے تھے۔ کو یا بے حسی اور الایروانی کی انتہا کے ملاوہ رشوت لے کر نبوتر کی طرخ آئیجیس بند رکھتا حمرام کھانے والے مافیا کا وطیرہ بتن چکا ہے۔ ورثو

اور عدالتیں اپنے اصل فرائض کی بجائے غیر ضروری کاموں میں اپناوقت ضائع کررہی ہیں۔

جب ملک کے چیف جسٹس (ر) خواجہ اولیں جواو ہی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ستا اور فوری انصاف نہیں دے سکے، ایسے نظام کو بدل دینا ناگز پر ہوگیا ہے۔ تو ہاتی کیا رہ گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بیاسب کچھ بدلے گا کون؟ بیسب خرافات، برائیاں، جرائم رو کے گا کون؟

سخت ترین سزاؤں سے بی جرائم رکیس کے

جب تک کسی کوکسی برے، غلط، مکروہ کام کرنے ے حتی ہے روکا نہ جائے وہ اپنا فعل دہرا تا چانا جائے گا۔ یبی کچھ اس ملک میں بھی عرصہ پچاس سال کی طویل مت سے جاری ہے۔ ہر کوئی ہر برا،عوام کو تکلیف میں مبتلا كرنے والا بمروہ فعل، قانون كى دھجياں اڑانے والا کام کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ مجمی معاشرہ آج اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ جس جگہ ہے بھی اینٹ اٹھائی جاتی ہے گند ہی گند تکاتا ہے۔ ہم لوگ ہی سعودی عرب، امر بكد ويورب مين جاتے بين تو ايك الحج اشاره كاشخ کی علظی نہیں کرتے یا ان کے بتائے ہوئے قانون و ضوابط کےمطابق عمل نہ کریں تو جرِ مانداور جیل جارا منتظر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی خوبی ہے کہ سی بھی قتم کے جرم یا خلاف قانون کام کرنے والے بڑے سے بڑے آ دمی کو بھی ان کی پولیس اوراس کے بعد قانو ن نہیں چھوڑ تا خواہ وہ اس ملک میں وزیر یا محورز کے عہدے پر فائز ہویا ارب ہی ہو یاسپر شار کالیبل لکوانے والا ہو۔

سنگاپور میں ہونے والے ایک واقع ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سنگاپور دنیا کے صاف ستھرے شہروں میں اہمیت کا حامل ہے۔ انڈیا ہے آئے ہوئے ایک وکیل نے یہاں بازار میں چلتے ہوئے کاغذ کا فکڑا ڈسٹ بن میں بھینکنے کی بجائے سڑک پر پھینک دیا۔ اس

وکیل کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ اس جرم پروکیل کو تین ماہ کی قید کی سزا سائی گئی۔ وکیل نے بہت واویلا کیا کہ بھی میر اتعلق خود ایک معزز پہنے ہے ہاور میں نے ۔ تو صرف کاغذ کا ایک گلزائی زمین پر پھینکا ہے کوئی بڑا جرم تو نہیں کیا۔ سنگا پورے حکام نے ان کو بتایا کہ کاغذ سرعام بھینکنے کے جرم کی سزایہی ہے جو انہیں ہر حال میں بھلتی ہوگی۔ اس قتم کے اعلیٰ عہد یداروں کوسزا کیں دینے کے ہوگی۔ اس قتم کے اعلیٰ عہد یداروں کوسزا کیں دینے کے مواقعات آپ وقافی قابر ہمتے رہتے ہوں گے۔

چین جیسے غیر اسلامی ملک میں سینکڑوں لوگوں کو جن میں اعلیٰ سرکاری عہد بداروں کے علاوہ فوجی جرنیل تک شامل ہیں۔ کرپشن کی دجہ سے سزائے موت وی جا چک ہے۔ تبھی ان مما لک میں کرپشن، لوٹ مار، ملاوٹ اور قانون کی دھیاں اڑانے کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ قانون پر عمل صرف ڈنڈ ہے کی دجہ سے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا کوئی طریق کاراس پر عملدر آمد کانہیں ہے۔ ہے۔ دوسرا کوئی طریق کاراس پر عملدر آمد کانہیں ہے۔ آئے روز منشیات فروشوں یا قاملوں کی گردن اتار نے کے واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں۔

### دولت تباہی کا باعث

اس ملک میں ہر خرابی دولت سے سب کچھ خرید نے کی ریت پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انساف بکتارہا ہے۔ پولیس بکا و بال ہے۔ ووٹ کی بھی قیمت ہے۔ ہرناجائز کام پر پردہ ڈالنے کے لئے بیسہ بی طاقتور بناہوا ہے۔ الیکٹن لڑنے کے لئے بھی دولت اہم کردارادا کرتی ہے۔ کرتی ہے۔ سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دولت کے بل بوتے پر بدمعاش، غنڈے اور مجرم دولت کے بل بوتے پر بدمعاش، غنڈے اور مجرم دندناتے پھررہ ہیں۔ ساسی جماعتیں جمہوری اور فوجی مکوشیں تک ان بدمعاشوں اور مجرموں کا مہارا لینے پر مجورہوتی رہی ہیں۔ بیسہ ہو انجھی تعلیم حاصل کروورہ ہوں کو ہوں میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی اور کورہ سے کھردل میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجمو، ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کی کھردل میں برتن مانجموں ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجموں ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجموں ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجموں ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کے کھردل میں برتن مانجموں ریزھی لگاؤ۔ بیلیہ کی انہوں کی کھردل میں برتن مانجموں کی انہوں کی کھردل میں برتن مانجموں کی انہوں کی کھردل میں برتن مانجموں کی کھردل میں برتن ماندوں کی کھردل میں برتن مانچموں کی کھردل میں کھردل

وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ فور سٹار ہوٹلوں کی طرز پر قائم ہیتالوں میں بہترین علاج معالجہ کی سہولتیں عاصل کرو۔ پیر نہیں تو سپتالوں میں علاج کے لئے دھکے کھاؤ، دوائی کے پیمے نہیں تو ایزیاں رگز رگر کر مرجاؤ۔ انصاف، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سرکاری افسر، وزیر، ایم این اے، فد بی لیڈر، تا جر، ڈاکٹر، استاد سب بکاؤ مال جیں، سوائے ہے آ دمی کے جس کی قیمت کوئی اوانہیں کرسکتا۔

### قدرت كى لأهمى حلنے كا وقت آن يہنچا

جب ہر برائی لوٹ مار، کرپشن، زمینوں پر قبضے، معصوم لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی، مجرموں کے جرائم انتہا کو پہنچ جا کیں۔ خود طاقتور ادارے، اور حکومتیں ہی اے رو کنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں بلکہ جرائم، برائی اور دہشت گردی ، کرپٹن کو پھیلانے کا باعث بنتے رہیں تو کہیں پر جا کر تو قدرت نے اس کام کورو کنا ہے۔ اللہ تعالی نے عرصہ پچاس سال سے بیری وراز کئے رکھی تھی۔ اب اس ری کے تھینچنے کا وقت آ گیا ہے، فکنجہ کننے کا وقت آن پہنچا ہے، یہ کام نام نہاد سیاست دانوں کے کرنے کا تھالیکن بیانوگ خود ہی چورادرلٹیرے ا بت ہوئے ، مجرموں کی بشت بنای کرتے رہے ، اب اگرفوج یا کوئی بھی ادارہ ملک سے دہشت گردی، کریشن، سم للنگ ، نیکس چوری ، ٹار من کلنگ کورو کنے کے لئے عملی طور پرایکشن شروع کر چکا ہے تو اللہ نے کسی کے سپر داتو میہ كام كرنا تفا اور ميرے اندازے كے مطابق أيك محى باست دان صاف شفاف نه مو يكني وجه سياس فكنج ے چ جبیں سے گا۔ کرپٹن نے جس طرت سے ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے اس میں ملوث مجرموں کو اگروہ ساست میں ہیں تو ہیں سال کے لئے انابل قرارویا جانا طاہنے۔قوم بری اور فرقہ بری جس نے ایک ہی ملک کے شہریوں کے گلے کانے کے عمل کوفروغ ویا ہمیشہ کے

کئے پابندی لگا کراہے آئینی تحفظ دینا چاہئے۔ یہ اس ملک کے 18 کروڑ عوام کا بھی مطالبہ ہے جو اپنے ہی ملک میں چین ادر سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کام ہاہر ہے آئر کر کسی نے نہیں کرنے ۔ جو بھی طاقتور ادارہ یہ کام کر دہا ہے۔ ہی میں ملک کی بہتری اور اٹھارہ کروڑ عوام کی بقاء مضمر ہے۔

# نئ نسل قرب وجوار ہے متاثر ہوتی ہے

بچپن سے لڑکین اور لڑکین سے جوانی ہیں قدم رکھنے والا بچہ یا جوان جو کچے ذہن کا مالک ہوتا ہے اپنے اردگرد جو کچھ دیکھے گا ای کا اثر اس پر بھی پڑے گا۔ جوان ہونے والا اپنے اردگرد کر پشن ، لوٹ مار ، منافقت ، اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہی دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ای رنگ میں رنگا جائے گا۔ بہت تھوڑی تعداد خاندانی ماحول ، اپنی فطرت یا انچھی صحبت کی وجہ سے ان برائیوں میں مبتلا ہونے ہے بچی رہتی ہے۔

### انٹرنیٹ، ویڈیوجرائم میں اضافہ کے سبب

یورپ امریحہ میں انٹرنیٹ، کمپیوٹر وغیرہ کا استعال تعلیم ، معلومات، تحقیق کے لئے ہوتا ہے اور وہ لوگ ان چیزوں کی ایجاد بھی اس لئے کرتے ہیں کہ انسانیت کوزیادہ سے زیادہ فا کدہ پہنچ سکے، عوام کے کا موں خصوصاً طلباء اور ریسر چ کے کا موں خصوصاً طلباء اور ریسر چ کے کا موں بیں آ سانیاں پیدا ہو سیس لیکن ہم نے ان ایجادات کا استعال جنسی سکین حاصل کرنے ، لڑکیاں ان ایجادات کا استعال جنسی سکین حاصل کرنے ، لڑکیاں لئے شروع کردیا ہے۔ پنجاب کے ضلع قصور میں بینکڑوں لئے شروع کردیا ہے۔ پنجاب کے ضلع قصور میں بینکڑوں لؤکے لڑکیوں سے زیادتی کرکے وید یوفلم بنانے اور بعد میں بلیک میل کرنے کے واقعات لوگوں کی آ تکھیں میں بلیک میل کرنے ہے واقعات لوگوں کی آ تکھیں کھولئے کے لئے کافی ہیں ادر جبرت کی بات یہ ہے کہ ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر بین پر ملوث سارے مجرم نوجوان اور باریش ہیں۔ کمر گھر نین پر بین پر بین پر بین ہیں۔ کمر گھر نین پر بین پر بین ہیں۔ کمر گھر نین پر بین پر

کے خبریوں کے تھے کا www.pdfbooksfree.pk

12

CC

4

🔾 قانون کے نفاذ کا نہ ہوتا۔

اور انصاف کی عدم فراہمی نے لوگوں کو دہنی طور پر مفلوج ، اور انصاف کی عدم فراہمی نے لوگوں کو دہنی طور پر مفلوج ، وحشی اور سفاک بنا کرر کھ دیا ہے اور ان کا کسی زبر دست یا طاقتور پر تو بس نہیں چلنا۔ وقتی طور پر طیش میں آنے کی وجہ سے جو بھی ان کے سامنے آیا نشانہ بن گیا۔ کچھ ایسے مزید لرزہ خیز واقعات سے معاشرے کی حقیقی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔

مان، نانی، مامون، ممانی قبل کردیے۔ دو بھائی کے بھرم تھے۔ مخری کا شہد تھا۔ جائیداد کی خاطر بھائی کے ہاتھ کان دیے۔ بھادج کی آئیمیں نکال دیں۔ نوکری کا جھانسدد ہے کرلا کیوں کو قبہ خانوں کو تھیکہ پردے دیا۔ کا جھانسدد ہے کرلا کیوں کو قبہ خانوں کو تھیکہ پردے دیا۔ یو نیورٹی کی طالبہ کا ڈکیت گینگ، امیر گھر انوں کے تعلیم یافتہ نو جوان بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان میں ملوث صرف ہنجاب میں ہی ایک سال میں 72 کروڑ 60 لاکھ کی شراب فروخت ہوئی۔ رمضان المبارک میں بھی ماڈلز کی شراب فروخت ہوئی۔ رمضان المبارک میں بھی ماڈلز کی گیٹ واک، موٹر سائیل نہ لے کرویے پر ماں اور 5 کی کیٹ واک، موٹر سائیل نہ لے کرویے پر ماں اور 5 کروے فروخت۔ ڈاکٹروں نے غیر ملکیوں کو منتجے داموں گردے فروخت۔ ڈاکٹروں نے غیر ملکیوں کو منتجے داموں گردے شروئ کردیے۔

ای قتم کے داقعات کی وجہ ہے اس قتم کے عذاب ہم پر نازل ہیں جس میں زلزلوں، سیا ہوں، حادثات اور دہشت گردی میں ہلاک ہونے والے انسانوں کے علاوہ 10 کروڑ افراد اپنی روٹی پوری نہیں کر پاتے اور کتنی قتم کے رمذاب ہم پر نازل ہوں گے۔ حادثات کی صورت میں بھی عذراب اور حکمرانوں، بدمعاشوں، حریص مولویوں، سیاست ور انوں، منافع خوروں، انساف فراہم مولویوں، سیاست ور انوں، منافع خوروں، انساف فراہم نہ کر سکتے والوں کی صورت ، میں بھی ہم پر عذاب ہماری کرتو توں کی وجہ ہے نازل ہے۔

·\*·

اخلاق باختہ قلمیں، پروگرام، چھوئی سے چھوئی عمر کا بچہ بھی و کھے رہا ہے کیونکہ بند کمر ہے جس اسے یہ سہولت میسر ہے۔
اس کی صحت مندانہ سرگرمیاں گیمز، لائبریریاں، سیر و تفریح، مصروفیت برھنے ، حکومتی پالیسیوں، مہنگائی اور مواقع میسر نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو کررہ گئی ہیں۔ایک خبر آئی کہ ویڈیو و کھے کر بہنوں کوئل کر دیا۔ بھارت جیسے آزاد معاشر ہے کی ریاست بہار کے ضلع کو پال سنج کے آزاد معاشر ہے کی ریاست بہار کے ضلع کو پال سنج کے آزاد معاشر ہے کی ریاست بہار کے ضلع کو پال سنج کے استعمال پر پابندی رگا دی گئی۔ اس کے بعد 46 دیہات استعمال پر پابندی رگا دی گئی۔ اس کے بعد 46 دیہات میں بھی جذبات ابھار نے سے پیدا ہونے والی خرابیوں میں بھی جذبات ابھار نے سے پیدا ہونے والی خرابیوں میں بھی جذبات ابھار نے سے پیدا ہونے والی خرابیوں میں بھی جذبات ابھار نے سے پیدا ہونے والی خرابیوں میں بھی جذبات ابھار نے سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے بہتر کے گئیں۔

رائے ونڈ لاہور کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں سکول کے بچوں کا دوسر ہے ہم جماعتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے گردہ کے انکشاف کا واقعہ سائے آیا۔ چین جیسے غیر مسلم ملک نے ٹیمن ایج طلباء و طالبات کے آپس میں فاصلہ کھنے کی پابندی عائد کردی جس کی وجہ تا ان کے معاشرہ میں چھوٹی عمر میں ہی ہچ اخلاقی سے ان کے معاشرہ میں چھوٹی عمر میں ہی کہ نہ تو حکومتی گراوٹ کا شکار ہور ہے تھے۔ ایک ہم میں کہ نہ تو حکومتی مطح پر کمی قسم کی ریسر چ کے مواقع میں اور نہ ہی اس کے مقال کی تعداد میں اخلاقی تدارک کیسے کیا جرائم کیوں سرز دہور ہے جیں؟ اور ان کا تدارک کیسے کیا جرائم کیوں سرز دہور ہے جیں؟ اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق، انٹرنیٹ کوجنسی لذت جو اسکتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق، انٹرنیٹ کوجنسی لذت کے استعال کرنے کی سب سے زیادہ تعداد پاکستانوں اورد گرمسلم ممالک کی ہے۔

مرتم کے جرائم کے اسباب اور دانت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز۔ انعماف کی عدم فراہمی۔ امیر اور فریب کا ہے انتہا فرق۔ اساجی نظام میں زبر دست خلا۔ نے طالبان کے نئے امیر ملامنصور اختر کی امارت پرسوال کھڑا کردیا ادرانہیں امیرتشلیم نہ کیا۔

دوسری جانب طالبان ذرائع اس کے برعس کہائی ساتے ہیں۔ طالبان ذرائع کے مطابق ملاعمر کچھ عرصہ ہے علیل تھے۔ ان کی علالت کی نوعیت می کوسمجھ نہ آ سکی۔ ہوتا یہ تھا کہ ان برطویل بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ ان کی یہ بیاری افغانستان میں ان کے ہمررد طبيبوں کو بھی سمجھ نہ آسکی۔ انہیں تجویز دی من کی کہ اب ان كے ياس علاج كے لئے ياكتان جانے كے سواكوئى جارہ مبیں۔ ملاعمر نے محق سے اس جویز کورد کر دیا۔ طالبان ذرائع کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ 'میرایا کتان کی حدود میں مرنا امریکہ کے خلاف ہماری جنگ اور پاکستان دونوں کے لئے تباہ کن ہوگا' البذاوہ جان بچانے پاکستان نہیں آئے اور میدان جنگ میں بی علالت کے ہاتھوں کوچ کر مجئے۔ افغانستان میں طالبان کے مدمقابل اور تیزی سے ابھرتی ہوئی عسکری تنظیم داعش نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ طاعمر پاکستان میں فوت نہیں ہوئے۔ البتہ داعش کا کہنا ہے کہ طاعمرنے کہا تھا"میں امريكها تحادي ملك بإكتان مين نبيس مرنا جابتا اورميدان جنگ عن مرنے کور نے دوں گا۔"

یادرہ طاعمرے برعکس داعش یاکستانی حکومت کے خلاف ہے اور عین ممکن ہے کہ طاعمری جانب سے پاکستان کی خالفت کی پالیسی کو معبوط کرنے کے لئے شامل کی می ہو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں طاعری جانب سے بھی پاکستان کے لئے الفاظ اور خیالات کا اظہار نہیں کیا گیا۔ افغان کے لئے طالبان کی جانب سے بھی پاکستان کے لئے طالبان کی جانب سے ملاعمری پُراسرار علالت کی خبر اس طالبان کی جانب ہے کہ کا احدم تحریک طالبان پاکستان حوالے سے دلیس ہے کہ کا احدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق امیر علیم اللہ محسود کے بارے میں بھی بتایا جاتا

www.pdfbooksfree.pk

ٹانگول میں شدید درد اٹھتا تھا۔ انہوں نے اس کا علاج بھی کرایالیکن افاقہ نہ ہوا۔ ان کے ساتھی الزام لگاتے تھے کہ خالفین نے ان پر کالا جاد و کرایا ہے۔ حکیم اللہ محسود امرکی ڈرون حملے کا شکار ہوئے تھے۔

ملاعمر کی وفات کے حوالے سے طالبان ذرائع نے ان کے مبید قل کومستر د کیا ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق ملاعمر مجه عرصدے علیل تھے اور ای لئے مکی میں میلی باران کے متبادل کے بارے میں غور وفکر شروع ہوا۔ پاکستانی طفوں کی جانب سے اس سلسلے میں ملا برادر کو آ کے برحایا کیا اور ان کے لئے با قاعدہ مم چلائی گئی۔ اس سلسلے میں ملا برادر کوفوری طور پر افغانستان بعجوانے کی بھی کوشش کی گئی تا کہوہ وہاں اپنا اثر ورسوخ بھی استعال تر عیس کین اس پر طالبان شوریٰ نے شدید رومل کا اظهار کیا اور واضح پیغام دیا که اگر ان حالات بی ملابرا .ر افغانستان آئے تو البیس خوش آمدید نہ کہا جائے گا۔ ا سليلے ميں ملاؤ اكر خاص طور پر زيادہ طيش ميں نظر آئے۔ ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہوہ طالبان امارت بر نظریں جمائے ہوئے ہیں اور ملاعمر کا متباول بنا جا جے میں۔ ملاعمر کی موت کے با قاعدہ اعلان کے ساتھ بی ان کے دست راست اور تا تب ملا اختر منعور کوطالبان شوری نے امیر منتخب کر لیا۔ طا اختر منعور طالبان حکومت میں فضائيه كے وزير بھی تنے اور انيس جرى كماغرر كے طور پر جانا جاتا تعاد بنيادى طور يران كاشاراس طالبان قيادت میں کیا جاتا ہے جو اہم معاطات چلا رتی ہے۔ ملا اخترمنعور کی عمر 50 سال کے لگ بھک ہے۔ انہوں نے افغان جہاد کے دوران بیاور کے قریب نوشمرہ میں جلوزنی کے مقام پر ایک مہاجرکمپ میں دی مرسد میں تعلیم حاصل کی: اس طرح ان کا شار ان طالب راہنماؤں میں ہوتا ہے جو یا کتان کواپنا استاد کمرانہ قرار دية إل-

ملا اختر منصور کی بطور امیرتقرری کے ساتھ ہی ایک ئ كہانى چل برى معتلف ذرائع سے خبري آنے لكيس کہ طالبان میں امیر کے انتخاب پر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ طالبان میں ایک دھڑا پیدا ہوگیا جو ملاعمر کے 26 سالہ بي يعقوب كوتح يك طالبان ياكتان كا امير بنانا حابها ہے۔اس سلسلے میں کہا جاتار ہا کہ ملاذ اکر ملاحسن اور ملاعمر کے جواں سالہ بیٹے ملا یعقوب نے امیر کے طور پر ملا اختر منصور کوشلیم ہیں کر رہے۔ طالبان کے نے امیر ملامنصور ابتدا می امن مذاکرات کے حامی تصلیکن ان کی مخالفت كرنے والے ملاذ اكر جنگ جارى ركھنے يراصراركرد ب تھے۔جس کے بعد ملامنصور نے امن مذاکرات روک کر جنگ جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ ان کے اعلان کے بعد ملا ذاکر نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ملا حسن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہوہ یا کستان میں ہیں اور جلد ہی افغانستان پہنچ کر نئے امیر کی بیعت کر لیں تھے۔

اگرصورت حال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ملا عربی جگر کی جگر تحریب طالبان افغانستان کے نے امیر ملا اختر مصور کو طالبان گرد ہوں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ کی اس کے باد جودان کی پوزیش مفبوط نظر آئی ہے ہوگا۔ طالبان ذرائع کی جانب سے اہم مرکزی کمانڈروں ہوگا۔ طالبان ذرائع کی جانب سے اہم مرکزی کمانڈروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تین اہم افراد تادم تحریر بیعت سے باہر ہیں جن میں ملا عبدالرزاق ملاحس رہائی ہوا اور ملامحہ رسول شامل ہیں۔ طالبان ذرائع کا دعوی ہے کہ ان افراد سے طالبان قیادت رابطہ کر چکی ہے اور جلد ہی ان افراد سے طالبان قیادت رابطہ کر چکی ہے اور جلد ہی ان کے خدشات دور کرد ہے جا میں گے۔ دوسری جانب ان کے خدشات دور کرد ہے جا میں گے۔ دوسری جانب طلا اختر منصور اس لئے بھی مفبوط نظر آئے ہیں کہ ان کی بیات امیر ملاعمر کے بینے ملا بیاتی امیر ملاعمر کے بینے ملا بیتوں کو آگے ہو حال ہے ہیں جبکہ ملاعمر کی جانب سے بین جبکہ کی جبکہ کی جانب سے بین جب

واصح وصیت ہے کہ ان کے خاندان کو امارت سے الگ رکھا جائے۔ای طرح ملاعمرانی زندگی میں بی ملا اختر کو اپنا قائم مقام بنا محے تھے۔ ملاعمر کی موت کے بعد لگ بجك وو برس تك ملا اختر منصور بى تحريك طالبان كى قیادت کرتے رہے ہیں۔ ملامنصور اختر کو طالبان کے نے امیر بنائے جانے کے اعلان کے ساتھ ہی طالبان کے سب سے مضبوط وھڑ ہے حقائی نیٹ ورک کے سراج الدين حقائي اور طالبان كے قاضى القصناء كے عہدے ير فائز ملا جيبت الله اخوزاده كونائب امير كا عهده ديا كيا ہے۔ای طرح الحاج مولوی جلال الدین حقائی کی جانب ے جاری کے جانے والے ایک پیام میں کہا گیا ہے کہ ملامنصور کا انتخاب بہترین اور شرعی طریقے پر ہوا ہے۔ مولوی جلال الدین حقالی کا بد پیغام اس وقت جاری کیا سميا جب كها جار ما تقاكه ملاعمر كي طرح جلال الدين حقاني بھی ایک برس قبل وفات یا محتے ہیں۔ بہرحال حقانی نیٹ درک کے متحرک سربراہ اور جلال الدین حقائی کے جاتھین سراج الدين حقائي كو ملامنعور كاناب بنانے سے حقانی نیٹ درک ملامنصورکمپ میں کھڑا ہو چکا ہے۔

الماعری دفات ی خرکو پوشیده رکھنے پر قطر میں قائم

الماعری دفات ی خبرکو پوشیده رکھنے پر قطر میں قائم

اپ عہدے ہے متعفی ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملا

عرفی موت کو چھپانا تاریخی فلطی ہے۔ دوسری جانب ان

عرفی موت کو چھپانا تاریخی فلطی ہے۔ دوسری جانب ان

نے امیر کی بیعت کا اعلان کردیا ہے۔ ملا اختر منصور کے لیے '' ملاعر'' بنا اتنا آسان نہ ہوگالیکن اس کے باوجود لیے '' ملاعر'' بنا اتنا آسان نہ ہوگالیکن اس کے باوجود تا حال وہ دوسروں کی نسبت زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں۔ تا حال وہ دوسروں کی نسبت زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں۔ ملا اختر منصور کے امیر بنتے ہی ان کے مخالفین کی جانب ملا اختر منصور کے امیر بنتے ہی ان کے مخالفین کی جانب سے طالبان میں اختلا قات کی خبروں کو تیزی ہے پھیلایا ان خالبان میں کاردوا یُوں میں تیزی وکھا کر جواب دیا گیا افغانستان میں کاردوا یُوں میں تیزی وکھا کر جواب دیا گیا افغانستان میں کاردوا یُوں میں تیزی وکھا کر جواب دیا گیا افغانستان میں کاردوا یُوں میں تیزی وکھا کر جواب دیا گیا

ہے۔ صورت حال ہے واضح ہوتا ہے کہ ملا منصور کو طالبان دھڑ وں کی مخالفت کا سامنا تو ہے لیکن وہ تا حال مضبوط نظر آتے ہیں۔ اب تک ان کے مدمقابل جن افراد کا نام لیا جارہا ہے وہ الگ دھڑ اتو بنا سکتے ہیں لیکن انبیں ملامنصور ہیں خابت حاصل نہیں البتہ اگر ملامنصور پر ملامنے رکھن کا الزام ثابت ہوگیا تو پانسہ پیٹ سکتا ہے۔ ملاعمر کے قبل کا الزام ثابت ہوگیا تو پانسہ پیٹ سکتا ہے۔

### داعش کےالزامات

کیا واقعی ملامنسور نے طالبان کا امیر بنے کے لئے '' تیم'' تھیلی؟

داعش افغانستان اور پاکستان میں بھی اینے قدم جمانا ما متى ہے۔ ياكستان ميں توفى الوقت واعش كواتى كامياني حاصل نبيل موسكى كيكن افغانستان ميس اس فيسى قدر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ای لئے کچھ عرصہ قبل تحریک طالبان افغانستان کی جانب سے داعش کے مربراہ ابو بمر البغد ادی کے نام ایک خط بھی بھیجا حمیا تھا جس میں انہیں افغانستان کا محاذ طالبان کے لئے جھوڑ وینے کا کہا گیا تھا۔ افغانستان میں داعش اور طالبان کے ورمیان جھڑ پیں بھی ہو چکی ہیں اور بعض علاقوں پر داعش قبضه کی اطلاعات بھی آ چکی ہے۔ طاعمر کی موت کی خبر کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے داعش بھی اے اپنے مقاصد كے لئے استعال كرنا جا ہتى ہے۔ داعش كى جانب سے ملا عمر کی جگہ لینے والے نئے امیر ملا اختر منصور کی سخت مخالفت کی جارہی ہے۔ داعش کی بھی میکوشش ہے کہ ملا اختر منصورتح یک طالبان پاکستان کی قیادت نه کرعیس۔ اس سلیلے میں داعش کی جانب سے ملامنصور پر الزامات بھی لگائے جارہے ہیں داعش کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ" طالبان شوری کے رکن ملاعبدالمنان نے ملا اختر منصور کے جمونوں کا بردہ فاش کرتے ہوئے بتایا کہ ملا اختر منصور کو ملاعمر کا جائشین اور طالبان کا نیاامیر شوری نے

مقررتہیں کیا اور نہ بی امیر مقرر کرنے کے حوالے سے شوریٰ کا کوئی اجلاس ہوا۔ واعش کی جانب سے ملاعمر کا ایک مبینہ آ ڈیو بیان بھی جاری کیا گیا ہے جس میں وہ طالبان کوملا اختر منصور ہے خبر دار کرتے ہوئے نصیحت کر ر ہے ہیں کہ ملا اختر منصور کی کوئی بات نہ مانی جائے۔اس مبینہ آؤیو بیان میں ملامحم عمر نے ملا اختر منصور سے خبر دار كرنے كى وجه يد بتائى كدانبوں نے ايسے كمل كا ارتكاب كيا ہے جس سے وہ اسلام سے خارج اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ داعش کی جانب ہے ملا اختر منصور پر الزامات لگاتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایران و یا کستان کی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں اور انہیں امیر بنانے کے لئے حجونی خبروں اور تصاویر کا سہار الیا جار ہا ہے۔ داعش کے مطابق طالبان نے دو ہزار افراد کی طرف سے ملامنصور کی بیعت کرنے کی جوتصور پنشر کی تھی وہ افغانستان کے شہر جلال آباد کے ایک نماز جنازہ کے فورا بعد کی تصویر تھی۔ اس صورت حال ہے واضح ہوتا ہے کہ ملاعمر کی موت کی خرنشر ہونے کے بعد جو'' یاور میم' شروع ہو چکی ہاس میں داعش بھی غیرمعمولی کردارادا کرنا جا ہتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ داعش کے ایسے بیانات کا اثر تحریک طالبان افغانستان ہے مسلک جہادیوں پر کم ہی ہوگا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں گروپ اسلام کے نام پر افغانستان میں آپس میں بی لزرہے ہیں۔

"خودکش بمبار کے تعاقب میں" جیسی شہرہ آفاق کتاب کے مصنف ، تحقیقاتی صحافی سید بدرسعید کی بیتح رہافت روزہ فیملی ، نوائے وقت گروپ میں شائع ہوئی تھی ۔ اس کی اہمیت کے چیش نظر ادارے کے شکریہ کے ساتھ شائع کی جارہی ہے(ادارہ)

☆■☆

# غزل

حيابث-مير يور

آپ این آپ سے جنگ ہے زمانہ پھر بھی کتنا ملنگ ہے زمانہ سانس اپنی ہے ڈور کی مانند اور جیے پٹنگ ہے زمانہ اک یمی آج کی حقیقت ہے . میں ہوں شیشہ تو سنگ ہے زمانہ ہر مھڑی جار سو یہی احساس ول کا حس درجہ تنگ ہے زمانہ زندگی کی مخطن مٹانے کو موت کی اِک پلنگ ہے زمانہ و کم کے کر آوی کو اب حیا! آج ہر لمحہ دنگ ہے زمانہ

### ایک تاثرایک کهانی





میرابوبل، اوجزی، کمیری، بھینس کے عضنے کی ہڑی، کوشت اور شلجم قیمہ بی کھا تا ہے۔اُسے" آلو قیمہ" بالکل پندنہیں۔

shahzada.7073@yahoo.com--0300-8607072

الم بيرشنراده عليم معموى

''خالد!''وہ میرے باور جی کوآ دازیں دے رہاتھا۔ ''کیا ہے؛'' ادھ جگے خالد نے نہایت ہے زیادہ بیزاری ہے ہوک لگائی۔ ''بات سنو''۔ چوکیدار نے کہا۔ ''بات سنو''۔ چوکیدار نے کہا۔ ''آتا ہوں ۔۔۔۔ مبر کرو''۔ خالد کی بے زاری ماف ظاہرتھی۔ میں نے ترجے ہوئے فون کو ایک بنن ک میں نے ترجے ہوئے فون کو ایک بنن ک میں نے ترجے ہوئے فون کو ایک بنن ک میں میں نے ترجے ہوئے فون کو ایک بنن ک

س کے برک اور Press کے برک کو بیادر Press کا شہرہ کا فاق کلمہ ادا کیا۔ ''سرکار! معذرت ، آپ کوز حمت دی مگر مجبور تھا''۔

ر تعمیل حکم کرنے بوھ گیا۔

'' بھی جسین شاہ! کچھ کہو بھی اور براو کرام، بیٹھ جاؤ!'' میں نے اپنے ہیارے دوست سے کہا جوخود کومیرا کئی سمحہ ا

مُريد مجمعتا ہے۔

''جونکم''۔ لہدار حسین میرے دا میں ہاتھ صونے پر بیٹھ گیا۔

"سائیں! بیاوگ چور پکڑ کرمیرے پاس اائے کہ اس کوحوالہ پولیس کیا جائے۔ میں نے حالات کا بقد رہم ہے جائز والا تو اپنے کوکوئی فیصلہ لینے ہے قاصر پایا۔ حضور کی شفقت کا دھیان کیا ۔ اور ساتھ بیمی سوچ تھی کہ شاید حضور جاگ ہی رہے ہوں تو معاملہ آپ کے حضور بیش کرنے کی سوچی کہ بہتر ہو جائے گا"۔ حسین نے اپنے میش کرنے کی سوچی کہ بہتر ہو جائے گا"۔ حسین نے اپنے میں کہا۔

#### 公公公

ہماری حویلی ہے دوسومیٹر دور واقع ایک کوشی کے ذرائک روم کی باہری ویوار میں ہے اگر اسٹ فین والے خالی سوراخ ہے چور کا داخلہ بتایا عمیا میں نے مبید چور کو فار اللہ بتایا عمیا میں کے مبید چور کو فار اللہ تایا عمیا کہ واقعی مبید چور کونظر وں سے تا پاتو لاتو اس تیجہ پر پہنچا کہ واقعی یہ پورا کر پہنچا کہ واقعی یہ پورا کر پہنچا کہ واقعی مہارت بھی رکھتا ہے تو با الل ممکن ہے کہ بیرا پناجسم اس سوراخ ہے داخل کر لے۔

چورای سوراخ سے اندر آیا اور ڈرائنگ روم سے
ڈائننگ روم میں آیا اور وہاں سے ایک ماڈرن کی طاقی جو
گئن میں کھلتی تھی ، ک ذریعے کئن میں داخل ہوا۔ وہاں
سے پچھ برتن افعائے اور واپس ای سوران سے باہر
جانے لگا کہ پکڑا گیا۔

خیر، اہل محلّہ کے شدید اصرار پر میں نے چور کو

سین کہدرہاتھا۔ ''کوئی بات نہیں ممر خیرتو ہے؟'' میں فوراً مد سے پر آ گیا۔

''ایک چور پکڑا ہے، زیارت کرنے کی اجازت دیں تو مرش فروں معمیل ؟'''سین سید کو یا ہوا۔ ''او۔ ک!''اور میں نے فون کاٹ دیا۔

"سائمی کو بتاؤ وکیل صاحب آئے ہیں ساتھ چھ سات بندے بھی ہیں۔ میں نے بہت منع کیا مگر درشن کرنا حاہتے ہیں۔ مجھ ت پہلے میٹ پر پہنچ میں ۔ چوکیدار، باور چی وافعہ با آگاہ از رافعا۔

" میں تو اس وقت نہیں جگا سکتا۔ ان سے کہا ہوتا، مسبح تشریف لے آتے"۔ خالد کے لیجے کی مخی چمپائے نہ چھیں۔ و

''یار! ان لوگوں کو باہر والے کمرے میں بڑھاؤ، میں آرہاہوں''۔ میں نے باور چی کوظم دیا۔ ''جو حکم سائیں! سُن لیا''۔ باور چی نے مجھے Obey کرنے کے بعدا پی جلن چوکیدار پر ظاہر کی۔ کا کہ کہ کہ

ملاقاتی کمرے میں ایک مریل سا اُدھیز عمر محض تین جار ہے کوں کے شکنج میں تھااور دو تبن معززین الگ بینے تھے جبکہ حسین ناف پر ہاتھ باندھے مؤدب سر نیہوڑائے کھڑ اتھا۔

می برهیاں وفی لے آو، سب نے لئے .... اینے لئے، مویٰ، مختار اور چوکیدار کے لئے بھی' ۔ میں نے باور بی ہے کہا۔

'' '' خضور! یہ جو چور کپڑا گیا ہے اس کے لئے بھی؟'' باور چی نے میر ی مزاخ مُنای اور دی ہوئی حجھوٹ دونوں کافائد ہ افعات ہوے اہا۔

میں اپنے تہتے پر قابونہ پا سکا اور ہنتے ہنتے ہی کہا۔ '' ہاں ہاں بھئ! چور کے لئے بھی'' ۔ وہ اوب سے جھک سات تباه کُن گناه

1-الله كے ساتھ شريك كرنا۔

2- جادوكرنا\_

3- تاحق كسى كى جان لينا جسالله في حرام كيا ہے۔

4-سود کھا تا۔

5- يتيم كامال كھانا۔

6-جنگ کےون پیٹے چیرنا۔

7- یاک دامن مومن عورتوں پرتہمت لگانا۔

(.نارى 6857)

مرسله شنراده عليم

'' تم چوری والے گھر دعوت پر مھئے تھے یا جمعرات کاختم دیا تھاوہاں؟'' میں نے یو چھا۔

'' ' ' ' ہیں خضور! جب میں ان کے کئی میں پہنچا تو ایک برتن کو ہاتھ مارا جس میں آلو قیمہ پکاپڑا تھا۔ میں نے سوتھا تو اتنی مزے کی خوشبوتھی کہ مجھ جیسے' ' جہاز' کی محوک ہم چکی ہوئی مول کی بھوک مرچکی ہوئی الا تکہ ہم لوگوں کی بھوک مرچکی ہوئی ہوئی ہے۔ حضورا میں نے إدھر اُدھر دیکھا تو ایک روئی بھی مل گئی۔ میں نے تو پیٹ بھر کھایا۔ مگر سرکار! یہیں مارا گیا''۔ چور نے اپنے کھانے کی روئیداد سائی۔ مارا گیا''۔ چور نے اپنے کھانے کی روئیداد سائی۔ مارا گیا''۔ چور نے اپنے کھانے کی روئیداد سائی۔ مارا گیا''۔ چور نے اپنے کھانے کی روئیداد سائی۔ میں نے یو جھا۔

" دراصل سرکارا میری نیت صرف برتن یا لوبا اضافے لی تقی تا لدائیے نشے پائی کا بندوبت لرسکوں۔
مگر آلو تیے نے بجے مرداد یا رحضورا میں نے آلو قیے دالا دیگی اٹھالیا کدا ہے لیے چابا ہوں گھر جا کے آلو قیمہ نکال لوں گا اور دیکی نیج لوں گا۔ حضورا یکی غلطی تھی میر تھی ۔۔۔ کی وجہ سے میں سنست ہوگیا اور پھر سورا نے کی وجہ سے میں سنست ہوگیا اور پھر سورا نے سے جی بمشکل نکا ۔۔۔ محرنکل ہی کیا تھا۔ اس کے نیج میں نے جاریائی کھڑی کی ہوئی تھی انہی لوگوں کی گئی سے میں نے جاریائی کھڑی کی ہوئی تھی انہی لوگوں کی گئی سے میں نے جاریائی کھڑی کی ہوئی تھی انہی لوگوں کی گئی سے میں نے جاریائی کھڑی کی ہوئی تھی انہی لوگوں کی گئی سے میں نے جاریائی کھڑی کی ہوئی تھی انہی لوگوں کی گئی سے میں نے جاریائی کھڑی کی ہوئی تھی انہی لوگوں کی گئی ہوئی تھی انہی لوگوں کی گئی سے

غضب تاک آ واز میں ڈ انٹا اور اپنے پرائیویٹ گارڈ زکوکہا کہ اس کو جیپ میں بٹھاؤ کپڑ کے اور ساتھ ہی اہل محلہ سے کہا کہ اس کو میں ابھی حوالہ پولیس کرتا ہوں اور سخت قانونی کارروائی کرواتا ہوں اس کے خلاف۔ پھر ہم سب جیپ میں سوار ہوکر و ہاں سے نکل پڑے۔

"جاوید بھائی! جیپ دائیں موڑیں"۔ میں نے قبلہ والدمحترم کے معتمد خاص جاوید بھائی سے کہا جو جیپ ڈرائیوکررے تھے۔

"شنراده صادب! تعانه تو بائم بانب ب" ـ عانب بائد جادید بھالی کہنے گئا۔

"میں مرض کررہا ہوں ناں، ڈیرے پر چلیں"۔ میں نے کہا۔

"جی بہتر"۔ جاوید بھائی نے جیپ ڈیرے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔

소소소

'' کھانا کھاؤ جی''۔میرے ایک ملنگ نے چورے کہا۔

چور چپ جاپ بچھلے پانچ منٹ سے اپنے آگے دھرے آلو قبرہ شامی کباب رائنۃ اور روٹیوں کو گھورے جار ہاتھا۔

" کھالو بھئی النگر خفندا ہور ہا ہے'۔ میں نے بھی چور کو مخاطب کیا۔

اب تو بعول نبین مرشد!" بالآخر چور بھی کویا ہوا۔

'' کیوں، میری ذانت سے پیٹ بھر گیا یا محلے والوں نے مارکھلائی تھی؟''میں نے پوچھا۔

"ماری تو آپ کے شاہ جی نے بچالیا اور آپ کی ڈانٹ تو دیک تھی بعین کلی بابا سائیں! تکر ..... تمر رد ٹی میں نے پوری والے گھر کھا گی تھی''۔

ا تھا کر۔ اس پر انز تا اور آرام ہے نکل جاتا مر ..... وہ ویکی کمبخت بھنس گیا سوراخ میں .....

"دراصل دیگی برا تھا سوراخ سے۔ حضور! جب مجھے اندارہ ہوا کہ اس سورائ سے اکلنا تاممکن ہے تو مجھے اندارہ ہوا کہ اس سورائ سے اکلنا تاممکن ہوا تو مجھے فم سے رونا ہی آگیا۔ اس وقت اور پچھ بھی ممکن نہ تھا تو پاکل بن میں میں نے آلو تیے کی مشیاں بجر کر اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی اور ۔۔۔۔۔ اور دیگی گر بڑا۔۔۔۔۔ اور میں "۔ چور نے ساری وار دات سنائی۔

"ات شوتین ہوتم آلو قیمے کے؟" میں نے تعجب سے لوجھا۔

''جی نہیں، سرکار! حق بات تو یہ ہے کہ مجھے صرف اپنے نشنے ہے پیار ہے مگر ۔۔۔۔ مگر گزشتہ تین چار دنوں ہے میر ہے اندر کا مرا ہوا باپ جاگ اٹھا ہے'۔ اچا تک چورنے کیا۔

" تو وہ باپ تمہیں کہتا ہے کہ چوریاں کرد؟" میں قدرے کی ہے کہا۔

رائیس سنبیں، حضورا دراصل تمن چاردن سے چلے بھی جے میری گڑیا اپنی مال کوروز کہتی ہے کہ جھے آلو قیمہ کھلاؤ۔

وہ دراصل اس کی مال اسے چارروز پہلے اپ ساتھ درائی کی ۔ ایک شادی والے گھر میں برتن دھونے ۔ ۔ ۔ قو اپنی اسے واپس شادی سے واپس آئے برتنوں میں گڑیا نے آلوقیم مافیہا سے چکھا تھا۔ ہضورا ورزیوں باپ اور باحیا، شریف میرے الی مال کی فریب کی بی کوکیا ہا آلو قیمہ ، جورکی آواز پڑا۔ اس مال کی فریب کی بی کوکیا ہا آلو قیمہ ، جورکی آواز پڑا۔ اس مال کی فریب کی بی کوکیا ہا آلو قیمہ ، جورکی آواز پڑا۔ اس مال کی فریب کی بی کوکیا ہا آلو قیمہ ، بی کوشش کرکے آل اول کی میں نے ۔ اس میرا کی ہوری آلوں کی ہوری آلوں کی ہوری کی اور آ دھ پاؤ قیمہ لیا تھا جی گڑیا کے لئے میکی کالی اور آ دھ پاؤ قیمہ لیا تھا جی گڑیا کے لئے میکن کالی اور آ دھ پاؤ تیمہ لیا تھا جی گڑیا کے لئے میں دو پ کوشت او واپس کئے ، دس رو پے کئوتی کرلی۔ بس ۔ آج برتنوں پندنہیں۔ واپس کئے ، دس رو پے کئوتی کرلی۔ بس ۔ آج برتنوں پندنہیں۔ واپس کے ، دس رو پے کئوتی کرلی۔ بس ۔ آج برتنوں پندنہیں۔ کے ساتھ آلو قیمہ ۔ میں تو سجھا تھا جی اللہ نے میری گڑیا

کے لئے دیا ہے'۔ چور کی آنکھوں سے نور گفتا گیا اور ادای بڑھی گئی۔'' گرچلو۔۔۔۔اللہ سائیں کی مرضی موسی ہے جمہ جیسے کے گھر گڑیا پیدا کر دی ۔ وہ تو جی بہاں نی کی رک ہے کری ہوں ہیں ہیدا ہوئی چا ہے تھی پر یہاں نی کئی دن بھوکی رہتی ہے۔اللہ بھی بادشاہ بی ہے'۔ یور یا تیں کر رہا تھا اور میری بولتی بند تھی۔ میرا دایاں ہاتھ جیب میں گیا باہر آیا اور چور کی طرف بڑھا۔

"جاؤ، چلے جاؤ اور دی جیں دن اس طرف نہ آنا ہیر مانا بجھے"۔ میں نے تک مانہ لیج میں کہا۔
"آباد رہے میرا مرشد خانہ، مرشد رائ کی خبر۔
حضور! اجازت ہوتو .....آلو قیمہ لے جاؤں!" چورکی آنکھوں میں ایس حسرت امنڈ آئی گویا اسے سات براعظموں کی شہنشاہی مل جلی ہے۔
براعظموں کی شہنشاہی مل جلی ہے۔

''لے جاو''۔ میں نے آہنگی سے کہا۔ اُس کی آئکھیں یوں چیک آٹھیں جیسے تا ہے سردارال گیا ہو۔ میں اٹھا اور اپنی جیپ کی طرف چل پڑا۔ میر ے چیلے بھی مجھے گھیرے ہوئے چل پڑے۔ایک چیلا چلایا۔

دراسل میری تر آنگھیں دھندلا گئی تھیں۔ میں اپنے اس بوبلی کتے ہے الجھ کیا تھا جو ایک طرف دنیا و مافیہا ہے بخرخواب خرکوش کے مزے لے رہا تھا۔ میر الجھتے ہے جبر خواب خرکوش کے مزے لے رہا تھا۔ میر الجھتے ہے جبی اس کی خیند میں کوئی خاص خلل نہ پڑا۔ اس نے بے زاری ہے آنگھیں کھولیں ادر منہ ہے آنگھیں کھولیں ادر منہ ہے آنگھیں کھولیں ادر منہ ہے آنگھیں کو ادی میں کھوگیا۔

کیوں نہ سوتا۔ ڈنر میں پانچ کلو قیمہ مع دو کلوشکیم، ملکی کالی اور سفید مرج میں اُلے ہوئے کھا کر سویا تھا۔ ہاں، میرا او بلی، او جزی، کھیزی، بھینس کے کھٹے کی ہڈی، محوشت اور شکیم قیمہ ہی کھا تا ہے۔اُسے ''آلو قیمہ'' بالکل ربنیم

\*\*



حابی صاحب نے نماز چلتی ترین میں اداکی اور سلام پھیر کرتاش نکالی اور پتے بائنے شروع کرد ئے۔

#### ۱۱٪ خادم حسین محابد

الن کی تفاد ان دنوں تین چارکام ہی تف کھتا، پڑھنا، سروتفری کرنا اور ملازمتوں کے لئے درخواتیں دینا اور ملازمتوں کے لئے درخواتیں دینا اور ملازمتوں کے لئے درخواتیں دینا اور کاش میں جو تیاں چٹانا۔ انہی دنوں میں نے خاندانی منصوبہ بندی دالوں کے ترجمان رسالے میں ایک کہانی فیملی پلانگ کے حق میں اور کشرت اولاد کے مسائل کے موضوع پر کھی جس پر جھے ایک غیر کملی بینک کا مسائل کے موضوع پر کھی جس پر جھے ایک غیر کملی بینک کا حارسو مالیت کا چیک ملا۔ ان دنوں یہ خاصی معقول رقم میں، خصوصا میر بے جیے بروزگار کے لئے۔ سوچا ایک خصی، خصوصا میر بے جیے بروزگار کے لئے۔ سوچا ایک خصی، خصوصا میر می جیے بروزگار کے لئے۔ سوچا ایک خصوصا میر میں کہ بیان تر تیب و سے بی رہا تھا کہ شم کرایا اور ابھی میر کا بلان تر تیب و سے بی رہا تھا کہ شم جارہا ہے جس کے دہاں بڑے بڑے والا ایک بندواسلام آباد جارہا ہے جس کے دہاں بڑے بڑے والا ایک بندواسلام آباد واروں میں وسیع تعلقات ہیں اور سے کہ میں اپنے تعلیی اداروں میں وسیع تعلقات ہیں اور سے کہ میں اپنے تعلیی

كاغذات لے كر ان كے ساتھ جانے كے لئے فورا

پہنچوں۔ میں نے دوجوز ہے کپڑے اور سندیں بیک میں اور چیک والے روپے جیب میں ڈالے اور شہر روانہ ہو گیا۔ گیا۔

چا کے پاس پہنچا تو انہوں نے ندکورہ فخص کی تعریف میں زمین آ سان کے قلا ہے ملا دیے کہ وہ اتنا کمال کا بندہ ہے کہ تمہارا کا م تو اشار ہے ہو جائے گا کل تمہیں اس کے ساتھ اسلام آ باد جاتا ہے اس کے ساتھ اسلام آ باد جاتا ہے اس کے ساتھ پر اس کے ساتھ اسلام آ باد جاتا ہے اس کے ساتھ پر اس کے کسی نہ کسی ملک کا ویزہ لکوا کے وینا ہے۔ خود یہ بندہ فرانس میں ہوتا ہے، وہاں اس کا اپنا طلال کھانوں کا ہوٹل ہے۔ یووایسی میں ان لڑکوں کو بھی ساتھ بی لے جائے گا۔ استے میں ایک مولوی صاحب چچا کی دکان میں داخل ہوئے ہوئے ساتھ بی ایک مولوی صاحب چچا کی دکان میں داخل ہوئے ساتھ بی جی جی جی ماحب۔ انہوں نے آ تے بی بڑے خوبصورت لیج می ماحب۔ انہوں نے آ تے بی بڑے خوبصورت لیج می

"وعلیم السلام" ہم نے جواب دیا اور چھانے ان کو بیضے کے کئے سیٹ دیتے ہوئے کہا۔" آئے بیٹھے عالمی صاحب!"

بیں نے نو وارد کا جائزہ لیا۔ مٹی جرشری واڑھی،
البی زلفیں اور یہ دونوں چزی ابھی کمل ساہ تھیں لیکن سیابی اور چک قدرتی نہیں گئی تھی۔ ہاتھ بیل بھر کی خوبصورت نہیں سرٹونی کندھے پردومال۔ مندمی ہان،
اب بان وسکریٹ سے سرخ و سیاہ۔ سرخ وسفیدر کی موئی موئی جگدار آ تکھیں، درمیانہ قد فربی مائل کھا ہوا جسم قیمی لباس میں ملبوس دونوں ہاتھوں کی دودواللیوں میں انگونسیاں۔ سردیوں کی آ مہ آ مرتقی چھانے ان کے میں انگونسیاں۔ سردیوں کی آ مہ آ مرتقی چھانے ان کے میں انگونسیاں۔ سردیوں کی آ مہ آ مرتقی چھانے ان کے میں انگونسیاں۔ سردیوں کی آ مہ آ مرتقی چھانے ان کے میں انگونسیاں۔ سردیوں کی آ مہ آ مرتقی چھانے کی ان کے دولائل کہ یہ ہے وہائی صاحب کو بتایا کہ یہ ہے وہائی ادر کرکیا تھا۔

''برخوردار! تم یوں سمجمو کہ تنہاری نوکری کی۔ بیہ بناؤ کہ تنہیں کیسی نوکری جائے؟'' حاجی صاحب نے یوجھا۔

"میری تعلیم بی اے ہے، اس کے مطابق کوئی بھی اچھی کا نے ہے اس کے مطابق کوئی بھی اچھی کی نوکری ہوجائے"۔

"کافی تعلیم ہے، تہمیں کی نوکریاں مل سکتی ہیں۔ اینے کاغذات کی نقول کے آٹھ دس سیٹ بنوالو میں کل تمہمیں لےلوں گا"۔

وائے پنے کے دوران ماتی ماحب کیا کوجرشی کے قصے ساتے رہے بچا فاصے مرعوب سے محردو نماز کا وقت ہونے پر چلے محے۔

دوسرے دن مع ہم دکان پر بیٹے سے کہ ایک گاڑی آ کر رکی اس میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر حاجی صاحب اور چھے سارٹ سے تمن لڑکے بیٹے ہے۔ حاجی صاحب نے بچھے اشارہ کیا اور میں بیک سنبالہا کھیلی سیٹ پر بیٹے تین نوجوانوں کے ساتھ ممس کر بیٹے گیا۔ سیٹ پر بیٹے تین نوجوانوں کے ساتھ ممس کر بیٹے گیا۔ مجاڑی جلی تو حاجی صاحب نے میراان سے اور ان کا جھ

ے تعارف کرایا ان میں ہے ایک کے باپ کی شوز فیکٹری تھی دوسراایک بڑے زمیندارکا بیٹا تھااور تیسراایک گدی نشین کا بھائی تھا بعنی وہ تیوں ہر لحاظ ہے تگڑی پارٹیاں تھیں اور ان کے سامنے میری مالی حیثیت کم تھی۔ اس دوران ریلوے شیش آ گیا اور حاجی صاحب نے آبک لڑکے کوئیسی والے کو فارغ کرنے اور دوسرے کو محکشیں لانے کا کہا۔ حاجی صاحب نے شیشن ہے وضوکیا اور چمیں لے کرگاڑی میں سوار ہو مجے اور تیسر لڑکے کو اور چمیں لے کرگاڑی میں سوار ہو مجے اور تیسر لڑکے کو کہا۔ یعنی وہ منصفانہ طور پر اس کا ساتھ ساتھ فرج کرارہے تھے اور لڑکے مریدوں کی طرح ان کے دست بستہ غلام ہے ہوئے تھے۔ یہ کی طرح ان کے دست بستہ غلام ہے ہوئے تھے۔ یہ

گاڑی چل تو حاتی صاحب نے پرس کے رہین قص چیئر دئے ای دوران نماز کا وقت ہوگیا تو حاتی صاحب نے چلی رہے ہیں ٹرین جی نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے بیک بری جی نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے بیک سے تاش نکالی اور تینوں کو ساتھ بھا کر کھیلتے رہے ہاں جہاں کہیں نماز کا وقت ہوتا حاتی صاحب ای وضو سے نماز تاکید سے اداکر تے۔ کھیل کے دوران حاتی صاحب ہرموضوع پر ہو لتے رہے جن جی مان کی اکثر با تی صاحب ہرموضوع پر ہو لتے رہے جن جی خردران حاتی صاحب ہرموضوع پر ہو لتے رہے جن جی شمال تھے اور کی بات ذوران حاتی صاحب ہرموضوع پر ہو لتے رہے جن جی شمال تھے اور کی بات خرب سیاست معاشرت سے جی شائل تھے اور کی بات میں ان کی صحصیت کو بچھنے سے قاصر تھا۔ نماز اور تاش، حی ان ور پور پی رکھینیاں متعناد تھیں۔ جھے انہوں نے بچہ سے کھی برابر شریک رکھا تھا البت کے بارہ پھر باہر کر رکھا تھا البت کی خرب ہر کر رکھا تھا البت کی خرب کی سالہ ہر کر رکھا تھا البت کے بارہ پھر باہر کر رکھا تھا البت کی خرب باہر کر رکھا تھا البت کے بارہ پھر باہر کر رکھا تھا البت کی خرب باہر کر رکھا تھا البت کے بارہ پھر باہر کر رکھا تھا البت کی خرب بی رکھینی رکھا جی کا سلسلہ ہر کھین پر گاڑی رکتے ہی چل پر تا۔

راولپنٹری پہنچ کرانہوں نے پھریکسی کرائی اور کسی کے والے کے پاس پہنچ وہ بھی حاجی صاحب کا معتقد لگا تفا وہ اپنے ایک خالی مکان پر لے حمیا اور تالہ کھول کر عابیاں حاجی صاحب کے حوالے کرے کھانے کا یوجھا تو

ماتی ماحب نے کہا۔ رات کا کھانا مجوادینا کونکہ ہم اپنے ہوئے ہیں لیکن چرتکلف نہ کرنا مجے ہے ہم اپنے ناشتے اور کھانے کا انظام خود کرلیں گے۔ ان کا معتقد سلام کر کے چلا گیا اور گھنٹہ ڈیڑھ بعد نہایت پُرٹکلف کھانا کے کرآیا ہو ہم نے چنارے لے کرتی بحرے کھایا جس کے بعد ہمارا میزبان برتن لے کر چلا گیا۔ اب ماجی صاحب نے ایک لڑے کو چائے کا سامان لانے کا حکم دیا وہ پی چینی اور ڈ بے والا دودھ لے آیا تو حاجی صاحب نے خود چائے بنائی اور سب کو پلائی۔ اس کے بعد پھر کے ورجنی نے در ورجنی آزادی اور عیائی کی سمولیات پر تھا لڑکے بڑے اشتیاق تو بی اس کے ایم استیاق کے بیائی اور ہائے کا سامان کی ہوئے ہیں نے اور کر میں جن میں زیادہ زور جنسی آزادی اور عیائی کی سمولیات پر تھا لڑکے بڑے اشتیاق سے یہ تھا تو بی اس کے اس کے اس کے استیاق سے یہ تھا تو بی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی سمولیات پر تھا لڑکے بڑے اشتیاق سوگیا وہ نمانے کی تو بی سوگیا وہ نمانے کی تی تو بی سوگیا وہ نمانے کی تو بی سوگیا وہ نمانے کی تھا کے رہے۔

مج میرے جا گئے سے پہلے پُر تکلف ناشتہ تیار تھا مجم چیزیں بازار سے معکوائی می میں اور باتی حاجی ماحب نے تیار کی تھیں۔ ناشتے کے بعد تیکسی منگوا کی تی اور بور بی سفارت خانوں کی طرف رخ کیا حمیا۔ حاجی صاحب کا دعویٰ تھا کہ ان کی سفارت خانوں میں انچی جان پیچان ہے مر دہاں پہنچ کرمعاملہ کھے اور لکا۔ ماتی صاحب برسفارت فانے بر پہنچ کر چڑای کی متی گرم کر کے سفارت خانے کے کی پاکتانی آفیسر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے کہ وہ کس ٹائپ کا ہے کس ملک ے تعلق رکھتا ہے اور کس پیر کامرید ہے گروہ ای چڑای کے ذریعے اندر پہنچ کراس افسر کے ہم سلک یا ور بعانی بن جاتے۔ چرب زبان تو تنے بی مخاطب کوشیشے می اتار نے کافن بھی آتا تھا بغیر کسی لائن کے ان لڑکوں کے کاغذات کی سفارت خانوں میں جمع کرا دیئے کہ چلو جہاں ہے ویزہ پہلے لگ گیا۔ اتنے میں دو پہر ہو گئی اور وہاں سے والی روانہ ہوئے۔اب وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کھا کداب تمہارا کام کرتے ہیں۔اس سے پہلے

### خوبصورت بات

تم دنیا میں ہرکسی ہے جیت کتے ہوگراس سے نہیں جیت کتے جوتمہارے لئے جان ہو جد کر بارجائے۔

انہوں نے مجھے یوں نظرانداز کرر کھا تھا جیسے میں موجود ہی نہیں ہوں۔

رائے میں حاجی صاحب مجھے لے کر چھے اداروں میں محتے اور ای طریقہ کار کے مطابق چیز ای کی متحی گرم كر كے اضراعلیٰ کے بارے میں معلومات حاصل كر کے تعوری بہت اپنے طلبے میں تبدیلی کر کے بعنی میری اوبی بل کے افر اعلیٰ سے ملتے، اپنا تعارف اس کے ہم مسلک یا پیر بھائی کے طور بر کرا کے اس کے موافق عمفتگو كر كے ميرى ملازمت كے لئے بات كرتے اور كاغذات جمع كرا دية \_ اضراعلى اخلاقاً وعده كر ليتا كه من آرؤر كراكي بجوادون كارمي في فوث كيا كه حاجي مهاحب كو تمام فرتوں اور ان کی ذیلی شاخوں، تصوف کے سلسلوں مشہور پیروں، ان کے خلفاء اورسٹم کے بارے میں تغصیلی معلومات حاصل حمیں اور ان میں ہے کسی کا بھی ہم خیال بننے میں ان کو ذرا بھی دیر نہ لگتی تھی۔خود ان کا اپنا تظريدكيا تعابيه من آخرتك تبين جان يايا كدوه بميشدوه بو ماتے تھے جو كاطب ہوتا تھا۔ وفتر ٹائم ختم ہونے پروالي فمكانے كى طرف روانہ ہوئے۔واپسى سنر كے لئے كرايہ و د مراخراجات کی اوائی کے لئے مجھے مم دیا جو میں نے فاموتی ہے کردی۔

معکانے پر بہتی کرمرغ بھونا جورائے سے لیا کیا تعاوہ ہم نے مزے لے لے کر کھایا پھر سو مجے اور شام کو مجھل منگوائی کئ جورات کوفرائی کی تی۔ پھر جائے کے بعد دوبارہ ممپ شپ کا سلسلہ شروع ہوا۔ حاتی

صاحب نے رومیو جولیٹ کی واستان سنائی اور بورپ کی تفریح کا ہوں کا حال برے رکھین انداز میں سنایا جس سے وہ لڑکے یوں بے قرار ہو مکئے کہ بس چانا تو اڑ کر بورپہنے جاتے۔

دوسرے دن بھی پہلے دن کی طرح پہلے سفارت فانوں کی طرف کئے اور پچھ مزید جگہوں پر کاغذات جمع کرائے۔ بھر بچھ اداروں کے سربراہان کو میرے کاغذات دے کرآ رڈر کا وعدہ لیا حمیا۔ دفتر ٹائم کے بعد مجھے انہوں نے دائیں کا اذان دے دیا کہ ان کا کام لمباقعا اور انہیں کئی دن رکنا تھا جبکہ میرے آ رڈر تو محمر پہنچنے اور انہیں کئی دن رکنا تھا جبکہ میرے آ رڈر تو محمر پہنچنے تھے۔

جب میں گھر پہنچا تو ان جار سورو پول میں سے میرے پاس ایک رو پر بھی نہ بچا تھا۔ آرڈر آنے تھے نہ آئے۔ ان لڑکوں کے ویزے جمی نہ کھے مگر دہ حاجی سادے در آئیوں کی جب سے مرصورت ادر مرسادے در آئیوں کی جب سے مرصورت ادر مر

قبت پر بورب جانا جا ہے تھے لہذا حاجی صاحب نے ان سے خاصی رقم این کھ کر آئیس غیر قانونی طور پر لے جانے ک کوشش کی وہ تو ترکی ہے آ مے نہ جا سکے البتہ خود حاجی صاحب کی نہ کسی طرح بارڈر پارکر کئے۔

بعد میں حاتی صاحب کے ایک ساتھی نے بتایا کہ حاتی صاحب بورپ میں غیر قانونی طور پرر جے ہیں ایک عرصے کے بعد کمی مجبوری کے لئے گھر آئے تو ناگہانی طور پر ساری رقم خرچ ہوگئی۔ ویزہ پہلے ہی نہ تھا لہذا انہوں نے تین موفی آسامیوں کو چرب زبانی سے پینسا کرخر چہاکشا کیا اور پچھا کینٹوں کو دے والا کر واپس پینی کرخر چہاکشا کیا اور پچھا کینٹوں کو دے والا کر واپس پینی کے اور جاتے جاتے میری حرام کی کمائی کو بھی شمکانے لگا گئے۔ تب سے میں بطور کفارہ کیملی پلانگ کے خلاف کیا گئے۔ تب سے میں بطور کفارہ کیملی پلانگ کے خلاف کیا۔

公会公

# 

مریضوں کی سہولت کے لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر رانا محمد اقبال صاحب ہر ماہ کی پہلی اتو ارکوراو لپندی اور اسلام آباو میں مریض دیکھنے کے لئے آبا کریں گے۔ ہر ماہ کی دوسری اتو ار ان شاءاللہ تعالیٰ ملتان میں مریضوں کو چیک کیا کریں گے۔

ال بارے میں مریضوں سے التماس ہے کہ مندرجہ ذیل نمبروں پررابطہ کریں۔

£ ذا كزرانا محمدا قبال 7612717 -0321

من عارف محمود 0323-4329344

0313-6073327 ملئان 1313-6073327 ملئان

سم قندے ہندوستان آنے والی بے نام خالون کی اولاد کے بےمثل عروج کی کہانی اس کی بیٹی کے زوال اور بے نانم منزل کے سفر پرختم ہوگئی۔ تاریخی ناول



منائی گنگرگاہ کے محافظ دستہ نے نصف رات منائی گزرے دور سے سواروں کوآتا دیکھ کر وہی رک جانے کا تھم دیا تو شجاع الدولہ نے بلندآ واز میں اپنا نام پکارا اور فوری طور پر بادشاہ معظم کے حضور حاضری کی

خواہش ظاہر کی۔ دستہ کے کماندار نے جیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔" رات سے اس جعد میں بادشاہ معظم کے

حضور حاضری ممکن نہیں بادشاو معظم خواب گاہ میں تشریف لے جانچے ہیں'۔

"می ادشاہ معظم کے آرام میں مخل ہونے کا احساس ہے گر پیغام حضور کی نینداور آرام سے زیادہ اہم ہے '۔ شجاع الدولد نے تیزی سے جواب دیا۔

وہ شجاع الدولہ کوشائی خیمہ گاہ کے کافقادستہ کے کما عدار کے پاس لے کیا۔ دہ بھی دات کے اس حصہ میں نواب شجاع الدولہ کو اپنے سامنے وکھ کر جران ہوا اور بادشاہ کو خواب سے بیدار کرنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ ابھی وہ باتیں کررہے تھے کہ اچا تک شابی خیمہ گاہ میں شمع کی روشی بھیلی۔

"ہم مجھتے ہیں نواب شجاع الدولہ کوئی اہم خرلے کرآئے ہیں'۔احمد شاہ ابدالی نے خیمہ کے اعدرے بلند آوازے ہوجھا۔

"بادشاہ معظم! خربت نری ہے"۔ شجاع الدولہ نے وہیں سے چلا کر کہا۔

بادشاہ شب خوابی کے لباس میں خیمہ سے باہر آ کئے۔ کا فظول اور شجاع الدوکہ نے سر جمکا کرسلام کیا۔ "حضور مرہد فوجیس عملہ کے لئے اپنی افکارگاہ سے روانہ ہو چکی ہیں"۔ شجاع الدولہ نے بادشاہ کو دیمنے ہی تنایا۔

بتایا۔
"امارے پاس تو ان کی درجنوں ملح کی درخواسیں موجود ہیں جن میں آپ کی سفارشیں بھی شامل ہیں۔ آپ کی سفارشیں بھی شامل ہیں۔ آپ کو سفارشیں دی؟ فالحد شاہ المال عن تونہیں دی؟ فالم سفال المال عن تونہیں دی؟ فالم المال عن تونہیں دی؟ فالمال عن تونہیں دی؟ فالمال عن تونہیں دی؟ فالمال عن تونہیں دی؟ فالمال عن تونہیں دی؟ فالم المال عن تونہیں دی؟ فالمال عن تونہیں دی تونہیں دی؟ فالمال عن تونہیں دی تونہیں

نے اظمینان سے یو جھا۔

''حضور! میرے مخبر کی اطلاع درست ہے۔ مرہد توپ خانہ می حرکت میں آچکا ہے''۔

احد شاہ ابدالی نے کھوڑا منگوایا اور ای لباس میں شجاع الدولہ کے ہمراہ خود جائزہ لینے چل پڑے۔ افغان سردار اور ہندوستانی امراء کے ڈیروں میں کمل سکون تھا۔ وہ مرہوں کی طرف سے صلح کی درخواستوں کے بعد بے فکرسور ہے تھے۔ نجیب الدولہ کے ذیرے کے ہاس چنچ قو سامنے سے چندسوار سربٹ کھوڑے دوڑاتے کے۔ شامی سامنے سے چندسوار سربٹ کھوڑے دوڑاتے کے۔ شامی مان سے جندسوار سربٹ کھوڑے دوڑاتے کے۔ شامی سامنے سے چندسوار سربٹ کھوڑے دوڑاتے کے۔ شامی سامنے سے جندسوار س کی لگا میں کھنچ لیں۔ "مابدولت اس سے بانا جا جا جی "۔ احد شاہ ابدالی نے سواروں کو قریب بلاکر ہو جھا۔

"جنور! مرہد فوجیں حلہ کے لئے اپی فکرگاہ سے باہر مغیں باندہ چکی ہیں"۔ ایک سوار نے بادشاہ کو پیچان کرسلام کے بعد بتایا۔

"مابدولت خوش ہیں کہ ہماری عفلت کے وقت بھی تم ہوشیار رہے۔ اپ ساتھیوں کو خبردار کرو، ہم تیام ہیں"۔ بادشاہ نے کہا اور شجاع الدولہ سے مخاطب ہوئے۔" نواب ساحب بھاؤنے آپ کو بھی دھو کہ ویا ہو معلوم ہوجائے گا کہ مسلمان کو بھی دھو کہ دیا گر آج معلوم ہوجائے گا کہ مسلمان کو دھوکہ دیا آسان نہیں، خدا حافظ! آپ بھی تیاری کریں"۔ انہون نے اپ کا فظاد ستہ کے کما غدار کو جگ کے مسلمان کم این انہون نے اپ کا فظاد ستہ کے کما غدار کو جگ کا مسلمان کم این انہون نے اپ کا فظاد ستہ کے کما غدار کو جگ کا مسلمان کم این انہون نے اپ کا فظاد ستہ کے کما غدار کو جگ کے مسلمان کم این انہون نے اپ کا فظاد ستہ کے کما غدار کو جگ کے مسلمان کم این انہون نے اپ کا فظاد ستہ کے کما غدار کو جگ کے مسلمان کم این انہون نے اپ کا کا کا کہ میں دیا کہ انہوں نے اپ کا کا کم دے کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف کھوڑ ادور ڈا

شجاع الدولدوجي كمرار با، وه فيصلنبي كريار باق كدكيا كرب " مسلمان اتى جلدى تيارنبي موسكت " -انبول نے اپنے پر چينويس سے كہا۔ مرہے آئ أبيل قنا كرديں مے اور مستقبل كا مؤرخ مجھ پر غدارى كا افرام دے گا۔ ان كى آ داز سے افسوس اورد كھ فيك ر با تھا۔ جنگ کا طبل بجنے کے بعد سب سے پہلے نجیب الدولہ کے ڈیرہ میں تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، مجر شاہی لفکرگاہ افغان سرداروں روہیلہ سرواروں اور ہندوستانی امراء کی لفکرگاہوں میں ایک سرے سے دوسرے تک تحبیر کے نعرے بلند ہونے گئے۔

شجاع الدولہ ابھی تک وہیں کورا تھا، رات کی سیابی صبح کی روشی ہے بہا ہونے گئی تھی، وہ اس طرف دکھے رہا تھا جدھر سے مرہد فوجیں چڑھی آتی تھیں۔ مسلمانوں کی تفکرگاہ میں تجمیر کے نعروں کے باوجوداس کا دل کانپ رہا تھا۔ "حضور! چلیں شابی فوجیں سمندر کی اند چڑھی آتی ہیں"۔ برچہنویس نے چھے کی طرف د کھے کرشائی تفکرگاہ کی طرف اشارہ کیا۔

شجاع الدولد نے گرون محما کردیکھا تو جران رہ گیا
اے یعین نہیں آ رہاتھا کہ جونو جیس ایک محمد پہلے غفلت
کی نیندسوری محمل ۔ وہ آئی تیزی ہے لڑائی کے لئے صف
بستہ ہوگئی ہیں۔ ''اب ججھے یعین ہونے لگا ہے کہ آئ
مسلمان ہی فتح یاب ہوں گے۔ اگر نہ بھی ہوئے تو غفلت
میں نہیں مارے جا کمیں گے'۔ اس نے اپ پر چہنو لیں میں نہیں مارے جا کمیں گوار نکال کرمسلمانوں کا ساتھ
دل جا ہتا ہے کہ ہیں بھی کموار نکال کرمسلمانوں کا ساتھ
دول ''۔ اس نے اپ کھوڑ ہے کارخ اپنی تفکرگاہ کی طرف
موڑلیا۔

水水水

طبل جنگ سے مغلانی بیم کے خواب پر بیٹان ہو گئے۔ دہ زرہ بکتر لگا کر خیے سے باہر آئی تو اس کے مختر سے دستہ کے ہتھیار بندسوار منتظر ہتے۔ احمد شاہ ابدالی نے پہلے سے جنگ کا جونقشہ تیار کررکھا تھا اس کے مطابق ہر سردار اور سالار کومعلوم تھا کہ لڑائی کے دفت اسے کس پوزیشن پر اپنے لشکر کومف بستہ کرنا ہے۔ مغلانی بیکم اور اس کے دستہ کے لئے اس نقشہ میں کوئی جگہیں تھی۔ وہ

ازائی میں عملا شامل ہونے سے زیادہ احمد شاہ ابدانی کو وکھانا چاہتی تھی تھی کہ مرحلہ جنگ میں وہ کی ہے چھیے نہیں۔اس نے بھی کھوڑ ہے کارخ میدان جنگ کی طرف موز دیا۔سورج کی روشی آ ہت آ ہت تھیل رہی تھی، جنگ کی طرف کے نقشہ میں خون سے رنگ بحرا جارہا تھا، تین لا کھ مرہن فوج کے سامنے بادشاہ اوران کے ہندوستانی ساتھیوں کی چھیاسٹھ ہزار فوج سامت کوس چوڑ ہے جاذ پر پھیل چکی تھی، ایراہیم گاردی کی تو پی آ گ برسارہی تھیں، افکر کاہ ہے اہر ایک اور ایک لیے کے رک کئی، اردگرد کا جائزہ لیا اور قلب کا اندازہ کر کے کھوڑ ہے کارخ ادھرموڑ دیا۔

احمد شاہ ابدالی کے لئے قلب سے پیچے ایک او نے فیلے پرسرخ خیمہ نصب کردیا گیا تھا، اس خیمہ سے وہ لڑائی دکھ رہے تھے اور تیز رفار ہرکاروں کے ذریعے مخلف محاذوں پراپ سرداروں کو ہدایات بھیج رہے تھے۔ بیم اپنے سواروں کے ہمراہ ٹیلے کے قریب پیچی تو ایک ہرکارے نے بادشاہ کوائی کا مدی اطلاع کردی، بادشاہ نے بیم کے سواروں کو اپنے خاص دستہ کے ساتھ مخمر نے بیم کے سواروں کو اپنے خاص دستہ کے ساتھ مخمر نے کا حکم دیا اور بیم کوایک خیمے میں مجوادیا۔

جیے جیے دن کی روشی ہیل رہی تھی جنگ اور کولہ باری میں شدت آئی جاری تی ۔ بادشاہ کے احکامات لے جانے والے ہرکاروں کے محوز ہے اور بھی تیز دوز نے لگے تھے۔ گردوغبار جی ویکارتو ہوں، بندوتوں اور بانوں کی آوازی "حجیر" اور" ہے بھوائی" اور" ہر ہرمہاد ہو" کے فلک شکاف نعرے۔ مغلائی بیٹم نے لڑائی کا ایسا منظر بھی ندد یکھا تھا۔ فتح کس کی ہوگی وہ بھوا ندازہ نہ کر کئی تھی، ندد یکھا تھا۔ فتح کس کی ہوگی دہ کے اندازہ نہ کر کئی تھی، واس کے باوجود وہ پر سکون تھی۔ فتح کسی کی بھی ہو، فلکت کسی کے مقدر میں آئے ذاتی طور پر اے کوئی خطرہ در ہیں تھا۔ وہ خود بادشاہ معظم کے لئیکر کے ہمراہ تھی در ہیں تھا۔ وہ خود بادشاہ معظم کے لئیکر کے ہمراہ تھی اور عمادالملک میدان جنگ میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی مرہوں کا حلیف تھا۔ جنگ کی صورت حال کی بجانے وہ مرہوں کا حلیف تھا۔ جنگ کی صورت حال کی بجانے وہ

جنگ کے بعد کی صورت حال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔

یوہ کی آخری دو پہر اپنا چمکدار دامن پھیلانے کی کوشش میں کانی کا نمایے، ہو چکی تھی۔ بادشاہ کے سرخ خیم اور کرد کے باولوں میں جمعے میدان جنگ کے ورمیان بھا سے والے محوڑوں کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تو جیم کے خیمہ کے باہرشاہی دستہ کے سواروں اور سرداروں کی بے بعینی برد صفی کی ۔ اس نے محسوس کیا جیسے لڑنے والے اس كے خيمہ كے بہت قريب پہنچ سے ہوں مرجب كانى ور تك وه كي الدازه ندر كل تو خيم عد بابرة محى - خيلى باندی سے اس نے افغان فوجوں کو پسیا ہوتے اور بھا مجتے ہوئے دیکھات ایک لمحہ کے لئے اسے عدم تحفظ کا احساس ہوا۔ اس کا دل جاہا کہ در و زرہ بکتر اور تکوار اتار کر نقاب اوڑھ لے اور خیمے میں حیب کر بیٹھ جائے۔ افغان فوجیس مرہوں کے مقابلہ میں جس بے ترتیمی اور تیزی ہے پہلے ہور ہی تھیں اس سے مرہوں کی فقع بھینی دکھائی دیتی تھی۔ ای کمیے شاہ کے خیمے سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا اور شاہی دستہ كے سوار بھاگ بماگ كراين محوروں يرسوار ہونے لكے۔ اس كے ياس نہ كھوڑا تما نہ كوئى اس كا ابنا سوار يا خدمت گار قریب موجود تها، وه پریشان مو گنی اگر بادشاه بھی بھاگ رہا ہے تو اے کیا کرنا جائے۔ ابھی وہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ بادشاہ فیمے سے برآ مد ہوا نہایت اطمینان ہے اینے دستوں کا معائنہ کیا اور کھوڑے کا رخ میدان جنگ کی طرف موڑ دیا۔ ان کے دائیں یا کی اور آ کے چھے شاہی دستہ کے سوار گرواڑاتے جارے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کوخودمحاذ کی طرف جاتا دیکھ کر پہیا ہونے والے سوار اور پیدل بھی ملتنے لکے بیں اور میدان جنگ ے بھا گنے والی افغان فوج پھر سے مقیں باندھنے کئی ہے اور تکبیر کے نعرول کی آواز اور بھی شدید ہوگئی

ایک سوار نے اطلاع دی کہ شاہی دستہ کے کما ندار انہیں شاہی حرم کے خیموں میں پہنچانے کا حکم دے گئے

شاہی حرم کی بیگات کنیزیں اور خاد ما کیں ایک خیمہ میں جمع تھیں۔اس کی تلاوت کرری تھیں۔اس نے وضو کیا اور قرآن کی تلاوت کرری تھیں۔اس نے وضو کیا اور قرآن کھول کر بیٹھ گئی مگر اس کی نظر قرآن کے حرفوں برتھی اور کان تو پوں کی آ داز دں کی طرف سے

ظہری نماز کا وقت ہوا تو بگات نے قرآن بندکر
کنماز اداکی اور پھر تلاوت شروع کر دی۔ عصر کے وقت
بھی سب نے ایسا بی کیا۔ بگم اور کنیزوں بیں ہے کی
نے دن بھر نہ بچھ کھایا نہ بیا۔ غروب آ فتاب کے قریب
خیمے میں فرقی دستر خوان پر تھجوری ادر مشروب پنے جا
تین بار کلمہ شہادت پڑھا، بگات اور کنیزوں نے بھی کلہ
شہادت پڑھا اور سے بلدرخ ہو کر بجدہ میں کر گئیں۔ بجدہ
شہادت پڑھا اور خوا تین ملکہ عالیہ کو فتح کی مبار کباد و یے
سے مر اٹھا کر خوا تین ملکہ عالیہ کو فتح کی مبار کباد و یے
سے مر اٹھا کر خوا تین ملکہ عالیہ کو فتح کی مبار کباد و یے
سے مر اٹھا کی خوا تین ملکہ عالیہ کو فتح کی مبار کباد و یے
سے مر اٹھا کی خوا تین ملکہ عالیہ کو فتح کی مبار کباد دی گئیں۔ وہ سب روزہ سے
سے مر منطل نی بیم نے بھی ملکہ کو سے
سے مر مناز کی بیم نے بھی ملکہ کو سے
سے مر مناز کی بیم نے بھی ملکہ کو سے
سے دل میں ایسی خوشی محسوس نہیں کر رہی ہتھی جو حرم کی
سے دول میں ایسی خوشی محسوس نہیں کر رہی ہتھی جو حرم کی
سے دل میں ایسی خوشی محسوس نہیں کر رہی ہتھی جو حرم کی
سے دول میں ایسی خوشی محسوس نہیں کر رہی ہتھی جو حرم کی
سے دول میں ایسی خوشی محسوس نہیں کر رہی ہتھی جو حرم کی
سے دول میں ایسی خوشی محسوس نہیں کر رہی ہتھی جو حرم کی

#### \*\*\*

قاضی اور لیں شاہی خیمے میں داخل ہوئے تو احمد شاہ ابدالی نے اپنی مند سے اثر کر ان کا استقبال کیا اور جب تک وہ تشریف فرمانہیں ہو گئے بادشاہ، دزراء،اسرا، اورسردارسب اپنی اپنی جگہ کھڑ ہے رہے۔

سب بین چکے تو قاضی ادریس پھر کھڑے ہو گئے، حمد د ثناء کے بعد انہوں نے باطل پر جن کی فتح عظیم پر اللہ تعالی کاشکر ادا کیا اور بادشاہ معظم کومبار کباد دی۔ بادشاہ معظم سر جھکائے بیٹھے تھے۔ قاضی ادریس بات ختم کر چکے تو بادشاہ نے کفر پر اسلام کی فتح کے لئے اللہ تعالی کا شکر بجا لرکہا۔ '' یہ فتح اللہ کے کرم ، ہمارے سامنے اور اپنے خیموں میں موجود غازیوں کی بہاور کی اور ان بڑاروں شہیدوں کے خون سے حاصل ہوئی ہے جو اب ہم میں موجود نہیں۔ یہ فتح ہندوستان کے مسلم امراء اور حاکموں کے اتحاد کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ انتثار باہمی نے ملت پر سیاہ بختی کے جوسائے دراز کردیے تھے باہمی نے ملت پر سیاہ بختی کے جوسائے دراز کردیے تھے مسلمانان ہندوستان کا بیاتحاد جاوداں رہے، ان کا مقدر مسلمانان ہندوستان کا بیاتحاد جاوداں رہے، ان کا مقدر پہلے کی طرح درخشاں ہواورہمیں پھر بھی ہندوستان کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے ''۔

قاضی ادریس نے نگاہیں اٹھا کر پہلے بادشاہ کی طرف دیکھا اور پھرنواب نجیب الدولہ کی طرف جو بادشاہ کے چبرے پرنظریں جمائے کن رہے تھے، ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ معظم کے الفاظ ان کی تو تع کے مطابق نہیں۔

"ابدولت کوشش کریں ہے کہ ہندوستان کے اسلمان امراءاورسردارجلد کی مشخکم نظم پرشنن ہوجا کیں۔
ہم امیدر کھتے ہیں کہ وہ ہماری اس خواہش ہیں ہمی ہماری ای طرح مدد کریں ہے جس طرح باطل کے خلاف اس لڑائی میں انہوں نے ہم سے تعاون کیا۔ آج ہم اپ شہداء کو دفنا کیں مے اورکل سب مسلمان ای فتح پرشکرانے کاروز ورکھیں مے "دیاوشاہ نے کہا۔

قاضی اور لیس نے بے چینی سے کروٹ بدلی، ان کے چہرے پر اطمینان کی جگہ پر بیٹانی جھانے لگی تھی۔ انہیں امید تھی کہ اتنی بڑی فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس قندھار جانے کا ارادہ ترک کردیں کے اور شاہجہان آباد کے تیموری تخت پر جلوہ افروز ہو کر ہندوستان کے مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لئے جہاد جاری

ر میں مے۔ شاہ ولی اللہ اور شاہجہان آباد کے علماء کرام بھی اس امید میں ان کے ہم خواہش تھے۔ ان سب ک رائے تھی کہ ہندوستان کی مسلم ملت اور سلطنت کواحمہ شاہ ابدالی جیسے مضبوط حکمران کی ضرورت ہے۔

بادشاہ نے نواب نجیب الدولہ کی فراست اور ہوائی کی صلح کی درخواستوں کا اور ہواؤ کی صلح کی درخواستوں کا ذکر کر کے نواب شجاع الدولہ سے مخاطب ہوئے۔ "نواب شجاع الدولہ سے مخاطب ہوئے۔ "نواب شجاع الدولہ مرہنوں کی دوئی کے جذبہ ہے دھوکہ کھا گئے اور ہم نے نواب صاحب کے خلوص پرا متاہ کرلیا۔ اگر خدا تعالیٰ کا کرم شامل نہ ہوتا تو ہم کفر کی حیال میں بھن جاتے"۔ ایک لمحہ کے لئے رک کر انہوں نے میں جو سامنے دیکھا۔" ما بدولت اس غازی کود کھنا جا ہتے ہیں جو ہماری غفلت میں بھی ہوشیار رہا اور دشمن کی حیال پر نظر ہماری غفلت میں بھی ہوشیار رہا اور دشمن کی حیال پر نظر کھیں۔"

بادشاہ کے حکم پرشاہ ولی خال نے ملک قاسم کو دربار میں طلب فرمایا۔ اس نے سلام کیا، سب نگامیں اس کی طرف اٹھ کئیں۔ بادشاہ نے اپی تلوار اتار کر حکم ، یا۔ "ماہدولت اس غازی سے بہت خوش میں، میشمشیر انہیں پہنا دی جائے"۔

ملک قاسم نے ملوار کو بوسہ دیا اور آ داب مرض کر کے خیمے سے باہر چلا گیا۔

نواب شجاع الدولہ لڑائی ہے پہلے سلح کی کوششوں میں مصروف رہے تھے۔ لڑائی کے دوران بھی مرہند فوجوں نے ان کے مور چوں پر جملہ نہیں کیا تھا اور نہ بی انہوں نے خود آ کے بڑھ کر مرہنوں پر وار کرنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ شابی فوج کے قلب پر مرہنوں کے جملہ کی شدت کے دفت جب افغان فوجیں بہا ہور بی تھیں اور شاہ ولی فال کھوڑ ہے کود کر پیدل دست بدست لڑائی میں فال کھوڑ ہے کود کر پیدل دست بدست لڑائی میں مصروف تھے تو انہوں نے شجاع الدولہ کو پیغام بھیجا تھ کے دوان کی مدد کو آئیں کیکن انہوں نے جواب دیا تھا کہ دہ

اپ مور پہنیں چھوڑ سکتے۔ مرہنہ دستے شجاع الدولہ کے مور چوں کے پاس سے گزر کر نجیب الدولہ پر بار بار حملے کر نے بہار المرائی کو ہندوستان بلایا تھا اور حمیحتے تھے جس نے احمد شاہ ابدائی کو ہندوستان بلایا تھا اور شجاع الدولہ کی مسلح کی کوششوں کو ناکام بنایا تھا۔ بادشاہ نے نواب نجیب الدولہ کی فراست کے ذکر کے ساتھ شجاع الدولہ کے نواب بی فراست کے ذکر ہے ساتھ شجاع الدولہ کے نواب بی جمالی تھیں۔

"ابدولت نواب شجاع الدوله كى ان كوششول كو قدركى نكاه ب د كيمتے بيل اور اميد كرتے بيل كه وه بندوستان كى مسلم سلطنت كے استحام كے لئے آئدہ بھی اى خلوص اور جذبہ ہے سب كو اكنما ركھنے بيل تعاون كريں كے '۔ بادشاہ نے ان كى نكابيل جھكتے د كي كركہا وہ انبيل بندوستان كى مسلم سلطنت كا وزيراعظم نامزد كر چكے انبيل بندوستان كى مسلم سلطنت كا وزيراعظم نامزد كر چكے تنے۔ متے اوران كے مقام ومرتبہ كو برقر اور كھنا چا ہے تنے۔ شجاع الدولہ نگابیل جمكائے الى جگہ بينے رہے۔

\*\*\*

مغلانی بیگم اپ خیمے جی جی بیٹی بہت اواس تھی۔
شای افکرگاہ جی اڑائی جی فتح پر خوشی اور شاو مانی کا جو
ماحول تھا اس کے خیمے جی اس کی کوئی علامت نظر نہیں
آتی تھی۔ ان کے اپ سواروں اور خدام نے بیگم کے
اس رویہ کو بڑی شدت سے محسوں کیا تھا۔ اس لئے جب
مک جاول اور قاسم کی سواریاں ان کے ڈیرے جی داخل
ہوئی پر مامور کنیز نے ان کی آمد کی اطلاع بیگم کودے کر
قصدا تاخیر سے باہر آئی تا کہ بیگم اپنی حالت پر قابو پا
تصدا تاخیر سے باہر آئی تا کہ بیگم اپنی حالت پر قابو پا
کر کے خیمے کے سامنے کھڑے تھے گر کنیز برآ مرنیں ہو
رہی تھی۔ اس کے خرے تھے گر کنیز برآ مرنیں ہو
رہی تھی۔ اس نے کھڑے تھی طالبہ کی طبیعت ٹھیک ہو؟ "
واس نے آ ہتہ سے اپنے سروارے کہا۔

''کفر پر سلمانوں کی اس تھیم تھے ہے ہندوستان کے سابق وزیراعظم اور نامزد وزیراعظم دونوں کے خواب پر بیٹان ہو گئے ہیں اور بیٹم صاحبہ سابق وزیراعظم کی خوشدامن ہیں' ۔ ملک سجاول نے نوجوان قاسم کو سمجھایا۔ ''جب بادشاہ معظم نے نواب نجیب الدولہ کی فراست کی تعریف کے بعد نواب شجاع الدولہ کی صلح کے فراست کی تعریف کے بعد نواب شجاع الدولہ کی صلح کے نے کوشوں اور بھاؤ کی فریب کاری کا ذکر کیا تو نواب شجاع الدولہ کی میں شجاع الدولہ کے چہرے کے تاثر ات کچھ اجھے نہیں شجاع الدولہ کے چہرے کے تاثر ات کچھ اجھے نہیں شخاع الدولہ کے جہرے کے تاثر ات کچھ اجھے نہیں شخاع الدولہ کے جہرے کے تاثر ات کچھ اجھے نہیں

''نواب شجاع الدوله کے حسد ادر بغض کا نشانہ اب نواب نجیب الدولہ ہوں گے ادر بیہ بات ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں اچھی نہیں ہوگی''۔

ملک سجاول نے اتنا بی کہا تھا کہ خادم نے انہیں بیم صاحبہ کے اذن باریابی ہے آگاہ کیا، وہ گفتگواد حوری جھوڑ کر خیمے کی طرف چل دیئے۔

مغلانی بیم نے خلاف آ داب خیے کے درواز ہے پر دونوں کا استبال کیا۔ "ہم غازی بھائی اور بینے کا استقبال کرتے ہوئے بے پایاں مسرت محسوں کر رہے ہیں۔ کفر پراسلام کی اس عظیم فتح میں ان کا کردار ہارے لئے باعث فخر ہے "۔ محر کوشش کے باوجود ان کا چہرہ ان کی حالت دل کی موائی ہے انکار نہ کرسکا۔

"بیان جذبوں کی فتح ہے جو ہندوستان کی مسلم لمت کی سلامتی کے لئے وقف ہیں"۔ ملک سجاول نے جواب دیا۔" نفرت خدادندی اور شوق شہادت اس کا سبب ہے، ہم تو اس لفکر کی گر دِراہ بھی نبیں"۔

بیٹم نے ملک ہجاول کے غیر ارادی الفاظ کی چیمن کو مسکر اہٹ کی ڈ حال پر لیا۔'' ہم مسلم ملت کی فتح کے لئے وعا کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ سوچا آپ کود کھے کرانی دعاؤں کی تبولیت پریفین پختہ ہوجائے گا''۔

" و حضور کے علم کی تعیل لازم تعی ۔ بادشاہ معظم شہداء

کوون انے جا بھے ہیں، یہ خادم بھی اس فرض کی ادائیگی میں شامل مونے جا رہا تھا کہ حضور کا پیغام موصول ہو سی "کیا"۔ ملک جاول نے این الفاظ کا ازالہ کرنے کی سیمٹن کی۔

" بہم سنتے ہیں کفار کی لاشیں میلوں تک پھیلی ہیں،
حق نے ان کاغرور پانی پت کے میدان میں دنن کردیا؟"
" یہ خدا تعالی کا کرم ہے، اس نے قلت کو کثرت پر
حقیاب کیا" ۔ ملک ہاول نے ظاہر کیا کہ وہ بیٹم کا مطلب
ضیعی سمجھ سکا۔

کنر جواہر ہے مرصع کوار دونوں ہاتھوں پراٹھائے
قیے جی داخل ہوئی اورسید جی چاتی ہوئی بیٹم کے سامنے جا
کردک کی۔ بیٹم اپن نشست ہے آخی تو ملک جاول اور
ملک قاسم بھی احترانا کھڑے ہو گئے۔ بیٹم نے کنیز کے
ہاتھوں ہے کوار لی، اے ایک سرے سے دوسر ہے ہر سے
کی خور ہے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھا کر قاسم کی
طرف بڑھادی۔ "ہم نے اپنے بیٹے کی جال ناری کا سا
قو سجدہ شکر ادا کیا۔ اس غربت اور مسافرت بی ہم اس
حقیر ہے تھنہ کے سوا پھی جی نہیں کر کئے ،اس ہے آپ کو
حاری خوتی اور سرت کا تھوڑ اسا انداز ہ ہو سکے گا۔ بیٹوار
ماری خوتی اور سرت کا تھوڑ اسا انداز ہ ہو سکے گا۔ بیٹوار
ماری خوتی اور ارازائی کے میدان میں چلانے والا اس
ماری خوتی اور ارازائی کے میدان میں چلانے والا اس
ماری خوتی اور ارازائی کے میدان میں چلانے والا اس
ماری نامی ہمارے اس میٹے کے سوااور کوئی نہیں'۔

بیکم کے الفاظ میں چھپاد کھاور تلخ حقیقت محسوں کر کے ملک ہوال افسر دہ ہوگیا۔ بیکم کا حال اس کے خاندان کے ماضی کے مزار پرسر جمکائے ول گرفتہ کھڑا تھا۔ اس نے قاسم کی طرف دیکھاتو قاسم نے آئے بڑھ کر بیکم ہے مکوارومول کر کے شکر یہ کے لئے سر جھکا دیا۔

کنیرآ داب مرض کر کے خیصے سے باہر جا چکی تو بیم قشست پر بیٹھ کر ملک سجاول کے تاثرات کا جائزہ لینے محلی۔اس کے الفاظ نے ملک سجاول کے دل پر مجمرااٹر کیا

تھا اور وہ ابھی تک ''اب ہمارے خاندان میں اس کموارکو لگانے اور چلانے والا کوئی نہیں رہا'' پرغورکررہا تھا۔ ''ہم نے وقت کے طوفانوں سے لڑنے کی کوشش کی حمر ہم باکام رہے اور طوفان جیت گئے۔ ہمیں نہ کی سے فکوہ ہے نہ گلہ، بس ایک بات بجھنے کی کوشش کررہے ہیں کہ وقت نے دوسروں کے اعمال کی سزاکے لئے ہمیں کیوں ختن کیا''۔ بیکم نے ملک کوزنمی و کھے کرایک اور تیر

"بادشاہ معظم حضور کی بہت قدر کرتے ہیں، کل لڑائی کے مرحلہ میں حضور نے جو جرائت دکھائی بھی کوئی مغل خاتون نہ دکھاسکی۔ افغان سردار اور امراء حضور کی جرائت اور جذبہ کے معترف ہیں'۔ ملک نے چھے سوچ کر

''ہم بادشاہ معظم کی شفقت ہے جمعی محروم نہیں رہے،ہم ہمیشدان کے کرم کے زیر بارر ہے ہیں'۔ ''بادشاہ معظم جلدشا ہجہان آ باد جانے والے ہیں، وہاں در بار میں حضور کی شرکت بعید نہیں'۔

" ہم تو سنتے تھے بادشاہ معظم نے واپس فندھار جانے کا اعلان کر دیا ہے'۔ بیکم نے ان کے شاہجہان آباد جانے کے ارادہ کے بارے میں سن کر یو جھا۔

"واپس جانے ہے پہلے بادشاہ معظم شاہجہان آباد میں سلطنت کے معاملات سلجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں'۔ "ہمیں تو بتایا گیا تھا بادشاہ معظم نے شاہ عالم ٹانی کوشہنشاہ ہندادرنواب شجاع الدولہ کو وزیراعظم مقرر کردیا

" حضور نے درست سنا ممر ملکہ عالیہ زینت کل کی خواہش پر بادشاہ معظم نے شاہجہان آباد جانے کا پروگرام بنایا ہے' ۔ ملک نے بتایا۔

ملکدزینت محل کی خواہش پر بادشاہ معظم نے قند حار دانسی کے پروگرام میں تبدیلی کردی ہے، بیکم کے لئے یہ

بڑی اہم خبرتھی مگروہ اس پراپی جیرانی ظاہر نہیں کرنا جا ہی تھی۔'' ملکہ عالیہ نواب نجیب الدولہ پر بہت اعتاد کرتی جیں،ہم سجھتے ہیں کہ لڑائی میں شجاع الدولہ کے رویہ کی وجہ سے ملکہ عالیہ نواب نجیب الدولہ کو وزیراعظم ہندوستان بنانے پرزوردیں گی'۔ بیٹم نے سوال کیا۔

ملک سجاول اس بارے میں کچھ نہیں کہنا جا ہے تھے۔" بادشاہ معظم نواب شجاع الدولہ کی بہت قدر کرتے میں اور جو بات کہددیں واپس نہیں لیا کرتے"۔

بیم کو اپنے سوال کا جواب مل کیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے پہلے شاہجہان آ باد پہنچنے کا ارادہ کرلیا۔ "ہم بھی شاہجہان آ باد جانے والے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ کے پچھسوار ہمارے ہمراہ رہیں'۔

" قاسم كا دسته بهى شاجهان آباد جانے والا ہے"۔ ملك سجاول نے قاسم كى طرف د كي كر كہا۔" حضور كى تيارى كمل ہو جائے تواسے اطلاع بجوادي"۔

"ہم سنتے ہیں شاہجہان آباد کا مرہشہ کورز بخیریت بھاگ گیا"۔ بیکم نے ملک ہجاول کے جواب پرغور کرنے کی بجائے ان سے یو چھا۔

" پائی بت میں مرہنہ فوج کی فکست کے بعد بھا گنااس کی مجبوری تھی'۔

''ہم یقین کرلیں کہ مرہشہ گورنر کے بخیریت فرار میں ملکہ زینت کل نے مدد کی؟''

ملک سجاول مغلانی بیگم سوال پر چکرا گیا کہ اس خیمے میں مقیم ہوتے ہوئے بھی وہ سازشوں سے اتی زیادہ باخبر ہے۔'' ایسی افو اہوں کی تقید بی شاہجہان آباد پہنچ کر بی ہو سکے گی۔ اتنی بڑی لڑائی کے بعد افو اہیں بھی بہت بڑی بڑی پھیلا کرتی ہیں'۔

"اقتدار کی جنگ میں سب کچیمکن ہے ملکہ عالیہ کا میں ہنا ہندوستان کا شہنشاہ ہوتے ہوئے بھی انگریزوں کے قیدی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے رہائی دلانے کے لئے

ملکہ کوسب فریقوں سے بنا کرر کھنا ہوگی'۔ مغلانی بیگم کی کوشش تھی کہ وہ ملک ہجاول سے ہندوستان کی نئ صورت حال کے بارے میں معلومات حاصل کرے تا کہ ان کی روشنی میں نیالائح ممل تیار کرسکے۔

"شاہ عالم ٹانی کے اس حالت تک چینجنے میں جن قوتوں کا ہاتھ ہے ان میں ہر ہے بھی شامل ہیں۔ ملکہ زینت محل ان حقائق ہے یقینا باخبر ہوں گئ"۔ ملک سجاول نے بات ممل کر کے نگاہیں بیکم کے چبرے پر مرکوز کر

بیم نے محسوں کیا کہ اس نے خود ملک سجاد ل کواس جواب پر مجبور کیا ہے۔ شاہ عالم ٹانی کے فرار کا سب سے بڑا ذمہ دار تو عماد الملک اور اس کے اتحادی مرہنے تھے۔ ''ہم نواب نجیب الدولہ کواس فتح پر مبار کباد دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی فراست اور خلوص نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ ان سے آپ کے تعلقات ہمارے کام آ کتے ہیں'۔اس نے فور آموضوع بدل دیا۔

''نواب صاحب کے دشمن بھی ان کے ظوص اور فراست کے معترف ہیں، یہ خاکسار تو ان کا دعا کو ہے وہ اپنے شہداء کو دفنانے سے فارغ ہوں تو بندہ انہیں حضور کی خواہش ہے آگاہ کر دے گا''۔ ملک سجاول نے بے نیازی سے جواب دیا۔

ی مغلانی بیم نے اندازہ کیا کہ وہ کسی موضوع پر بات بڑھانے پر آمادہ نہیں۔''ہم منتظرر ہیں مے''۔اس نے کہا۔

ملک نے شہداء کو دفنانے میں حصہ لینے کی خواہش پیش کر کے رخصت جا ہی اور آ داب عرض کر کے خیمے سے باہرنکل محے۔

ملک قاسم خاموش مینا بیگم اور ملک سجاول کے سوال و جواب سنتار ہاتھا۔ بیگم چاہتی کیا ہے وہ پچھ مجھ نہیں سوال وجواب سنتار ہاتھا۔ بیگم چاہتی کیا ہے وہ پچھ مجھ نہیں سکا تھا۔ خیمے سے ہاہر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ملک

سجاول سے اس بارے میں بوچھنا جا ہے یانہیں۔ ملک سجاول اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ میدان جنگ میں کامیابی کے بعد وہ اسے میدان سیاست کے معاملات سے بھی آ گاہ کرنا جا ہتا تھا۔

"مغلائی بیگم اپ داماد کو معافی دلا کرکوئی منصب دلانے کی امید سے ابھی تک دست بردار نہیں ہوئی۔ شاہجہان آباد وہ اس لئے جلد پہنچنا چاہتی ہے تاکہ ملکہ زینت کل کوآ مادہ کر عیس اور نواب نجیب الدولہ ہے اس لئے ملنا چاہتی ہے کہ نواب صاحب عماد الملک کے سب کئے ملنا چاہتی ہے کہ نواب صاحب کی دائے منا جاہتی ہیں اور بادشاہ منظم نواب صاحب کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ملکہ اور نواب صاحب کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ملکہ اور نواب صاحب کی آمادہ ہو جا کمیں تو احد شاہ ابدالی بخوشی عماد الملک کو معاف کردیں مے۔ بیگم صاحب کی باتوں کو بجھنے کے لئے ان کی خواہشات کا جاننا ضروری ہوتا ہے"۔

"ليكن كيا نواب نجيب الدوله آماده ہو جاكيں سے؟" قاسم نے يو مجھا • ۔

"موسن كواكك سوراخ سے دو بار و تكنامكن نہيں ہوتا" له ملك عادل نے ركاب ميں پاؤں جماتے ہوئے جواب دیا۔

#### \*\*\*

جس وقت احمد شاہ ابدالی پانی بت کے میدانِ جگ سے شہدا، کے جمد خاکی جمع کرداکر کئے شہیداں تیار کردار ہے تھے۔شہدا، کولمی لمی مشتر کد قبروں میں دفایا جا رہا تھا۔ نواب شجاع الدولہ مرہ شد کما ندار سداشیو بھاؤ کی لاش جمونڈ تے بھر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ پانی کی مشکیس اٹھائے سکھوں کے دیتے تھے۔نواب کے نوبی میلوں میں بھیلی مرہ شدلاشوں کو الٹ بلیٹ کرد یکھتے اور میلوں میں بھیلی مرہ شدلاشوں کو الٹ بلیٹ کرد یکھتے اور جس لاش پر کسی سالار یا سردار کی ہونے کا شبہ ہوتا اسے بانی ہے انچمی طرح دھوکر قیدی برہمنوں کو وکھاتے تا کہ بانی سے انجمی طرح دھوکر قیدی برہمنوں کو وکھاتے تا کہ معلوم ہو سکے کہ کون کی لاش کسی کی ہے۔لڑائی میں ایک

لا کھ کے قریب مرہشہ فوجی مارے مجئے تنے جن میں سدا شيو بھاؤ كے علاوہ پيشوا بالاجي راؤ كا نوعمر بيا وشواس راؤ بھی شامل تھا جے مہارانی نے شاجہان آباد میں لال قلعہ كے تخت ير بنمانے كے لئے مربد فوج كابرائے تام سالار بنا كرافتكر كے ساتھ بمجوايا تھا۔ اتى دھر لاشول ميں ت بھاؤ کی لاش ڈھونڈ نا بہت دشوار تھا کیکن شجاع الددلہ مرہنوں ہے دوئی نبھا ہے اور مستقبل میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر میدانِ جنگ میں مارے مارے بھررے تھے۔ایک جگہ ایک بے سر کا دھز لباس سے کس سردار كا وكھالى ديا تو شجاع الدولد كے سقول نے اے ا کھی طرح یائی سے دھویا قیدی برہمنوں نے پیچان کر تصید ق کردی کہ بیسداشیو بھاؤ کا دھڑ ہے۔ شجاع الدولہ نے اے اٹھوا کر مجھوا دیا اور اس کا سرتلاش کرنے میں لگ سمیا مگر تلاش بسار کے باوجود مرہنہ سالار کا سرندل سکا دھڑ کے گرد برہمنوں کا ہجوم د کھے کر ایک افغان سیاہی رک گیا تعا۔ کچھ دیر تک کھڑا دھڑ دیکھتا رہا تھا پھرائیے ساتھی کو اشارے ہے کچھ کہد کرہ سے نکل عمیا تھا۔ شجاع الدولہ ک آ ومیوں نے انہیں اشارے کرتے د کھے کر شجاع الدول سے کہا کہ وہ افغان سیابی ضرور جماؤ کے سر کے بارے من مجھ جانے ہیں۔ شجاع الدولہ نے اس سابی کا نام دریافت کیا اورسویے لگا تھوڑی در بعد وہ شاہ ولی خال كے سامنے كھڑا تھا۔ احمد شاہ ابدالی بھی سداشيو بھاؤ كے سر اور دھڑ کے ملاپ کے خواہشمند تھے۔ شجاع الدولہ نے ب ظاہر کیا کہ افغان سیابی بھاؤ کے سرکے بارے میں جانتا تھا۔شاہ ولی خاں نے اس سیابی کو بلا کر بوجھا تو وہ مان کیا كه جس سردار كا دهر شجاع الدوله كے سقے دعور بے تھے اے اس نے فل کیا تھا۔

''غبار جنگ میں اس کی تلوار بجلی کی مانند چیک رہی تقمی ، وہ بڑی ہے جگری ہے لڑ رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر نیز ہے کا وار کیا تو وہ زخی ہو کر تھوڑے ہے گر پڑا۔ ہم

اس كے ساتھيوں سے لڑنے گئے تو وہ بھاگ مخے ، مزكر ديكھا تو دہ اپنے نيز سے كے سہارے كمزا ہوكر بزى حسرت سے ميدان جنگ ميں اپنے ساہيوں كے لاشے د كيے د كيے كر ہائے ہائے بكار رہا تھا۔ ہم نے گھوم كراس كوختم كيا اور آ كے بڑھ مجئے ''۔

شاہ ولی خان کو بھی یقین ہوگیا کہ بھاؤ کا سرائی افغان کے پاس ہے۔ ' بادشاہ معظم جہاد کے لئے ہندوستان آئے ہیں۔ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں سرخروکیا۔ تم نے کفار کے سالار کوئل کیا اس سے بوی خوش بختی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تہمیں اس کا اجر لے گا۔ بادشاہ معظم بھی جان کرخوش ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کا سرنددیا تو کفار کہیں گے۔ مسلمانوں نے جواہرات کے لائج میں ہمارے سردار کا سرچمیالیا تھا''۔

افغان سابق چیکے سے اپنے خیے کی طرف چل دیا اور کیڑے میں لیٹا ہوا بھاؤ کا سر لا کرشاہ ولی خال کے حوالے کر دیا۔ ''ہم کافر کے بچے کا بیسر قندھار لے جانا چاہتا تھا تا کہ اپنے بھائیوں کو دکھائے کہ ہم نے اسے تل کیا تھا''۔

شجاع الدولہ نے بھاؤ کا سر پہچان لیا۔ برجمنوں نے بھلا کا چہرہ صاف کیا اور دھڑ کے ساتھ رکھ کے شجاع الد دلہ تھے نہے میں پہنچا دیا۔

ن عروش سے بال اور سے سے بال باہی تک نہیں ملی تھی۔

اللہ والہ بہت پریشان تھا۔ ایک افغان سپابی نے شاہ ولی خال کو بتایا کہ اس کے کچھ ساتھی مرہٹوں کے بادشاہ کی افغان میدان جنگ سے اٹھالائے تھے۔ وہ اسے کابل کی لاش میدان جنگ سے اٹھالائے تھے۔ وہ اسے کابل لے جاتا جا جج بیں۔ شاہ ولی خان نے تھم دیا کہ وہ لاش لائی جائے۔ افغان سپابیوں نے انکار کر دیا اور شجاع لائی جائے۔ افغان سپابیوں نے انکار کر دیا اور شجاع اللہ ولہ کی مداخلت پرلزائی کے لئے تیار ہو مجے۔ شاہ ولی خان نے بادشاہ معظم کو آگاہ کیا تو بادشاہ نے ان افغان منام کو آگاہ کیا تو بادشاہ نے ان افغان میابیوں اور ان کے مرداروں کو طلب فرمایا۔ "جارے سپابیوں اور ان کے مرداروں کو طلب فرمایا۔" جارے سپابیوں اور ان کے مرداروں کو طلب فرمایا۔" جارے

رسول صلی الله علیه و آله وسلم کا تھم ہے که دوسری قوموں کے سردار جوذ لیل ہوجا میں ان کی عزت کرو۔ کیاتم النے رسول صلی الله علیه و آله وسلم کے تھم کی خلاف ورزی کرو مرج"

. افغانوں نے بادشاہ معظم ہے اس محتا فی کے لئے معانی کی درخواست کی اور وشواس راؤ کی لاش لا کر چیش کر

لاش بالكل صاف عمى ، زخول سے بہنے والاخون بمى صاف کردیا میا تھا۔ باوشاہ نے پیشوا کے نوعر بینے کی لاش دیکھی تو افسردہ ہو مجے۔ انہوں نے اپنے خاص دستہ کے سوارول کوظم و یا که وه وشواس راؤ کی لاش کی حفاظت کریں اور احترام کے ساتھ برہمنوں کے حوالے کر دیں اوردستداس وقت تك لاش كے ساتھ رہے جب تك اس کی چنا کی آگ مخنڈی نہ ہوجائے۔احمر شاہ ابدالی کو مائل رحم و کی کرشجاع الدولہ نے ابراہیم گاردی کوان کے حضور پی کردیا۔ وہ شدیدزحی تھا۔ جنگ سے پہلے باوشاہ نے اے ذاتی مراسلہ بھیجا تھا کہ کفر کے خلاف اس جنگ میں وہ مسلمانوں کا ساتھ وے محراس نے جواب دیا تھا کہوہ افغان ہے اور اس نے مرجوں کا نمک کھایا ہے اس لئے ده ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ معظم کود کمنے ہی اس نے موم کرا کر درخواست کی کہ اس کے ماضی کے مناہ معاف کردیتے جائیں۔آئندہ وہ زندگی بحر بادشاہ معظم اور مسلمانوں کی خدمت کرے گا۔

مرہوں کی طرف ہے جنگ کی پہل ذاتی طور پر گاردی نے کی تھی۔ ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے میں جمنڈ ااٹھائے وہ حملہ کرنے والے اپنے افغان دستوں کی قیادت کررہا تھا اور مسلمانوں کوسب سے زیادہ نقصان اس کے توب خانداور سواروں نے پہنچایا تھا۔ افغان سردار اسے دیکھتے ہی مشتعل ہو مکے اور بادشاہ ہے درخواست کی ۔ اسے دیکھتے ہی مشتعل ہو مکے اور بادشاہ سے درخواست کی ۔ کرگاردی کوان کے حوالے کیا جائے۔ وہ خودا سے سزادینا

جا ہے ہیں۔ افغان سردار شجاع الدولہ پر بھی برہم تھے کہ اس نے گاردی کو اپنے خیمہ میں چھپا کر بناہ کیوں دی۔ بادشاہ نے معاملہ کی نزاکت دیکھ کرگاردی کو اپنے ایک سردار کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور کہا۔ وہ اس کے زخموں کا ملاح کرنے کا حکم دیا اور کہا۔ وہ اس کے زخموں کا ملاح کرے، جب وہ ٹھیک ہوجائے گا تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔

افغان سرداروں کاغم وغصدد کیے کرابراہیم گاردی کی سانس اکھڑنے گئی تھی ، افغان سردار نے جلدی سے اسے این ڈیرے پر بجوادیا۔

"مابدولت كربنايا كيا تعاكم پيشوا كا بحائى مسلمان ہو كيا تعا، ہم اس كے بارے ش جانتا جا بيں كے"۔ بادشاہ معظم نے شجاع الدولہ سے ہو جھا۔

" "شفیر بہادراز الی میں مسلمانوں کے خلاف بہت جان تو ڈکرلڑتا ہوا دیکھا گیا تھا محرمر ہشدز خی اور برہمن اس کے بارے میں بچھ بتانے پر تیار نہیں۔ میدانِ جنگ میں اس کی لاش بھی کہیں نہیں ملی''۔ شجاع الدولہ نے عرض کیا۔

"مابدولت غروب آفآب سے پہلے شمشیر بہادر کے بارے میں جانتا جا ہیں محتا کداگر وہ جنگ میں کام آگیا ہے تو ہم اسے دفنا کراس کی قبر بنواسکیں"۔ ابدالی نے شاہ ولی خان کو تھم دیا۔

### \*\*\*

شاہجہان آباد اسے ایک اجبی شہر محسوں ہوا، فاموش ویران اور ما گھ کی سردی میں کانچا ہوا۔ سغلانی بیکم نے اس شہر کے کئی روپ دیکھے تھے گر بدروپ اس کے لئے بالکل نیا تھا۔ شہر کے مدرسوں اور محبروں میں مرہوں پر مسلمانوں کی فتح پر خوشی کا اظہار کیا جارہا تھا اور شاہ عالی کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تھا۔ لال قلعہ میں احمد شاہ ابدالی کے استقبال کی تیاریاں ہوری تھیں۔ میں احمد شاہ ابدالی کے استقبال کی تیاریاں ہوری تھیں۔ اس کے باوجود بیکم کوشہر میں نہ فتح کی کوئی خوشی نظر آئی نہ اس کے باوجود بیکم کوشہر میں نہ فتح کی کوئی خوشی نظر آئی نہ اس کے باوجود بیکم کوشہر میں نہ فتح کی کوئی خوشی نظر آئی نہ

استقبال کی گری کا احساس ہوا۔ اس کا مختفر سا قافلہ شہر ہیں وافل ہوا تو راہ چلتے لوگ کھوم کر دیکھتے اور آ کے نکل جاتے۔ شاہجہان آ باد کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کے دنوں میں بھی بیشہرا ہے اپنا محافظ محسوس ہوا کرتا تھا گرآ نے وہ اپنے کو ایک اجبی ہی ہر میں اجبی مسافر محسوس کر رہی محمی ،عدم شخفظ کے ایک انجانے خوف نے اس کی سوچ پر گرفت کر تی تھی۔

جب اس کا قافلہ حو کمی میں داخل ہو رہا تھا تو معجدول ہے شام کی اذان کی آوازیں بلند ہونے لکیں۔ اس نے سواری کی لگامیں تھینج کیس اور احتر اما اس وقت تک دروازے کے سامنے کھڑی رہی جب تک اذان ختم تہیں ہوگئی ملک قاسم نے اپنا کھوڑا خادم کے حوالے کیا اور جلدی سے مردانہ کی طرف چلا گیا۔اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی اور اینے اپنے کھوڑ ہے وہیں چھوڑ کر مردانه کي طرف چل ديئے۔ بيگم و بين ديمتي ره گئي، وه سوچنے لکی کہ اگر آج وہ پنجاب کی حاکم ہوتی تو کسی کو برأت ہو علی محل كمات و بي جيمور كر چلا جائے۔ اوان تحتم ہوئی تو اینے محور ے کی لگامی خادم کے سپرد کرتے ہوئے اے محسوس ہوا محورے کی تبیں وقت کی نگامیں اس کے ساتھ سے نکل رہی ہیں۔نشست گاہ کے راستہ کے دونوں جانب کھڑے غدام کے وجوصت بے نیاز وہ ای سوچ میں تم چلی جا رہی تھی اور اس کے خیالوں کے بے قابوشہسوار کابل وقتدهار ہے دکن تک اڑتے مجررے تھے۔ اے اذان یادرہی نہ نماز جب کنیز نے وضو کے لئے یائی چش کیا تو وہ شتابی ہے وضو کر کے جانماز پر کھڑی ہو تی کیکن قیام و جود کے دوران بھی وہ خیالات کے آ وارہ محموژ دں کی نگامیں قابو میں ندر کھ کی جیسے دہ نمازنہیں نماز کی رسم ادا کررہی ہو۔ نماز کے بعد آ ستد آ ستد چلتی ہوئی کمرکی کے پاس می اور پردہ ہنا کر باہر جما تکنے لگی۔ حو لی میں رات کی سیابی کی حرفت مضبوط ہور بی تھی۔ خدام

نے شمعیں روشن کردی تھیں گریدروشنیاں بھی اس کے دل سے خوف دور نہ کر عیس تو وہ واپس نشست پر جا کر بیٹھ گئ اور فرقی شمعدان کے شعلے کود کھنے گئی۔ کانی دیر تک وہ شعلے کے آر پاردیکھتی رہی اس کے نچلے جصے میں سیابی کا دھبہ تماس سے او پر روشن کی مقاس سے او پر روشن کی محک اس جنگ کے اور اس سے او پر روشن کی چک اس جنگ کے اور اس کے بعد شعلی ختم ہوگیا؟ کمرے میں کنیز کے چک اور اس کی فیر محسوس آ واز سے وہ گیاں کی فیر محسوس آ واز سے وہ گیاں کی قیم اپنے پاؤل کی خیر میں اپنے پاؤل کی خیر میں آ نسو سے شعدان کی فرم و نازک روشنی میں اپنے پاؤل کی فیت پر نظر بھی اس کے فیر اس کے فیر اس کی فیر میں آ نسو بیشت پر نظر بھیا کہ وہ کا کنیز اس کی آ تھوں میں آ نسو بیشت پر نظر بھیا کہ جنگ دالی کنیز اس کی آ تھوں میں آ نسو فیسیر لیا۔

'''حضور کی اجازت ہوتو دسترخوان جمایا جائے''۔ کنیز نے ادب ہے معلوم کیا۔

"اجازت ہے؟" الل نے آئتہ سے جواب دیا کنیردالیل مزی تو اسے بلایا۔" شہباز خال سے کہو کھانے کے بعد ہم ملک قاسم سے ملنا پہند کریں گئے"۔

#### \*\*\*

عظیم مغید سلانت کا مشہور عالم دارالکومت شب
کے سیاہ عاف میں مند جھیائے بے چین بے چین سا
محسوس ، در با تھا۔ حضرت نظام الدین ادلیا وی درگاہ کے اصاطہ میں محفل ہاع جاری تھی۔ توال حضرت امیر خسروکا کلام گار ہے تھے۔ درولیش اور سامعین سب سرڈالے ن کر ہے تھے۔ درولیش اور سامعین سب سرڈالے ن کو بروگ ویش بلندآ واز میں ' حق' کا مضر کے آو کو گائی درولیش بلندآ واز میں ' حق' کی مضرع پرکوئی درولیش بلندآ واز میں ' حق' کی مضرع پرکوئی درولیش بلندآ واز میں ' حق' کی اواز بلند ہوتی اور پھر ماحول پرقوالوں کی آواز مشرک گائیکی کے خاتمہ پرساز خاموش عالب آبان آیا۔ شعرک گائیکی کے خاتمہ پرساز خاموش موٹ وی آواز بلند ہوئی۔ ' درد خسرو ہر زماں اور وی آواز میں لیک آئی تو طبلہ ' درد

خسرو ہر زمال افزوں تر است ' چلانے لگا پھر ساز اور
آ واز نے ل کروروکا اس پُرسوز انداز ہیں اظہار کیا کہ کوئی
زبان بھی خاموش ندرہ کی۔ طبلے کے زیرہ بم کے ساتھ
سب والمہانہ انداز ہیں جموم رہے تھے اور ''درد خسرہ ہر
زمان افزوں تر است ' پکار پکار کر نڈھال ہوئے جاتے
تھے ایسے محسوس ہوتا تھا درود یوار اور شب سیاہ بھی درد سے
تھے ایسے محسوس ہوتا تھا درود یوار اور شب سیاہ بھی درد سے
سزوں کے ملت ہیں بھنس کئیں توال نے بھی ہودوں کے
سازوں کے ملت ہیں بھنس کئیں توال نے بھی ہودوں کے
سازوں کے ملت ہیں بھنس کئیں توال نے بھی ہودوں کے
دور کے رائی تو تر نے والوں نے کان اس کے معنی پر لگا
دستک دی تو ماحول بر سکوت کے سائے دراز ہوتے گئے۔
دستک دی تو ماحول بر سکوت کے سائے دراز ہوتے گئے۔
دستک دی تو ماحول بر سکوت کے سائے دراز ہوتے گئے۔
دستک دی تو ماحول بر سکوت کے سائے دراز ہوتے گئے۔
دستک دی تو ماحول بر سکوت کے سائے دراز ہوتے گئے۔
دستک دی تو ماحول بر سکوت کے سائے دراز ہوتے گئے۔
در ماں توئی ' کے ورد میں شامل ہو گئے۔
در ماں توئی ' کے ورد میں شامل ہو گئے۔

رات اپنے سفر کی تیسری منزل میں داخل ہورہی تھی۔ ملک سجاول کچھ در کھڑا درویشوں کا کرب و بلاد کھیا رہا اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کی طرف چل دیا۔ ملک قاسم سر جھکا کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے بنگل بیلے میں شکار اور میر سنو کے کیمپ سے اس نے جوسنر جنگل بیلے میں شکار اور میر سنو کے کیمپ سے اس نے جوسنر شروع کیا تھا وہ پانی بت کی لڑائی سے ہوتا ہوا اسے درگاہ مخرت نظام الدین اولیاء تک لے آیا تھا اس سے آگے کون کی منزل آئے گی وہ کچھ بیل جاتا تھا۔ وہ سر جھکا کر مکل سجاول کے بیچھے چینا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا سروار اب اسے کہاں لے جارہا ہے، بیسو چنا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔

درگاہ ہے باہرآ ئے توبستی نظام الدین پرضیح کا نور برسنا شروع ہو گیا تھا، زندگی نے اپنے چبرے پر ہے سرد لحاف سرکا دیا تھا تکر ابھی تک گلیوں اور بازاروں میں قدم

نہیں رکھا تھا تھوڑا سام تھوم کر وہ مقبرہ ہمایوں کے سامنے پنچے تو ملک سجاول نے اپنا تھوڑاروک لیا۔

''بھی فرصت ہوتو اس مقبرہ کی زیارت ضرور کرتا''
اس نے قاسم سے کہا۔''اس میں آل تیمور کے شاندار
ماضی سے عبر تناک حال تک کے بہت سے سنہر کی ادر سیاہ
ورق ملیں سے وہ گنبہ عظیم مغل شہنشاہ ہمایوں کا حزار ہے
ای احاطے میں کہیں شہنشاہ عالمگیر ٹانی کی قبر بھی ہوگی
جس کی بر ہند لاش چھ پہر جمنا کی ریت پر پڑی رہی تھی۔
آل تیمور کے اس زوال کے اسب تو بہت سے ہیں گر
عالمگیر ٹانی کے قبل کا داحد سبب اس کا احمد شاہ ابدالی کو
ہندوستان اور شاہجہان آ باد آنے کی دعوت و بنا تھا شہنشاہ
کا قاتل دہ مخص ہے جے بیگم صلاب ایک بار پھر سے مسلم
ملت پر سلط کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں نواب جانی
ملت پر سلط کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں نواب جانی
ملت پر سلط کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں نواب جانی
میک خان سے روابط کی احتر ام میں ہم ہرگز شامل نہیں
ہوں گے۔''

تاہم سر جھکائے سنتار ہاتھا۔ "سردار فیصلہ کرنا آپ
کے ذمہ ہے، میرے ذمے صرف آپ کے علم کی تعمیل
ہے، آپ نے بیم کوشا بجہان آباد پہنچانے کا علم دیا ہے،
میں نے اس کی تعمیل کی بیٹم نے آپ سے ملنے کی خواہش
ظاہر کی میں نے آپ تک پہنچادی اس میں غلطی ہوئی ہوتو
معافی کا طالب ہوں۔ "

ملک سجادل نے مسکرانے کی کوشش کی تا کہ قاسم سمجھ جائے کہ اس نے بیٹم کا پیغام پہنچا کر غلطی نہیں گی۔ '' میں نے اپنے می وفاشجا عت اور دانش پر ہمیشہ نخر کیا ہے۔ میں نے جو کہا اس لئے کہ آپ بیٹم صادبہ کی خواہشات اور ارادوں سے باخبر رہیں۔ بادشاہ سلامت پائی بت سے کوچ کر جیکے ہیں اور پنیالہ سے سروارلکھنا شاہجہان آباد پہنچ ھے ہیں۔ آرا اسکھ نے سردارلکھنا کی وجہ سے مرہنوں پہنچ ھے ہیں۔ آرا اسکھ نے سردارلکھنا کی وجہ سے مرہنوں کوخوراک کی افراہمی بندگی تھی ایمن اپنی گردن پران کے کوخوراک کی افراہمی بندگی تھی ایمن اپنی گردن پران کے کوخوراک کی جمھور کررہا ہوں، دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کررہا ہوں، دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کے رہا ہوں، دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور احدان کی جو جمھور کی دو بادشاہ معظم کے حضور کی دو بادشاہ کی دو بادشاہ معظم کے حضور کی دو بادشاہ کی دو بادشاہ معظم کے حضور کی دو بادشاہ کی دو بادشا

آلاسکھ کی عرضداشت ہیں گرنا چاہتے ہیں بیٹم کے تلم کا تعمیل اس کے بعد ہی ہو سکے گی۔ مجھے امید ہے کہ اب تم بیٹم صاحبہ کے احکامات کو بہتر طور پر بجھ سکو کے۔''
میں مقیم رہنے گی کوئی ضرورت ہے۔'' قاسم نے پوچھا۔
میں مقیم رہنے گی کوئی ضرورت ہے۔'' قاسم نے پوچھا۔
میں مقیم رہنے گی کوئی ضرورت ہے۔'' قاسم نے پوچھا۔
میں مقیم رہنے گی کوئی ضرورت ہے۔'' قاسم نے پوچھا۔
میں منے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔'' جاول نے اے

ان كے ساتھى كچھ فاصلہ بر پیچھے آرہے تھے دہ رک گئے دہ ساتھ آ لطے تو ملک نے اپنے گھوڑے كارخ مدرسہ رجميہ كى طرف موڑ ديا اور قاسم نے بيكم كى حويلى كى طرف۔۔

#### \*\*\*

شبنشاه مندشاه عالم فانی کی دالده ملکه زینت حل کا جلوس لال قلعہ سے برآ مد ہوا تو شاہجبان آباد کے بای سو کوں برنکل آئے اس کے بوتے شنرادہ جوال بخت اور شاہ عالم کے وکیل کی سواریاں زینت محل کے ہاتھی کے وائيں بائيں چل ري تھيں۔ ملكه اپنے بينے كى شہنشا ہيت منوانے کے لئے خود میدان سیاست میں نظی تو افتدار کی شطرنج کے کھلاڑی ان کی جانوں کا ممبری نظرے جائزہ لینے لکے۔جوامراء متنقبل کے دربارشابی میں کسی مقام و مرتبه کی خواہش رکھتے تھے۔ دہ سب ملکہ کے جلوس میں شامل تھے۔ آج ایک طویل مدت کے بعد لال قلعہ ہے ایک پُروقارجلوس برآ مد ہوا تھا جسے دیکھے کر شاہجہان آ باد کے خوفز دہ باسیوں کے چیروں بررونق آ سنی تھی۔ احمد شاہ ابدالی این فوج کے ساتھ شہرے باہر خیمہ زن سے اور رابق ملکدان کے احسانات کے لئے اظہار آشکر اور انظام سلطنت کے بارنے میں ان سے مشاورت کے لئے جا ر ہی سمیں۔

www.pdfbooksfree.pk

احمد شاہ ابدالی کی طرف سے مغلیہ سلطنت کا تخت و اس شاہ عالی کے سرد کر کے واپس جانے کے اعلان کے بعد اگر چہ ملاء کرام کو مایوی ہوئی تھی مگروہ نجیب الدولہ فی دات میں ایک بہتر نعظم اور مخلص کما ندار کود کور ہے ہے اور شاہ کی ذات میں اضافہ کرنا ہے ان کی طاقت میں اضافہ کرنا چہاں ان کی حمایت کر کے ان کی طاقت میں اضافہ کرنا چہاں آباد کے نظم و شجاع الدولہ کو مقرد کر رکھا تھا مگر شاہجہاں آباد کے نظم میں ملکہ اور نواب نجیب الدولہ سب سے نمایاں تھے۔ میں ملکہ اور نواب نجیب الدولہ سب سے نمایاں تھے۔ کے امراء اور سرداروں نے اور شاہی فیمہ گاہ سے باہر خود افغان در بار کے امراء اور سرداروں نے اور شاہی فیمہ گاہ سے باہر خود کا مراء اور سرداروں نے اور شاہی فیمہ گاہ سے باہر خود کما کہ عالیہ کو تعاون اور شحفظ کا یقین ولایا اور ان کی درخواست پر نواب نجیب الدولہ کوشا جہان آباد کی افواج درخواست پر نواب نجیب الدولہ کوشا جہان آباد کی افواج کا سالار مقرد کر کے نظم سلطنت میں تو ازن اور استحکام کے اسباب جمع کرد ہے۔

سورج ل جائ ہے کیا سلوک کیا جانا جا ہے۔

الدولدادرملکہ کی دائے ادرمشور ہے الگ الگ تھے۔

مشیر بہادر زئی ہوکرمیدان جنگ ہے فرارہواتو سورج

مل نے اس کی تیارداری کی تھی دہ زخموں کی تاب ندلاکر

فوت ہوئی تو اس نے اسے مسلمان یا نے ہوئے اسلای

طریقہ ہے اس کی تجہیر و تنفین کرائی تھی۔ احمدشاہ ابدائی

اس کے اس اقدام ہے بہت متاثر تھے۔ سورج مل نے نے

ہواؤ کے تو بین آ میزرویہ کی وجہ سے پانی پت کی لڑائی میں

مرہوں کا ساتھ بھی نہیں دیا تھا اور اپنی فوجوں کے ساتھ

داپس چلا کیا تھا اس لئے احمدشاہ ابدائی اور نجیب الدولہ

داپس چلا کیا تھا اس لئے احمدشاہ ابدائی اور نجیب الدولہ

اس کی بہتر تعلقات کی درخواست قبول کرنے کے حق میں

اس کی بہتر تعلقات کی درخواست قبول کرنے کے حق میں

بریقین کر کے شاہ کومشورہ دیا تھا کہ جان کے خراج کے وعدہ

پریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

پریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

پریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

بریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

بریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

بریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

بریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

بریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

بریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

بریقین کر لینا چا ہے لیکن ملکہ اسے اپنے خاوند کے قاتل

بریقین کر اینا ہو ہے کا جرم کی سراد بنا چا ہی تھیں اور

سورج مل جائ کی طاقت اور ریاست کو کپل دینا جا ہتی تخیں ان کا مؤقف تھا کہ اس سے مغلیہ سلطنت محفوظ اور معتملم ہوجائے گی۔

احمد شاہ ابدالی سابق کمکہ کا بہت احر ام کرتے تھے انہوں نے سورج مل کی درخواست ادر نجیب الدولہ کا مشورہ مستر دکرد ہے ادر بادل نخواستہ سورج مل کے خلاف فوجی مہم جیمنے کا اعلان کر دیا اور تھم دیا کہ خود ملکہ زینت کل ان کا بوتا شاہرادہ جواں بخت ادر داماد مرز ابابراس مہم پر فوج کے ساتھ رہیں گے۔ بادشاہ نے نواب نجیب الدولہ کو اس مہم میں شامل نہیں کیا تاکہ جان اے بھی ابنا کی مان نے میں شامل نہیں کیا تاکہ جان اے بھی ابنا فران نہ مجمیں ملکہ بادشاہ معظم کے اس فیصلہ اور فراست کو نہ مجمیل مگر اس فیصلہ سے عدم اطمینان کے فراست کو نہ مجمیل مگر اس فیصلہ سے عدم اطمینان کے باوجود و و ان سے اختلاف نہیں کر عتی تھیں۔ ،

وزراعظم شجاع الدولہ نے اس تناز عدیم مجی کی کا ساتھ نہیں دیاوہ نہ ملکہ عالیہ کو ناراض کرنا جا ہے تھے اور نہ میں شاہجمان آباد کے سالار نجیب الدولہ سے تعلقات بگاڑتا جا جے تھے ان کی بیرخاموثی سورج مل سے دوئی کی وجہ سے بھی تھی۔ شاہ ولی خان اور افغان سرداروں کے جہ شاہ ولی آباد کے تخت و تاج کے تمن مرکزی کے شاہجمان آباد کے تخت و تاج کے تمن مرکزی کے رادوں کے باد جود بادشاہ معظم کے تم کی تھیل جی انہوں نے نیم دلی کے باد جود بادشاہ معظم کے تم کی تھیل جی انہوں نے نیم دلی کے ماتھ فوجی مہم کے تھم کی تھیل جی انہوں نے نیم اب تک دہ ای امید جی کے تھی انہوں نے نیم اب تک دہ ای امید جی کے تم کی بانی ہوں کی تھی اور دہ دائیں امید جی دوای امید جی دا اور دہ دائیں ایک خواہدان کی تو قعات اور ان کے تعلین قلعوں پر نے تملیکا فیصلہ ان کی تو قعات اور خواہشات کے خلاف تھا۔

ملکہ اپ ہوتے، امراء ادر شہنشاہ کے وکیل کے ہمراہ واپس لال قلعہ پنجیں تو ان جس پہلے سے بھی زیادہ اعتاد آسمیا تھا۔ نجیب الدولہ کی طرف سے خالفت کے اعتاد آسمیا تھا۔ نجیب الدولہ کی طرف سے خالفت کے

باوجود ابدالی نے ان کی خواہش پر ایک مخمن فوجی مہم کا فیصلہ کر کے ان کی ہمت اور اہمیت بڑھادی تھی۔

احمد شاہ ابدالی نے ہندوستائی ریاستوں کے مطرانوں راجوں مہاراجوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورز کے نام مراسلے بھی ارسال کردیئے کہ وہ شاہ عالم ٹانی کو ہندوستان کا شہنشاہ تسلیم کر کے ان کی فربانبرداری کا اعلان کریں۔ پانی بت کی جنگ کے عظیم فاتح کی طرف سے اس ما بت اور فرمان کی وجہ سے لال قلعہ کی سطوت بحال ہوتی ہوئی نظر آنے گی تھی۔

#### \*\*\*

مغلائى بيكم كوبرشب اميدكى ايك نئ كرن دكمائى و چی اور ہرروز سورج کی روشی سمیلتے بی وہ کرن تابود ہو جاني محى ـشاجبان آباد كاساراساس اورساجي نقشه درجم برہم ہو چکا تھا برانے امراء اور دربار بول میں سے اکثر شرچیوڑ مے تے اور مرہوں کے تبعنہ اور احمد شاہ ابدالی کی جوالی کارروائی کے خدشہ کے پیش نظردوسرے شہروں میں متعل ہو محے تھے جو چندامراہ شہر میں موجود تھے وہ نے نقشه من اپنے لئے جکہ بنانے کی کوشش میں لکے تعے اور عمادالملك ياان كى خوش دائن سےروابط قائم ركم كر ملك زينت محل كوناراض نبيس كرناحا ج تھے۔مغلانی بيكم اپی حویلی میں عملاً قیدی تھی ان کی ملکہ زینت محل کے حضور حاضری کی خواہش پوری ہونے سے پہلے بی ابدالی نے سورج مل ك خلاف فوجى مهم بيجيخ كا فيصله كرلياتو مغلاني بيكم كو ہر طرف تار كى وكھائى وينے كلى تحى ليكن جب ايك روز شہباز خان نے این ذرائع کے حوالہ سے اے خبردی كمر منه بيثوا بالاجي راد اين بين اور بعائي كي موت اور فكست كابدله جكانے كے لئے يائج لا كھ كے للكر جرار كے ساتھ ہونا سے روانہ ہو سے بیں تو بیٹم نے سفارت کاری

"بم مجمع بي بادشاومعظم اورمر بنول كے درميان

ایک اور لڑائی ہندوستان کی مسلم سلطنت اور ملت کے لئے مفید نہیں ہوگی'۔ بیٹم نے ملک سجاول کی آئھوں ہیں جما تکتے ہوئے کہا۔

ملک جاول نے جواب دیا۔ ''بادشاہ معظم ان شاء اللہ اس جہاد میں بھی کامیاب ہوں کے اور ملت کے وجود کے لئے خطرہ کا خوف نہیں رہے گا''۔

یہ جواب بیم کی تو تع کے خلاف تھا۔''بادشاہ معظم داپس قندهار جانے کاعزم ظاہر کر بھیے ہیں، مرہٹوں کے خطرہ کے بارے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا اتفاق اور معورہ لازم ہے'۔ دو چربھی مایوس نہیں ہوئی۔

" پانی بت کی لڑائی کا فیصلہ بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا تھا، اب بھی وہی فیصلہ کریں ہے"۔ مسلمانوں نے کیا تھا، اب بھی وہی فیصلہ کریں ہے"۔ ملک سجاول بیٹم کا مدعا جانتا تھا۔

" بہم سنتے ہیں پیٹوانے پونا ہے روائل ہے پہلے طف لیا ہے کہ دو نجیب الدولہ کی ریاست میں زندگی اور ہریاول کا ہرنشان مٹا دیں کے وہ اپنے پچازاد بھائی اور بینے کی موت کا ذمہ دارنواب نجیب الدولہ کو قرار دیتے میں'۔

'' حضور نے جو سنا درست سنا''۔ ملک نے بیکم کی بات کی تقمد بق کردی۔

"اینے بڑے خطرہ کی موجود کی میں سورج مل ہے لڑائی کوٹال دیا جاتا تو مناسب نہ ہوتا"۔

''نواب نجیب الدوله اس لڑائی کو ٹالنا چاہجے تھے گر بادشاہ معظم کو ملکہ زینت کل کی ضد پریہ فیصلہ کرنا پڑا' ''ہم لال قلعہ میں اس وقت ذاتی دهمنی اور دوئی کی بچاہئے کسی کملی مفاد کود کیمنے والی ہستی کی موجود گی بہت اہم جانبے ہیں''۔

' حضور کا فرمانا بجا ہے لیکن لال قلعہ میں لمی مفاد د کیمنے والے کم بی رہے ہیں۔مغلبہ سلطنت اور لال قلعہ کی بربادی ذاتی مفادد کیمنے والوں کی وجہ سے بی ہوئی''۔ ملک سجاول نے جواب دیا۔ سجاول اس بحث کوطول نہیں وینا جا ہے تھے۔

'' ہماری خواہش ہے کہ آپ نواب نجیب الدولہ تک ہماری پیخواہش پہنچادیں''۔

'' بندہ حضور کے علم کی تقبیل میں کوتا ہی نہیں کرے ''

ملک سجاول کے جواب پر بیکم کے چہرے پر اطمینان بھینے لگا جیسے اسے یقین ہوگیا ہوکہ ملک سجاول نواب نجیب الدولہ احمد شاہ ابدائی کو مرہوں اور جانوں سے مغاہمت کے لئے عماد الملک کی صلاحیتوں سے فائدہ افعانے پر آ مادہ کر لے گا۔ وہ اپنے آ ب کو دھوکہ دے کر مایوسیوں کے بچر بیکراں میں زندہ رہنے کی کوشش کرری تھی۔

پس بردہ ہے شہباز اور کنیز کی سرگوشی سن کر ملک قاسم نے ملک جاول کی طرف دیکھا تو وہ اس کی نگاہوں کا پیغام سمجھ گیا۔ اس نے بیگم صاحبہ سے اجازت جا ہی اور آ داب بجالا کر دونوں دیوان سے باہرنکل گئے۔

کنیز نے شہباز خال کی حاضری کی درخواست پیش کی تو بیٹم بے چینی ہے اس کا انتظار کرنے لگی۔مہمانوں کی موجود کی میں دہ بلاسب درواز سے پر حاسر نہیں ہوسکتا ت

"حضور مربشہ پیشوا بالا جی راؤا پی فوج کے ساتھ راستہ بی سے واپس پونا لوٹ گیا ہے'۔ شہباز خال نے کمرے میں داخل ہوتے بی خبر سنائی۔

بیم کواپ کانوں پر یقین نہیں آیا۔''کیا ہم کی مان لیس کہ بالا جی راؤاپ جیے اور بھائی کے آل اور قوم کی تنکست کا بدلہ لینے کا عہد پورا کئے بغیر راستہ ہے ہی واپس لوٹ گیا''۔

"حضور کا بیفلام بلاتقدیق اطلاع وینے کے جرم کی شکینی سے واقف ہے"۔ شہباز خال نے محسوس کیا کہ بیکم بالا جی راؤ کی واپسی پریفین نہیں کرنا جا ہتی اس نے بیم ملک جاول کے اشاروں کو مجھ گی تھی لیکن جس مقصد کے لئے انہوں نے اے طلب فر مایا تھا اس کا بیان ابھی ہاتی تھا۔ '' بادشاہ معظم واپس جانے کے فیصلہ کا اعلان فر ما تیجہ ہیں۔ ہندوستان کی مسلم ملت کے وجود اعلان فر ما تیجہ الدولہ جیسے تلص اور بہادر رہنماؤں کا وجود لازم ہے۔ لال قلعہ کے احکام اور فر مان کے احر ام کے لئے مرہنوں اور جانوں سے مفاہمت ضروری ہے اور یہ دونوں مقصد تب تی حاصل ہو تھے ہیں جب کوئی ایسا فریق درمیان میں ہوجس پر جائ اور مرشے دونوں اعتاد فریق درمیان میں ہوجس پر جائ اور مرشے دونوں اعتاد کے کئیں ''۔

ملک قاسم نے نگاہ اٹھا کر ملک سجاول کی طرف دیکھا، بیم نے اپنی بات صاف صاف کہدری تھی۔

"خضور کا فرمانا بجا ہے کیکن اس فریق کو درمیان میں الانے پر نواب نجیب الدولہ اور ہندوستان کی مسلم ملت کا حتاد ہونالازم ہے اور پورے ہندوستان میں اس وقت کوئی ایسا فریق موجود نہیں''۔ ملک سجادل نے عماد الملک کا نام لئے بغیرا ہے اس کام کے لئے غیرموزوں قرار دے

"مانسی آپ کی بات کی تائید کرتا ہے مگر ہم تو حال کے دربار عالیہ میں بینے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ مستقبل کے کندھوں پر ماضی کا لاشہ بھی رکھ دیا تو وہ طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مجرم کو سزا دینے کی بجائے اس کو معاف کر کے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ انھانے ہے اگر مستقبل کا ہو جھ ہلکا ہو سکے تو مجرم کی نسبت انھانے ہے اگر مستقبل کا ہو جھ ہلکا ہو سکے تو مجرم کی نسبت مستقبل زیادہ فائدہ میں رہے گا"۔ بیٹم نے دلیل دی۔ مستقبل زیادہ فائدہ میں رہے گا"۔ بیٹم نے دلیل دی۔ مستقبل زیادہ فائدہ میں رہے گا"۔ بیٹم نے دلیل دی۔ مستقبل زیادہ فائدہ میں رہے گا"۔ بیٹم نے دلیل دی۔ مستقبل زیادہ فائدہ میں رہے گا"۔ بیٹم نے دلیل دی۔

عال نے دربار عالیہ بیل میہ حاکسار بہت دور دست بستہ کھڑا ہے کئی بھی مجرم کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ ملت کے ان رہنماؤں کوکرنا ہے جن کے ہاتھ میں اس کے جرائم اور صلاحیتوں کا ترازو ہے'۔ ملک

ا بی اطلاع کی صدافت بر حانے کے لئے بتایا کہ بالا جی راؤ کے بونا سے ردانہ ہو جانے کی خبر ملتے ہی حیدر آباد کے نواب نظام علی خال نے بوتا کولوٹ کر آگ رائی دی، پیٹوا کے مطاب مسار کر دیتے تو چیٹوا کے لئے واپسی کے سواجارہ نہ تھا۔

امید کی نئی کرن بھی نابود ہو گئی بیٹم کو نظام علی خال پر اس کے بھائی مماد الملک سے بھی زیادہ غصر آنے لگا۔

#### \*\*\*

و لی کی وسعت اورابوانوں کی رفعت سے اندازہ ہوتا ہوگا۔
ہوتا تھا کر کسی وقت اس میں بھی بہاروں کا قیام ہوتا ہوگا۔
فی الوقت یا میں باغ کے اشجار کی مانند ابوانوں کے درو دیوار بھی خزاں زوہ ہورہ شخصے۔ وہ مردانہ کی طرف مانے ہوئے جو لی کی حالت سے اس کے مکینوں کے حال کا ندازہ کرنے کی کوشش کررہ ہے تھے۔ "زمانے کے حال کا ندازہ کرنے کی کوشش کررہ ہے تھے۔"زمانے کے زخم دلوں پرزیادہ مجرے ہوتے ہیں یاشہوں اور آباد ہوں پر بیس آج تک فیصلہ نہیں کرسکا"۔ سردار لکھتا نے جاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔

ملک ہوال نے نظر اٹھا کرخور سے اس کی طرف دیکھا۔''جوزخم نظر آئے وہ زیادہ حمرا دکھائی دیتا ہے، جو دلوں کے زخم دکھے سکتے ہیں ان کا خیال ہے کہ دل کا زخم سب سے مہلک ہوتا ہے۔ جن کی نگا ہیں ایند پھر ہیں الجھ کررہ جائیں وہ بسیون اور شہروں کے گھاؤ کوشد یہ جھتے جن کی۔

"میں جب سے آیا ہوں شاہجان آیاد کے گرد ٹابود بستیوں کے کھنڈرات دیکھا رہا ہوں۔ مدیوں پرانے وہ زخم آئے ہی تازہ دکھائی دیے ہیں لیکن ان کے باسیوں نے آیک زخم کے بعد دوسری بستی بسائی ۔ زیانے نے ان کے دلوں پر جوزخم لگئے تھے وہ وقت کے ساتھ ہر کے گروہ بستیاں پھر بھی آیاد نہ ہو کیس، پائی ہے کی لڑائی جی فکست اور ایسے بیٹے اور ہمائیوں کی موت پر

پیٹوابالا جی راؤ کے دل کے زخموں کا انداز و کریں چرجی اس کی آ کھے ہے ایک آ نسونیس ٹیا تھا گرا ہے محلات کے کمنڈرات اور پونا کی راکھ دکھ کر ہفتے ہیں اس کے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا تھا''۔ سردارلکھتانے اپنی مشکل کی وضاحت کی۔''اور بھی زخم اسے موت کی وادی میں لے میے''۔

"دل کے زخم پرآ کھیلیں دل روتے ہیں اور دلول کے زخموں کی مائند دلوں کے آنسوبھی ہرکوئی نہیں دکھے سکتا"۔ ملک جاول نے جواب دیا۔" پیٹو بالا تی راؤک خواب مینے بڑے تھے ان کے ٹوشنے کے زخم بھی استے ہی محرب ہوں گئے۔

ملک قاسم کوآتا دی کی کرسردار نکستا آھے بور کراس سے بخلکیر ہو کیا اورزخموں کی ہات درمیان میں رومی ۔

"جاری ہیشہ سے خواہش ری ہے کہ قاسم جاری آ کھوں سے بھی اتنائی قریب رہے جتنا جارے دل سے قریب ہے '۔ سردار لکھتانے ملک جاول کی طرف دیمجھتے ہوئے کہا۔ "محر بادشاہوں کے مقدر ہم خاک نشینوں کے مقدر پراور ان کی خواہشات ہماری امیدوں پر ہمیشہ سے خالب رہے ہیں''۔

ملک قاسم اے سردار کوسلام کمدکرسر جمعاے الن ا کے ساتھ ملنے نگا اور سردار لکستا کی بات کا کوئی جواب بیں

"مظانی بیم نے بادشاہ معظم سے وعدہ لیا تھا کہ منا بیم بھی ہندوستان بیں آئے گی، اس عبد کی پابندی ہماری مجدری ہے۔ قاسم کی جدائی ہمارے مقدر میں تھی اور مقدر میں تھی اور مقدر کے زخم برداشت کرتا پڑتے ہیں"۔ ملک جاول کی آ داز دردے لیریز تی۔

مرداد لکمنائے قام کی طرف دیکھا جیے اس کے دل کی مالت کا ایمازہ کرنا جا بتا ہو کروہ آ تھیں جمائے ملائے مل کے مال کی مالت کا ایمازہ کرنا جا بتا ہو کروہ آ تھیں جمائے مل رہا تعلد سردار لکمنا اس کی آ تھوں کے راستے اس کے

كايت

ول من ندار سكا-

مردانہ کے سامنے ملک جاول کے اپنے قبیلہ کے نوجوان استعبال کے لئے کھڑے تھے۔ سردار لکمنا ایک ایک سے ہاتھ ملاکران کے احوال ہو چمنے لگا۔ نوجوان بری دلچیں سے اسے د کمےرے تعے اور اسے جھنے کی کوشش كرر ہے تنے۔ سكھ مسلمانوں كے وجود كے دحمن ہيں اور ان کے خلاف جہاد ہرمسلمان کے ایمان کا حصہ ہے مران کا یہ ہم قبیلہ سکسوں کا جرنیل ہے اور سکسوں کے ساتھول كرمسلمانوں كے خلاف ارتا ہے اورمسلمانوں كے جہاد كے علمبر دار احمد شاہ ابدالی سے ایک سکھ کے لئے حاكمیت ك يردانه كاوعده كردالى پنيالے جارہا ب ده البيس این بھائی اور دست و باز وہھی کہتا ہے اور ان کے جاتی دشمنوں کا دست و باز وبھی بنا ہوا ہے۔اس الجھن اور تضاد كے باوجود البيس اس سے مل كر خوشى محسوس موتى ہے۔ سردارلكمنا نوجوانول كى أتممول من حيكت سوالات برد ر ہاتھا مرآ محمول کے سوالات کے جواب میں زبان میں محول سكما تحار ملك قاسم اجازت لے رك زنانه ك طرف چلامیا۔اس کی رفتار ہےاس کی معبرہ فیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ملک سجاول اور سردار لکھنا بوی دلچیں ہے اے جاتے دیکھ رہے تھے۔

"قاسم بوشا بجهان آبادی اس حویل اور ملک بورک حویلی میں کوئی فرق محسوس بی نبیس کررہا"۔ سردار لکھنانے مسکراتے ہوئے آہتہ ہے کہا۔

ملك سجادل بعي مسكراديا\_

"ان در دو دیوار نے علی قلی خال کا عروج مجمی دیکھا اور آج ....."

"شاہجہان آباد میں ایک سینکڑے حویلیاں ہیں"۔ ملک سجاول نے سرداد لکھنا کی بات کا منع ہوئے کہا۔ "جن کا آج ان کی کل کا مزار ہے ایسی سب سے بوی حولی تو لال قلعہ ہے پھر بھی انسان وقت کی ان کروٹوں

ہے مجمعی عبرت حاصل نیس کرتا"۔

سردار لکھتانے محسوں کیا کہ ملک سجاول اس حو کمی اور علی قلی خال کے عروج و ادبار کی بات چھیڑنا نہیں چاہتے۔"آپ کی اجازت ہوتو بندہ قاسم اور ان کی خوش دامن کی چندروز تک مہمان نوازی کا شرف حاصل کر سکے مد،

"میں جاہتا ہوں بادشاہ معظم کی لا ہور واپسی تک قاسم اپنے گھر اور گاؤں میں رہ لے۔ بیٹم صاحبہ بھی اپنی بنی کا کھر اور گاؤں میں رہ لے۔ بیٹم صاحبہ بھی اپنی وہ قد معار روانہ ہو جا کیں گے۔ اپنی بنی سے جدائی کے بعد سے دہ پہلی بار اس کے باس جا رہی ہیں۔ سنرطویل بعد سے دہ پہلی بار اس کے باس جا رہی ہیں۔ سنرطویل بعد سے اور کھن بھی کا دُل کی تعلیٰ فضاء میں ان کی طبیعت کا بوجھ بلکا ہو سکے گا۔ اس لئے آپ آئیس جلد روانہ کر ویں '۔ ملک سجاول نے اس لئے آپ آئیس جلد روانہ کر دیں''۔ ملک سجاول نے اسے تمجمانے کو بتایا۔

"ان شاء الله راسة من أنبيل كوئى مشكل پيش نبيل آئے گی۔ ملک پورتک جمارے سواران كے جمراہ جائيں كے۔ بادشاہ معظم كے استقبال كى تيارى كى معروفيت ہے درنہ ميں خود اپنے مہمانوں كے ساتھ جاتا"۔ سردارلكمنا في كہا۔" مظافی بيكم جلد از جلد جموں پنچنا جا ہتی ہيں ميں نے راستہ كے جتمے داروں كے نام چشياں جموادي ہيں ميں، قاسم كے ردانہ ہوتے ہى انہيں جموں بجوانے كا ہيں، قاسم كے ردانہ ہوتے ہى انہيں جموں بجوانے كا انتظام ہوجائے گا"۔

" مغلانی بیم بادشاہ معظم کے نظر کے ساتھ سیالکوٹ تک جانے کا ارادہ رکھتی تھیں لیکن اب انہوں نے اور اور کھتی تھیں لیکن اب انہوں نے اور اور کمتی تھیں لیکن اب انہوں نے اور اور کی کا پروگرام بنالیاتو میں نے سوچا آپ کو زخمت دی جائے۔ ہمارے جوان کی ماہ سے کھروں سے دور ہیں، نواب نجیب الدولہ کا تھم نہ ہوتا تو میں خود بھی واپس چلا جاتا۔ اب بجوری ہے جاتوں کے خلاف مہم کمل واپس چلا جاتا۔ اب بجوری ہے جاتوں کے خلاف مہم کمل ہونے تک بجھے بہیں رہنا ہوگا"۔

"آپ سجھتے ہیں کہ سورج مل کے خلاف مہم وقت

کی ضرورت ہے؟'' سردار لکھنانے وی سوال ہو جولیا جو منظانی بیلم اپنے انداز میں ہو جو بی تھیں۔

"بادشاومعظم اس مهم کے حق میں نہیں تھے مگر دو اینے بیٹے کی خوش دامن ملکہ زینت محل کی خواہش مستر دنہ کرسکے"۔ ملک سجاول نے سردارلکھنا سے اتفاق کیا۔

رسے ملک باول سے مرور سامے ہواں ہے۔

''سورج ل کے خلاف مہم سے پہلے بی بادشاہ معظم
کی شاہجہان آباد میں موجودگی کے باوجود بیکم صاحبہ کا جموں روانہ ہو جاتا ان کی روایات اور دورا ندیش کے منافی نہیں؟' سردار لکھنانے موضوع بدل دیا۔

" بیم صاحبہ کے لئے شاہجہان آباد میں مزید قیام میں کوئی کشش نہیں، پرانی قو تیں اور تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ وقت نے جن تی قو توں کوجنم دیا ہے وہ محاوالملک کے حال اور ماضی سے باخبر ہیں۔ احمد شاہ ابدالی بیم صاحبہ کے حال اور ماضی سے باخبر ہیں۔ احمد شاہ ابدالی بیم صاحبہ کرنے کے ہمدردی رکھتے ہیں گران کی توقعات پوری مربع ماجبہ مربد قیام کے حق میں جا کیر بر مربع قیام کے حق میں جا گیر پر بادشاہ معظم کی ہندوستان میں موجودگی میں جا گیر پر بادشاہ معظم کی ہندوستان میں موجودگی میں جا گیر پر براشاہ معظم کی ہندوستان میں موجودگی میں جا گیر پر براشاہ معظم کی ہندوستان میں موجودگی میں جا گیر پر براخل کا گورنر بیم کے لئے مشکلات پیدا کرسکیا ہے۔ تیم ماجبہ کی برخمی ہیں وہاں کے حاکم ان سے خوفردہ و جہاں بھی اور بیکم صاحبہ کی برخمی ان کے خام ان سے خوفردہ و جہاں بھی اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہتا ہے "۔ اور بیکم صاحبہ کا ماضی ہرجگہ ان کے تعاقب میں رہا گی کے اسباب کا تجزیہ استان کیا۔

"بناب كے افق پر جوطوفان المحدر بين ان كے تيور بر بے فوقا ك جي راكرة باجازت ويل توجي بين تانا جا ہوں كا كدا تحد شاہ ابدالي فقد هار جي بين كرزياده ويرتك ان طوفا نوں كا راستنہيں دوكہ بحي سے مجمع نظر ويرتك ان طوفا نوں كا راستنہيں دوكہ بحي ساتھ تا بود ہونے آ رہا ہے كہ بہت بجمدان طوفا نوں كے ساتھ تا بود ہونے والا ہے۔ مير منو اور بحسوں كے درميان وشنى كى نوعيت

دیکھتے ہوئے کیا بیکم صاحبہ کی جا کیراور ذات محفوظ رہے کی؟ ان کے لئے شاہجہان آباد میں قیام زیادہ مناسب نہیں؟" سردارلکھنانے کہا۔

"آپ سے اختلاف کرنا خود کو دھوکہ دینا ہوگا۔ بیکم صاحبہ کو بھی ان طوفانوں کا احساس ہے محرشا بجہان آباد میں سمیری کی زندگی گزار ناان کے لئے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ یہاں کے اینٹ پھر بھی ان کے آباءادر احوال سے داقف ہیں۔ شایدای وجہ سے انہوں نے زندگی کے بقیددن جموں میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے"۔

"کیاواقعی بیم صاحب نے زندگی کے بقیدون صرف گزار نے کا فیملہ کر لیا ہے؟" سروار لکمنا نے اس انداز میں ملک سجاول کی طرف و یکھا جیسے انہیں ان کی ہات پر یعین ندہ یا ہو کہ بیم کی عکمرانی کی خواہش ہمیشہ کے لئے دم تو ڈیجی ہے۔

'' میں نے بیم محسوں کیا ہے، ہندوستان کے اندر اور باہراس وقت کوئی طاقت ان کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار نہیں، کل کو حالات بدل جائیں تو الگ بات ہے۔ موجودہ حالات میں بدان کی مجبوری ہے''۔ ملک سجاول نے جواب ویا۔

''ان کی ہوس اور ہوشیاری نے پنجاب کو بھی برباد کیا اور انہیں بھی برباد کر دیا؟'' سردار لکھتا کے لیجے میں افسوس تنا۔

" " شاید اکمی مغلانی بیم کو پنجاب کی بربادی کا الزام دینا آ دینہ بیک کے ساتھ زیادتی ہو۔ پنجاب کی بربادی کا بربادی کا زیادہ و مددار آ دینہ بیک ہے یا مغلانی بیم یہ بحث ہوسکتی ہے کر دونوں میں سے کی ایک کواس اعزاز سے محروم رکھنا اس کی حق تلفی ہوگی"۔ ملک جاول کے برواب میں طخرتھا۔

زنان خانہ ہے یا کی برآ مرہونے کی اطلاع ملی تو الک سجاول اور سردار لکھنا مختلواد حوری جموز کر کھڑے ہو

کے ان کے ساتھی بھی اپنے اپنے ہتھیار اٹھا کر ان کے پہنچیے ڈیوڑھی کی طرف چل پڑے۔ ملک قاسم پاکلی کے پہنچیے چل رہے تھے۔ پاکلی اٹھانے اور ساتھ چلنے والے خدام کے چیرے پاکس باغ کے خزاں رسیدہ اشجار کی مانند بے رونق تھے۔

#### **ACMEN**

جامع مبحد کے خطیب نے شاہ عالم ٹائی کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا تو نمازیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا دیتے۔ احمد شاہ ابدائی کے وزیراعظم شاہ ولی خان سورج مل کے خلاف فوجی مہم کا ادادہ ترک کر کے واپس شاہجہان آ باد آ چیے تھے۔افغان سرواروں اور فوجیوں کو ہندوستان آ ئے گیارہ ماہ ہورہ تھے اس لئے انہوں نے متحر اکی طرف بڑھنے سے الکار میں انہوں نے تواب نجیب کردیا تھا اور بادشاہ کو بجوراً مہم شم کردیے کا تھم دیا پڑا تھا۔ ملکہ زینت کل کی خوابش پر انہوں نے نواب نجیب تھا۔ ملکہ زینت کل کی خوابش پر انہوں نے نواب نجیب الدولہ کو نائب السلطنت مقرر کردیا تھا اور قدھار والی الدولہ کو نائب السلطنت مقرر کردیا تھا اور قدھار والی عام عالی ابھی تک بہار میں حراست کی حالت میں تھاور عام عالی ابھی تک بہار میں حراست کی حالت میں تھاور جامع مبحد کے امام ان کے نام کا خطبہ پڑھ درہ ہے۔ تھے۔ عامع مبحد کے امام ان کے نام کا خطبہ پڑھ درہ ہے۔ تھے۔ مامع مبحد کے امام ان کے نام کا خطبہ پڑھ درہ ہے۔ تھے۔ حام ملک سچاول نے شاہجہان آ ہاد کے ہاسیوں کومر جھکاتے دیکھاتو دہ خود بھی مرتان کرنہ بیڑھ سکے۔

وہیں کمڑا ویکتا رہا۔ درویش نے بلند آ واز میں 'مشہنشاہ ہندوستان شاہ عالم' کا نعرہ نگایا تو اس کے گرد کھڑے نمازیوں میں سے کی نے کہا۔ ''شہنشاہ ہندوستان شاہ عالم ٹائی کہو'۔ درویش نے اور بھی بلند آ واز میں قبقبدلگایا اور خاص انداز میں ''ٹائی' کہہ کر تعقیم لگانے لگا تھر اور خاص انداز میں ''ٹائی' کہہ کر تعقیم لگانے لگا تھر ان اور خاص انداز میں کراس نے بلند آ واز میں کہا۔ ''کوئی کی ایا ٹائی نہیں''۔ پھر جسے اپنے آپ سے پوچی راہ ہو۔ کا ٹائی نہیں''۔ پھر جسے اپنے آپ سے پوچی راہ ہو۔ ان کہاں ہے ٹائی جان ؟ کوئ سے شہنشاہ ہندوستان؟ وہ جو قید میں ہے اور امام صاحب کے خطبہ میں ہے؟ لالی قلعہ تو خالی ہے، کل بھی خالی تھا، آج بھی خالی ہے۔ شہنشاہ ہندوستان شاہ عالم زندہ ہاد'۔ وہ پھر خالی ہے۔ شہنشاہ ہندوستان شاہ عالم زندہ ہاد'۔ وہ پھر خالی ہے۔ شہنشاہ ہندوستان شاہ عالم زندہ ہاد'۔ وہ پھر خالی نے لگا۔

ملک ہواول نے نگا ہیں اٹھا کر جامع سجد کے میاروں کی طرف ایسے دیکھا ہیںے ان کی بلندی ناپ رہا ہو اور درویش کو تعقیم نگا تا چیوز کرجل دیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ درویش نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہے۔ جو سوالات نماز ہوں کی نگا ہوں میں تنے وہ ورویش کی زبان پر آھے ہیں۔ خطیب جامع منبر پر بیٹھ کر احمد شاہ ابدالی کے حکم کا غداق اڑا رہا تھا اور درویش جامع کی سیر حیوں پر خطیب کے خطیب کا غداق اڑا رہا تھا۔ شہنشاہ ندلال قلعہ میں تھا اور نہ تی ہندوستان کا کوئی شہنشاہ تھا۔ احد شاہ ابدالی تھا اور نہ تی ہندوستان کا کوئی شہنشاہ تھا۔ احد شاہ ابدالی کی میں سے باہر کہیں کی شہنشاہ کا کوئی وجو دہیں تھا۔

بادشا معظم سے جامع سجد کے امام تک ہندوستان کی مسلم ملت کے ساتھ یہ خداق کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا کر اس کے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب ہیں تھا۔

" کمک ماحب ہندوستان کا تخت و تاج مرہوں سے چیٹر اکر شاہ عالم کے نام کر کے بادشاہ معظم کے خود قد حار والیں جانے کا یہ فیصلہ ان کا ایٹارنہیں، ہندوستان کی مسلم ملت پر گلم ہے'۔ مغلائی بیٹم نے ناراضی کے ایک لیجہ میں کہا تھا۔''ان کے اس فیصلے ہے ملت کے آج کے کی سے محت کا دالملک اور کے جمن کل کے جمرم بھی بن سکتے ہیں۔ مجھے عمادالملک اور ایخ کنا ہوں کا احساس ہے لیکن بہت سے لوگوں کو شاید ملت کے ساتھ زیاد تیوں کے احساس کا وقت بھی فعیب نہیں ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ میرے محن ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے نکا جا کیں'۔

الحلی منج جب وہ بادشاہ احمد شاہ ابدالی کے لفتکر کے ہمراہ لا ہور کے لئے روانہ ہور ہا تھا تو شاہجہان آ باد کے مناروں کو د کمے کر درویش کے تبقیم اور سوالات اور مغلانی بیٹم کی مرحلہ ناراضی کی با تیں اے بار باریاد آ ری تھیں۔

## حمنامي كاسفر

پنجاب کے میدانوں ہیں موسم کا مزاج گرم ہونے لگا تو احمد شاہ ابدالی نے لا ہور سے قد حار واپس کے لئے سیالکوٹ کا راستہ اپنایا۔ پنجاب ہیں سکھوں کی قوت برحمی دکھی کر جموں کے راجہ نے شاہی احکامات پرحمل سے لا پروائی شروع کر دی تھی۔ سیالکوٹ کے زمیندار سکھوں سے ل کر سراٹھانے گئے تھے۔ شاہ کے سیالکوٹ وینچے ہی چیار کل کے جا کیردار اور زمیندار نذرانے لے کر حاضر ہوا اور ندرانہ پیش کر کے اطاعت در بادشای میں حاضر ہوا اور نذرانہ پیش کر کے اطاعت ماہی کا عہد و ہرایا۔ چیار مل کے افغان گورز کی طرف شاہی کا عہد و ہرایا۔ چیار مل کے افغان گورز کی طرف شاہی کا عہد و ہرایا۔ چیار مل کے افغان گورز کی طرف شاہی کا عہد و ہرایا۔ چیار مل کے افغان گورز کی طرف شاہی کا عہد و ہرایا۔ چیار مل کے افغان گورز کی طرف شاہی کا عہد و ہرایا۔ چیار مل کے افغان گورز کی طرف سے اظہار تشکر کے بعد باداشہ معظم نے اگل مسلح کوچ کی تیار یوں کا تھم جاری فرمادیا۔

شام کی سابی پیل رہی تھی، شابی لفکرگاہ میں قدیلیں اور خیموں میں شمعیس روشن ہو چکی تھیں، ملک قاسم اسباب سفر تیار کردا دے تھے کہ ایک خادم نے مغلانی بیم کی آ مہ کی اطلاع دی تو وہ تیزی سے ان کے استقبال کے لئے آ کے بڑھے۔ بیم صاحبہ ایک سفید کھوڑے پر کے لئے آ کے بڑھے۔ بیم صاحبہ ایک سفید کھوڑے پر

سوارتھیں، نصف درجن سوار اور دو درجن پیادے ان کی سواری کے بیچیے اور دونوں طرف چل رہے تھے۔ ملک قاسم نے آ داب عرض کیا اور آ مے ہو ہر کربیم کے محوزے کی لگام تمام کر آ مے آ مے چلے لگا۔ قاسم نے افغان فوجی کرداروں کا سالباس اور کلفی والی ٹو پی پین رکمی تھی۔ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''اگر آ واز اور انداز کوائی نہ دیے تو ہم تو آج تم کو بیچائے جس دھوکا کھا جاتے''۔ ویت تو ہم تو آج تم کو بیچائے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا

قاسم متكراكر بابرنكل حميا-

"آپ جونام پندفر ائیں ہمارافرزند بھی ہرائیں مانے گا"۔ اس کی خوشدامن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
"ہماری خوش بختی ہے کہ حضور نے زحمت گوارافر مائی ،ہم
سوچ ہمی نہ سکتے تھے کہ حضور سے یہاں ملاقات ہوگی"۔
"شہنشاہ معظم کے تشریف لانے کی اطلاع پر ہم
نے سفر کا ارادہ کیا۔ بعض معاملات بھی تھے اور آج آپ
سے اور قاسم سے ملاقات کی خواہش بھی حالات جس رخ

میزبان خاتون نے بیگم کے جواب پر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔''ہم شکر گزار ہیں کہ حضور نے اس لائق جانا''۔

کنیز دسترخوان بچیا خشک میوے چن کر چیونی

بیم خیمے کے دروازے کی طرف بڑھی تو میزیان بھی پیچھے ملنے تھی۔ میں تیم

تھے کی صدود بہت تک تھیں، موٹے پردہ نے جلد ہی انہیں ایک دوسری سے جدا کردیا۔

### \*\*\*

"طوفان کے ساتھ اڑتا ہوا خٹک پتہ کسی دریا بیل جاگرے کا یاکسی بہاڑی کھوہ میں کون جائے"۔ بیگم نفست پر کروٹ بدلتے ہوئے قاسم اور ہجاول سے خاطب ہوئی۔"جوطوفان ترکوں کو اڑا لے مجے، افغان اس سے نیج جاکمیں گے۔ ہمیں تو نظر نہیں پڑتا۔ وقت کے ترازو میں ہم نے اپنا وزن کیا تو خٹک ہے سے بھی کم نکلا۔ افق پر اٹھتے طوفانوں کود کھتے ہیں تو اپنے لئے ندی کی لہراور بہاڑی کھوہ میں کچوفرق محسوس نہیں کرتے"۔

قائم مغلانی بیگم کی بجائے ملک بجاول کے چہرے کی طرف دیکے رہا تھا جو تکیہ سے فیک لگائے سرڈالے کی مہری سوچ میں کھوئے ہوئے تنے اور بیگم کے ایک ایک لفظ پرغور کردہے تھے۔

'شیش کی کھڑی سے سیالاؤٹ اور جمول ہمیں اپنے قدموں کے بنچ معلوم ہوا کرتے ہے۔ جمول کی حو بلی میں اپنے و بوان کا درواز و کھول ویں تو بھی ہمیں کوئی راستہ بھائی نہیں دیتا'۔ وہ مسلسل بول ری تھی ہمیں تھوڑے سے وقت میں بہت بھی کہہ دینا چاہتی ہو۔ ''لاہور کا راستہ کدھر سے ہو کہ جاتا ہے، ہمیں بھی بھی کو بھائی نہیں ویتا۔ لاہور ہمارے ول میں آباد ہے گرآ کھ کو دل شکر ایس میں مارے آباء کے ورجنوں مقبرے ہیں۔ اس شہر میں ہمارے آباء کے ورجنوں مقبرے ہیں۔ عزیز وں اور بیاروں کی قبری ہیں میں مرجو ورنہیں۔ مرجنوں مقبرے ہیں۔ عزیز صنا والا بھی کوئی موجو ورنہیں۔ مرجنوں مات تھا ہے رکھا خواہش بے اعتراف کرتے ہوئے سکون ماتا ہے۔ ہماری آب ہمیں یہ اعتراف کرتے ہوئے سکون ماتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آب ہمی بھی نواب میں الملک مرجوم کی قبر ہمی جماری خواہش ہے کہ آب ہمی بھی نواب میں الملک مرجوم کی قبر

چیوٹی پیالیوں میں خوشبود ارقہوہ ڈال کر پیش کرنے کو جمکی تو بیم نے نتخان اٹھا کر قہرہ کا جائزہ لیا اور لیوں سے لگانے کی بجائے سامنے رکھ دیا۔ میزبان خاتون نے بھی فخان دسترخوان بررکھ دی۔ ''کشمیر کے دامن میں قد معار کا قہوہ حضور کے لائق تو نہ تھا تمر سیافت کی مجبوری ہے'۔

بیم نے فغان اٹھا کرلیوں سے لگائی۔''اس میں قد حاری خوشبو کے علادہ آپ کی محبت کی مہک بھی تھی، ہم نے سوچا نیمے کی فضا بھی اس میں شریک ہوجائے''۔ میزبان نے شکریہ کے لئے سرخاص انداز میں جھکایا۔

مسیم کا کری کے سامنے کھڑی تھی اور دونوں خوا تین کی مشکل کا اندازہ کررہی تھی جس کی بناء پر دونوں خوا تین کی مشکل کا اندازہ کررہی تھی جس کی بناء پر دہ جائے ہوئے بھی گفتگو کو وسعت نہیں دے پا رہی تعمیں ۔ ایبا محسوس ہوتا تھا ان کے لفظوں کا خزانہ بھی لئ میا ہے۔

" بم سنة بن ملك سجاول بمى النيخ فيم من موجود بين، جانے سے پہلے بم ان سے ملنا جا بین مے " ـ بیلم نے ماحول کو بوجمل و کھے کرا جازت کا بہانہ بنایا ۔

میزبان خاتون نے کنیزکواشارہ کیا بھوڑی دیر بعد
قاسم نے خیے میں جما تک کردیکھا تو ددنوں خواتین کے
جبری طاپ کی بے کئی محسوں کر کے اندر آسمیا۔ "مردار
حضور کے استقبال کے لئے خیمے نے باہر موجود ہیں"۔
جنور کے استقبال کے لئے خیمے نے باہر موجود ہیں"۔
بیم کھڑی ہوئی تو میزبان بھی اے الوداع کہنے
کے لئے کھڑی ہوگئی۔ کنیز ایک پیکٹ کے ماتھ داخل
ہوئی۔ مغلانی بیم نے اس سے پیکٹ کیا اور میزبان
خاتون کی طرف برحی۔ "موسم سرماتو فرزر چکا ہے لیکن یہ
خاتون کی طرف برحی۔ "موسم سرماتو فرزر چکا ہے لیکن یہ
ہوگی۔ ہوگی"۔

اس نے پیک وصول کر کے کنیز کے حوالے کر دیا اور شکریہ ادا کر کے خاموش کھڑی ہور ہی۔ www.pdfbooksfree.pk

برمٹی ڈال دیا کریں تب تک جب طوفان اس کی خاک مجمی اڑا کراہے بےنثان نہیں کردیتے''۔

وہ اپنی آ واز کا توازن بحال کرنے کورکی تو ملک سجاول نے تھوڑ اساسر اٹھایا۔ ''بیخادم ہر خدمت کے لئے حاضر ہے اور اپنے گاؤں کا راستہ اچھی طرح جانتا ہے۔ حضور پندفر ماویں تو ہمار ہے جمونیز سے حاضر ہیں ۔ نواب معین الملک ہنجاب کے مسلمانوں کے محن تھے اہل منجاب نے احسان کوفر اموش نہیں کیا۔ نواب ہنجاب نے احسان کوفر اموش نہیں کیا۔ نواب مرحوم ان کے دلوں سے بہت قریب ہیں اور قریب رہیں مرحوم ان کے دلوں سے بہت قریب ہیں اور قریب رہیں مردم من

مغلانی بیم نے اس کے بات ختم کرنے کا انتظار نہیں کیا جیےوہ ہاتمی بننے کے لئے نہیں سانے کے لئے آئی ہو۔" ملک جاول! ہم نجیب الطرفین ترک ہیں، ہمارا تعلق اس ترک خاندان سے ہے جس نے نصف صدی تک پنجاب برحکومت کی۔ہم نے بجین سے اب تک اہل بنجاب کو دیکھا آ زمایا اور جمیشہ بات اور دل کے صاف پایا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم ترکوں نے ان پر ہمی مجروسہ ند کیا جس کی سب ے زیادہ سزاہم حکر انوں کو ہی ممکننا یری۔ ہم جانے ہیں کہ پنجاب کے مسلمانوں کو جس عذاب ے کزرا پررا ہے یا آے گزرا پوے گااس کے ذ مه دار جم ترک اور حکمران ہیں۔ پنجاب کامسلمان معموم اورمسكين إاورنواب معين الملك شايدة خرى ترك تن جواس معصوم کے د کھ در د کوول سے محسوس کرتے تھے۔اس کئے ہمیں آپ کی بات پر یقین کر لینا جا ہے لیکن معلوم نہیں کیوں ہمیں سب سے زیادہ فکران کی لحدی ہے'۔ ایک بار پھروہ اپنی آواز کا توازن بحال کرنے کے لئے رک تی محراس بار ملک سجاول نے اس کے اپنی بات جاری کرنے کا انتظار کیا اور سر جھکائے خاموش جیٹا رہا۔ " ملک بورک من اور کنارہ راوی ہمیں بہت عزیز ہیں"۔

بیکم نے کہنا شروع کیا۔ "ہم نے وہیں پر نواب معین www.pdfbooksfree.pk

الملک کی زندگی کے شعلہ کوموت کی برف میں تبدیل ہوتے ویکھا۔ ان کے دوستوں اور اپنے ہمدردوں کے بدلتے رنگ ویکھے اور تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرنا سیکھا تھا۔ اس وقت سے اس لمحہ تک ملک پور کا رنگ تبدیل ہوتے ہم نے بھی نہ دیکھا ممر شاید اب اس صاف ہوا میں شفاف ماحول میں سانس لینا جمی ہمارے مقدر میں نہو

بيكم ايك بار كررك عنى، قاسم خاموش تفا، ملك في كانى دىر تك بيلم كے بات شروع ركنے كا انتظار كياليكن جب وہ بات شروع کرنے کی بجائے ان کے چمرول پر لکھے حروف کو ایک دوسرے سے ملانے اور دل کولفظوں كے كھيل سے بہلانے كى كوشش كرتى نظرة كى تو مك نے اس کی مدد ک۔ "ہم نے آج قاسم کوسر پر کلفی لگائے افغان سردار کے روپ میں دیکھا تو ہمیں خدشہ ہوا کہ بیہ بھی کہیں ملک بوری جمونیزیاں کنارہ راوی کی صاف ہوا اور فقد عارے واپسی کا راستہ بی نہول جائے۔اس کے بجوں كا خيال نه موتا تو مم بادشاه معظم سے درخواست كرتے كرة كنده ميم تك اسے مارے ياس رہےويں "۔ مك في احدثاه ابدالي كي آئدومهم كاجان يوجدكر ذكركيا تما تاكر بيم كي ذبن من المحن والفطوفانول كا رخ بدل جائے لیکن بیم نے اس اشارے کونظرانداز کر ديا- " بهم بمى بمى سوچة بي كه كاش بميس سرقندى راه ياد ہوتی۔ ہارے اجداد عبرانی کی معروفیات میں وہ راہ بحول ندمجيج موتے مربياحماس جميں بحى بہت دير بعد ہوا ے، ہم نے بیمرف اس لئے بتایا تاکہ قاسم اینے کمر ک راه کی اہمیت ے آگاہ رے'۔

قاسم اعلى منتظوكا موضوع بن عميا تو يه چينی محسول كرنے لگا۔

"کابل اور قندهار میں راوی کے کناروں جیما کوئی جنگل مچواتا ہے نہ چمکدار دھاریوں اور سنہری

آ کھوں والے ہرن شکار کرنے کول سکتے ہیں۔ اس لئے ماراول اپنا خدشہ آپ ہی مسترد کرد بتاہے'۔ ملک ہواول نے بیٹم کو جذبات کی خندق سے باہر آنے پر آ مادہ کرنے کو کہا۔

'' کابل اور قند حارا قند ارکی مند ہیں ، ایسے شہروں کی ہوا اور فضا انسان کو مدہوش رکھتی ہے''۔ بیکم نے قاسم کی طرف دیکھا کر طنز کیا۔

"ہم و کمچرے ہیں کہ بادشاہ معظم کی پنجاب میں آمدورفت جاری رہے گی اس لئے فی الحال ہمیں قندھار کی ہواکے اثر کا کوئی خدشہیں''۔ ملک سجادل نے کہا۔ ""آپ کا پروگرام کیا ہے؟'' بیٹم نے اچا تک ملک سجادل سے یو جھا۔

"بادشاہ معظم کی قندھار روائلی کے ساتھ ہی ہم ملک بور روانہ ہو جا کیں"۔ اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔

"ممهاری خوابش تھی کہ آپ دو جارروز کے لئے وں تشریف لے چلتے"۔

جموں تشریف لے جلتے''۔
'' حضور کے علم کی تعمیل لازم ہے مرم کاؤں سے طویل غیر حاضری اور لا ہور کے بدلے ہوئے حالات کے چین نظر جمیں جلد از جلد واپس پہنچتا ہے، فرصت ہوتے ہی حاضر ہونے کی کوشش کروں گا''۔

" بهم نے ملہماں خال کو جا گیر کا مختار بنا کر بھیجا تھا، آ کرد کمھتے ہیں تو وہ خود ی نہیں جموں کی فضا بھی غیر سؤافق ہے۔ وہ تو ترک بچہ ہے، جموں کو کیا ہوا؟ جان نہیں کتے "۔ بیم نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ "آپ کی وہاں موجودگی میں ہم کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے سے"۔

ملک جادل اور قاسم بھی کھڑے ہو گئے۔ بیم خیم سے باہر آئی تو خادم سلام کے لئے رکوع میں چلے مجے ، وہ محوڑے پرسوار ہوکری فظوں کے ہمراہ واپس چلی تی اور

ملک سجاول اور قاسم وہیں کھڑے اسے جاتے و کھھتے

''سردار! میں یہ بجھنے میں غلطی تونہیں کررہا کہ بیکم صاحبہ نے زمانہ کے سامنے ہتھیارڈال دیئے ہیں''۔ ملک قاسم نے خیمے کی طرف داپس مڑتے ہوئے ملک سجادل سر وحدا

'' بیکم صاحبہ کی باتوں ہے آپ نے درست نتیجہ اخذ کیا مکران کے ماضی کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو وہ اتی آسانی ہے اپنی کشتی مقدر کی لہروں کے رحم و کرم پر مجھور نے والی نہیں''۔ ملک سجاول نے جواب دیا۔

"سردار! بیم صاحب فرماتی ہیں کدترک بچداور جمول بدل محیے ہیں۔ میں نے تو محسوس کیا ہے کدا فغان بھی پہلے والے نہیں رہے۔ بیم صاحب کے بادشاہ معظم کے حضور حاضری کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شاہ ولی خان نے اس میں بھی ہے رخی برتی جہان خان کے بعد وزیراعظم کے رویہ میں یہ تبدیلی بہت بامعنی ہے۔ بیم صاحب پر بادشاہ معظم کے النفات کو دیمیس تو اس تبدیلی پر یقین وشوار ہو جاتا

''افتدار کے کھیل میں جس مہرے کی کوئی اہمیت نہ رہے اے کوئی اہمیت نہ رہے اے کوئی کھلاڑی اہمیت نہیں دیا کرتا''۔ ملک جاول نے جواب دیا۔'' ممادالملک کی ہوس نے اس خاندان کو سارے کھیل سے نکال دیا ہے ممکن ہے بادشاہ معظم کوائی افکر گاہ میں بیٹیم صاحبہ کی موجود کی کاعلم تک نہ ہو گران کے لئے بھی مغلانی بیٹم اب دہ نہیں جس کی خاطر دہ شاہجہان آ بادکو برباد کرنے برآ مادہ ہوجایا کرتے تھے'۔

دونیم صاحبی زبان سے اپ خاندان کی اور اپنی غلطیوں کا ذکر سن کر مجھے کافی جیرانی ہوئی ہے'۔قاسم نے

" کہتے ہیں کہ جواری کواپی غلطیوں اور خامیوں کا علم تب ہوتا ہے جب وہ بازی ہار چکا ہوتا ہے'۔ ملک

کے قریب منہ کر کے آ ہتہ ہے کھا۔" ترک کا عہداس کا ایمان ہے"۔

" ترک کا عبد اس کا ایمان ہے '۔ سائے نے جواب میں کہا اور شب کی سیابی میں تحلیل ہو گیا۔

طہماس خان وہیں کھڑا اسے اندھر سے بیس تحلیل ہوتے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا گھروالیں آ کرموم بی بجما دی اور شند ہے استر پر لیٹ گیا گر نیند بھی مغلانی بیٹم کی مائند اس سے بہت فغا معلوم ہوتی تھی۔ اس نے موم بی جلا دی اور تک کوشش کرنے لگا۔ وہ چندقدم چل تو سامنے دیوار آ جاتی ، وہ کھڑ کی کے سامنے آ کا اندھری رات کے آ سان پر شماتے ستارے گئے کو اندھری رات کے آ سان پر شماتے ستارے گئے کی ان دنوں کو یا کرانے میں انعام اور سزا کی کاشتکاروں پر حکومت کرتا تھا۔ ان میں انعام اور سزا کی بائنا کرتا تھا۔ اس میں انعام اور سزا کی بائنا کرتا تھا۔ اس میں انعام اور سزا کی بائنا کرتا تھا۔ اس میں قید نہائی محرکب تک جو مسکرایا اور بستر پرواپس جا کر میں قید نہائی محرکب تک وہ مسکرایا اور بستر پرواپس جا کر

طہراس خال کی کارگزاری اور حکرانی کے انداز سے خفا بیٹم نے اسے قید کر دیا اور اسے کو کہ کواس کی جگہ جا کیر کا حاکم بنا کر بیجے دیا۔ وہ جا گیر پر گئی تو چہار کل کے افغان کورز نے پھر سے طہراس خال کو سیالکوٹ بیجے کی سفارش کی۔ پرگنہ کے زمینداروں اور کا شنگاروں نے بیٹم سفارش کی۔ پرگنہ کے زمینداروں اور کا شنگاروں نے بیٹم کے حضور حاضری نہ دی۔ جموں کے راجہ اور اس کے وزیر نے طہماس خال کو قید سے رہا کرنے کی سفارش کی تھی۔ وہ سب اس کے ادنی طازم کو اتنا کیوں چاہے گئے ہیں؟ وہ سب اس کے ادنی طازم کو اتنا کیوں چاہے گئے ہیں؟ اسے بہت غصر آیا اور اس نے طاز مین اور خدام کو طہماس خال کی کوٹوڑی کے قریب جانے سے منع کردیا۔

سب طهماس خال کواس کی جا گیر کا حکمران کیوں د مکمنا جاہتے ہیں؟ وہ جتنا زیادہ غور کرتی اتن ہی قیدی پر سجاول نے کہا۔ ''محراس وقت اس علم اور اعتراف سے نہ اس کی ورکو۔ بیکم صاحبہ کے اس اعتراف سے مرف تہارے اس اندازے کی تقدیق اعتراف سے صرف تہارے اس اندازے کی تقدیق ہوتا ہے مندزور محوث کی لگا میں ان کے ہاتھ سے چھوٹ بی ہیں۔ یہ محوث انہیں کہاں پہنچائے گایا کہاں کرا دے گا، انہیں بھی علم نہیں۔ ہم ان کے لئے صرف دعا کر سکتے ہیں، ان سے ہدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، ان سے ہوں اور ان کے لئے جو پچھ بھی کر سکتے ہیں، کرتے رہنا جی ایک ہوں ہے۔

### \*\*\*

جمول کی دورات بہت سردھی ، مغلائی بیم کی حو لیل آرام کی نیندسورہی تھی گر ان کا سب سے قدیم طازم طہماس خال ایک چیوٹی ہی شنڈی کوٹوری کے تاریک کونے میں بیغاموم بی کی روشنی میں پچولادر ہاتھا۔ دہ چید ماہ سے اس کوٹوری میں قید تھا اور کسی کواس کے قید خانہ کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی۔ سردی کی وجہ سے قلم پر اس کی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑ بڑ جاتی تھی گروہ کاغذ پر جما موم بی کی کا نہی روشن میں مسلسل لکور ہاتھا۔ کوٹوری کے باہر قدموں کی ہئی ہی آ ہٹ پراس نے موم بی بجما دی اور سانس روک کر بیٹے گیا۔ قدموں کی آواز اس کی کوٹوری کی طرف بڑھی آرہی تھی۔ اس نے کان آواز پر کا دیے، آنے والے قدم کوٹوری کے سامنے آ کر رک

"فردواحد" آنے والے نے کوئٹری کی سلاخوں پر مندر کھ کر ہکئی آ واز بیس تین بار د ہرایا تو طہماس خال نے موم بی جلا دی اور ایک بار پھر کاغذیر جھک گیا۔ آنے والا دیوار کے ساتھ سایہ بن کر پیوست ہو گیا۔ طہماس خال نے مراسلہ کمل کر کے کاغذ مطے کیا اور سلاخوں کے درمیان سے باہر کھڑے سائے کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کاغذ بکڑ کر جیب میں رکھ لیا تو طہماس خال نے کھڑ کی

مابنديان تخت كردي تيممي

ملہاں خاں نے ٹھنڈے بستر میں کروٹ لی تو کہیں ہے ایک پھراس کی کوھڑی کے دروازے ہے آ کرفکرایا۔ وہ جلدی ہے کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو سیا۔ رات کے اندھیرے میں حویلی میں پھروں کی ہارش ہونے لگی تھی۔ پھر مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں ہے فکرارے تھے، ہرطرف ہے پھرآ دے تھے۔

فدام کی آ داروں اور پھروں کا شور س کر بیٹم کی نید کھل کی ،اس نے شع جلائی اور کھڑی کھول دی۔ ایک پھر کھڑی ہے آ کر کھرایا تو اس کا شیشہ ریزہ ریزہ ہوکر اس کے قدموں میں بھر گیا۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی، پھر برستے رہا ہے کہ بھر پھر ای بیٹر وہ کھڑی ہوئی اس نے برستے رہا ہے کہ بھر پھروں کی بارش تھم گئی، اس نے خواب گاہ کا دروازہ کھول دیا، شعم بردار خدام ہر طرف دوڑ بڑے ، پھر آ سان سے برس رہے تھے یا کوئی اال زمین برس سے تھے یا کوئی اال زمین البیس سنگسار کرنے آیا تھا کچھ بیتہ نہ چل سکا۔

رات کا بقیہ حصہ بیٹم نے جاگ کر گزارا اور صبح ہوتے ہی کوتو ال شہر کو پھروں کی بارش سے آگاہ کرنے کو مراسلدارسال کیا۔

کوتوال شہر کے نام اس کے مراسلوں اور کوتوال کی یعنین دہانیوں کا بچھ اثر نہیں ہور ہاتھا۔ حویلی کے ناظم نے پہنے چلانے کی بہت کوشش کی محر بچھ معلوم نہ ہو سکا کہ است کی خرکہاں ہے آتے ہیں اور معرف ای کی حویلی ہیں کیوں برستے ہیں۔

بیتم کے لئے یہ سبک باری بہت پریشان من تھی۔
جس رات پھر برسانے والے چھٹی کرتے وہ رات بھی وہ
جاگ کر گزارتی۔ کوتوال کے بعد اس نے راجہ کو بھی
مراسلہ ارسال کیا محر راتوں کواس پراوراس کے ملاز مین
اور متوسلین پر پھر برتے رہے اور سارے شہر میں بیتم کی
حولی میں پھروں کی بارش کا شہرہ ہونے لگا محر کوئی

باافتیار اس سے اظہار ہمدردی کے لئے نہ آیا تو وہ شہر مجھوڑنے کے بارے میں سوچنے کلی محر جائے کہاں استد کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔

ایک سہ پہروہ دیوانِ خاص میں بیٹمی انجانی راہوں پرتصور کے سفر کے محوڑ ہے دوڑ اربی تھی کہ شہباز خان نے افغان وزیراعظم شاہ ولی خال کے جمول میں نمائندہ کی حاضری کی درخواست پیش کی۔

بیم اس کی آمد کے مقصد کے بارے میں سوچنے کی

شاہ ولی خاں کا نمائندہ آ داب عرض کر کے سیدھا ہوا تو بیکم نے سامنے کی نشست کی طرف اشارہ کیا، وہ آ ہستہ چلنا ہوانشست تک پہنچا۔ بیکماس کے چبرے سے اس کی آ مد کے مقصد کا اندازہ کرنے گی۔

"غلام شرمسارے کہ معرد فیت کی بناء پر جلد حاضر نہ ہو سکا ، امید کرتا ہول حضور بید کوتای معاف فر مادیں کے"۔ اس نے تمبید باند معنا شروع کیا۔" جمول کے راجہ کی بادشاہ معظم کے حضور حاضری کے بعد اشرف الوزراء نے حضور کے اس غلام کو واجبات کے حساب اور وصولی کے لئے جمول میں متعین فر مایا تھا، اس نے فرصت زبل کے لئے جمول میں متعین فر مایا تھا، اس نے فرصت زبل کے گئے جمول میں متعین فر مایا تھا، اس نے فرصت زبل کے گئے جمول میں متعین فر مایا تھا، اس نے فرصت زبل

"ہم آپ کی مصروفیات کی اہمیت ہے آگاہ ہیں اور آمد پرمسرت محسوں کرتے ہیں"۔ بیٹم نے مختصر جواب ۱۰

"بی غلام حضور کی ذات اور خاندان کی عظمت کو د میمتا ہے تو اپنے مقدر پر فخر کرتا ہے کہ حضور نے شرف باریابی سے سرفراز فرمایا"۔

بیم نے نگاہ اٹھا کراس کی جھی ہوئی آ بھول میں جھا کنے کی کوشش کی۔ ''ہم اشرف الوزراء کے شکر گزار میں کہا نہوں نے ہماراخیال رکھا''۔

" حضور كابي غلام اس شهر ميس بهلى بارآ يا باوراس

شمرکی مٹی اور پانی میں بے وفائی سے بے حدر نجیدہ ہے"۔
"آ پ کا جموں میں کب تک قیام ہوگا؟" بیم نے شہراوراس کے مٹی اور پانی کے اثرات کی بجائے اس کے اشہارے بارے میں سوال کیا۔

"حفور كابي غلام جلدوالي جاربا ہے مرواجبات كى ساتھ دوال شہر كے حاكموں اور باسيوں كے بارے ميں جوتا رات ساتھ لے جاربا ہے دوعمر بحرال كواؤيت بہنچانے كے لئے اس كے ساتھ رہیں ہے"۔ اس نے فرش كى طرف د كھتے ہوئے جواب دیا۔

"ہم نہیں شمجہ سکے جموں کے راجہ اور عوام اشرف الوزراء کے نمائندہ سے کی بداعتنائی کی جرأت كر سكتے ہوں'۔

"حضور کا بی غلام اپنی ذات سے باطنائی سے نہیں حضور کے لئے جمول کے حکام اور لوگوں بی پائے جانے والے والے والے عناد اور احسان فراموقی کے جذبات سے دل کرفتہ ہے۔ بی غلام سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ حضور کے ساتھ بیلوگ اس حد تک ناروا سلوک کریں گئے"۔ اس نے تکا بی دائی اور اس کے خاندان کی بھیشہ سر برتی کی ، ان کے اپنی دائی اور اس کے خاندان کی بھیشہ سر برتی کی ، ان کو بھیشہ اعلیٰ مقام دیا ، ان کے بیشے ہی وہ بھی حضور کے دخمن کو بھی جنار بناویا لیکن اس شرکا پانی چیتے ہی وہ بھی حضور کے دخمن موسکے اور راجہ کے در بار میں حضور کے خلاف مقد مہ دائر

این خادموں میں لاکھوں بائمتی رہی ہیں، اپنی دائی کا ایک
لاکھ رو ہید وہ کسی طرح نہیں د باسکتیں۔ مگر ان کے وزیر
نے حضور کی دائی کی پُرز ورجمایت کی اور راجہ نے اس نملام
کی ایک بات نہ مانی۔ غلام کا تو خیال تھا کہ حضور اس
درخواست سے آگاہ ہوں گی'۔

بیٹم نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ "جمیں شاہ ولی خاں کے عمال سے ای جمدردی کی امید تھی۔ ہم جا بیب مے کہ جمیں اس درخواست کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے"۔

" و و دوروز قبل راج کے دوروز قبل راج کے دربار میں درخواست گزاری کی کہ حضور نے اس سے ایک لاکھرو پیادھالیا تھا محراب واپس کرنے کی بجائے ان پر عماب کا ارادہ رکھتی ہیں اور ان کا مال و اسباب چمینا میابتی ہیں۔ اس نے راجہ سے تحفظ فراہم کرنے اور ایک لاکھرو پیدوالی دلانے کی استدعا کی ہے۔ راجہ نے اپنے وزیر کو کارروائی کا تھم وے دیا ہے۔ حضور کے اس غلام فرزیر کو کارروائی کا تھم وے دیا ہے۔ حضور کے اس غلام نے اپنی طرف سے صفائی اور ضانت وینا جا ہی محرانہوں نے قبول نہیں کیا "۔

"دودھ سے بے وفائی ہمارے اجداد کی روایت نہیں دودھ کی طرف سے بے وفائی کا سن کر ہمیں زیادہ دکھ نہیں ہوا جو فاتون پہنے کے لئے اپنا دودھ نیج سکتی ہے وہ بینے کی اپنا دودھ نیج سکتی ہے دودھ سے پردرش پانے والے کی آئی کہ تمن بھی ہو گئی ہے " ۔ بیٹم نے کہا تو بھی کہ آئییں ہو گئی ہے " ۔ بیٹم نے کہا تو بھی کہ آئییں ہو تا ہے الفاظ دکھ میں ڈو بے ہوئے تھے اور چہرے پر نا قابل برداشت تکلیف کے ہوئے تھے۔ آئارنمایاں ہونے گئے تھے۔

' جس شہر کا حاکم کم ظرف ہو، وہاں دودھ پانی ہو جائے تو تصور دودھ کانہیں حاکم کا ہوتا ہے۔اس شہر کی مٹی اور پانی اس کا سبب ہوتے ہیں۔حضور کا یہ غلام تو یہی جانتا اور مانتا ہے''۔

"جوں کے پائی ادر مٹی کے علادہ ہمیں دودھ پانے والی فاتون جس کوہم نے ہمیشہ ماں کی ماندعزت اور احترام دیئے، اس کے بچوں کو بہن اور احترام دیئے، مقام مرتبددیئے، اس کے بچوں کو بہن ہمائیوں کی ماند جانا۔ اس کے دودھ کے پانی ہوجانے کی ایک وجہ وہ ہوا بھی ہے جو پورے ہندوستان میں چل رہی ہے۔ اس تبدیلی کی ہوائے ہمیں اس شمراور حو کمی میں مقید نہ کر دیا ہوتا تو ہماری دائی بھی ایٹ دودھ اور ہمارے نہ کر دیا ہوتا تو ہماری دائی بھی ایٹ دودھ اور ہمارے احسانات کو بھول نہ سی تھی۔

"اس غلام کے لئے حضور کے ارشاد سے اتفاق لازم ہے، جمول کے راجداوراس کے وزیر کے مزاج پر بھی اس ہوا کا اثر ہے۔ چہار کل کے افغان کورنر کی سکسول کے باتھوں شہادت کی خبر سنتے ہی ان کا مزاج بدلنے لگا تھا کین جب بادشاہ معظم کے ارادہ کا علم ہوا تو ان کے مزاج کی تبدیلی کو نابود ہوتے د کھے کرید غلام تو سشسدر رہ میا

"چہارکل کے گورنرکو سکھوں نے شہید کردیا ہے؟" بیم نے جیرانی سے سوال کیا۔" بادشاہ معظم کے ارادہ کے بارے میں آپ کوکس نے بتایا؟" پھر جیسے اس نے اپ آپ ہے کہا ہو۔" ہاں بادشاہ معظم اس پر خاموش نہیں بیٹھ سعتے دی کیا۔ سے اس کا بدلہ ضرور لیس مے"۔

" چہارکل کا افغان گورز سکھوں سے لڑائی میں شہید ہوگیا ہے، سکھ سیالگزٹ شہرکولوٹ کر فرار ہو چکے ہیں اور قد حمار سے افغان فوج سیالکوٹ کے لئے روانہ ہو چک ہے۔ اطلاع بیہ ہے کہ بادشاہ معظم سکھوں کو ای طرح کیا ہے۔ اطلاع بیہ ہے کہ بادشاہ معظم سکھوں کو ای طرح کیانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس طرح انہوں نے پانی ہت کے میدان میں مرہوں کی قوت کا خاتمہ کردیا تھا، وہ بہت جلد خود بھی پنجاب آنے والے ہیں"۔

بیم کی فکرمندی مین اضافہ ہو گیا، ان کی جا گیر پرگندسیالکوٹ میں تھی اور وہاں کا گورنرسکموں نے شہید کر دیا تھا اور شہرلوٹ لیا تھا۔ اپنی دائی کی طرف سے جموں

كے راجہ كے در بار مى داخل كرده درخواست ير ده اے کوکہ کوء جا گیری حاکمیت ہے برطرف کرنے کا فیصلہ كرنے كے بارے مى سوچے كلى حى ليكن اس خرب وہ انے کوکہ کی سلامتی کے بارے میں فکرمند ہو گئی۔ زمینداروں اور کا شتکاروں کا ان کے سیالکوٹ کے دورہ کے وقت ہی رویہ باغیانہ تھا۔ گورنر کی شہادت اور سکموں کی کامرائی کے بعدانہوں نے کیارویا پالیا ہوگا،اے کھ معلوم نہ تھا۔ ایک ہفتہ ہے وہ راتوں کی سک باری سے يريثان مى سيالكوث ساسے كوئى خرموسول تبين موئى می - گورزی شهادت جیسی اہم خرکی نے انہیں نہیں بتائی تھی۔ان کی بیخواہش مزید شدید ہو گئی کداحمد شاہ ابدالی پنجاب کے سکسوں کی توبت بھی ای طرح ختم کردیں جس طرح انہوں نے وکن کے سرموں کی قوت فتم کر کے ہندوستان برحکومت کے ان کے خواب ہمیشہ کے لئے يريشان كرويئے تنے محران كا دل ان كى اس خواہش كا ساتھ تبیں وے رہا تھا۔" خدا کرے بادشاہ سلامت بنجاب كواس عذاب سے نجات دلا علیں '۔ اس نے نیم ول سے دعا کی۔

"حضور کا بی غلام دوروز تک قندهار رواند ہو جائے گا،حضور اسے کی خدمت کے لائق مجمیں تو بیاس کے لئے اعزاز ہوگا"۔ اس نے رخصت کی اجازت لیتے ہوئے کہا اور سلام کرکے دیوان سے باہرنگل کیا۔

کنیر کمرے میں داخل ہوئی تو بیٹم کے چیرے کی طرف و کھے کر پریٹان ہوگئی۔ وہ سوچنے کی کہ اسے بیٹم کو اس جیم نے کنیز کو اس خبر سے آگاہ کرنا جا ہے یا نہیں۔ بیٹم نے کنیز کو فاموش کھڑے دی کرخود بی پوچھا۔"ہم بھے جیں کوئی اہم خبر ہے"۔

کنیز نے ایک دفعہ محررکوع کا مرحلہ کمل کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کرسر جعکا دیا۔" ایک ناخوشکو ارخرحضور تک پہنچانے کے لئے اس ناچیز کو منتخب کیا گیا ہے۔حضور کے

كوكرسيالكوث من وفات باسكت بين "ر

"ابوتراب وفات پا گئے؟ انا لله و انا اليه داجعون مارے مقدر كے صدے الجمي باتى تنے " يكم داجعون مارے مقدر كے صدے الجمي باتى تنے " يكم في اس انداز ميں كها جيسے وہ پہلے سے يد فير سننے كى منتظر مور كينے كي منتون روم كي مرجيراني موركي ۔

### \*\*\*

"المال حضور نے جن قبروں پر حاضری کا تھم دیا تھا ان جس مغلانی بیم کی قبر بھی ہے۔ بابا حضور فرماتے ہیں کر بیم صاحبہ کی قبر کا کسی کو علم بیس، جس المال حضور کو واپس جا کر کیا جواب دول گا" ۔ نوجوان نے کہا۔

سردارلکمنا نے اپ ساسے پیملی قبردل سے نگاہ افکا کرنو جوان کی طرف دیما۔ "جب سکموں نے سرہند پر بعنہ کیا تو اس کے ایوانوں کے بعد سلمانوں کے حراروں اور قبروں کی ایک ایک این اکھاڑ کر دریا می پیمیک دی۔ جانی خان اور مانی خان کی سل سے ایک بچ کم مرمنو کی قبر کا نشان مٹا کر بھی ندہ نہ چوڑا۔ لاہور می میرمنو کی قبر کا نشان مٹا کر دمی کی اس سے اپنی دھنی کا اظہار کیا۔ مغفور کی بیگم سکموں کی دھنی کی اس شدت سے واقف تمیں بشایدای لئے انہوں کی دفتی کی اس شدت سے واقف تمیں بشایدای لئے انہوں کی دفتی کی اس شدت سے واقف تمیں بشایدای لئے انہوں کی دفتی کی اس شدت سے واقف تمیں بشایدای لئے انہوں کی کہا کہ صاحب کا بیتا م لیے پرش نے بہت جھج کی گر سکھ جھے داراور سردار بھی نہیں جانے کی بیتے جھج کی گر سکھ جھے داراور سردار بھی نہیں اٹھالیا تھا"۔

مردادلکمنا آئے آئے بل دے تھے کل جوال مر جستے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور فرق ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور فرق ان کے چیروں سے ان کی حالت کا اعدازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سانے آیک قبر پرتازہ مٹی ڈائی می می ۔ سردادلکمنا اس کے ہاس دک کئے۔ ملک جاول کی طرف دیکھا اور فاتھ کے لئے ہاتھ اٹھا دیے۔ ملک جاول کا خاصوش کوڑے دے گھر جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے آئے فاصوش کوڑے دے گھر جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے آئے فاصوش کوڑے دے اور خداروں پر سنے گھے۔ سردادلکمنا کے مونٹ کا چیجے آئے سردادلکمنا کے مونٹ کا چیجے کے سردادلکمنا کے مونٹ کا چیجے کے سردادلکمنا کے مونٹ کا چیجے کی سردادلکمنا کے مونٹ کا چیجے کی سردادلکمنا کی سر

لیے۔نوجوان برجمائے قبرے سرہانے کمزارہااس ک آ جميں خشك حميل اور مونث ايك دوسرے مل پوست تے۔ مردوہ اتحال افاكر فاتحہ يز من لكا تواس كاسر خوسيد چہرہ اور بھی سرخ ہو حمیا۔ اس کی وعا بہت طویل ہو گئی تو سردارلکمتانے ملک سول کی طرفید دیکھا۔ وہ ملنے کے لئے قدم اٹھانے کے اوجوان کی ٹائلیں اس کے جذبات كابوجدسهارنه عيس تؤوه قبركسر بان بيث كيااور قبرك منى چو منے لگا۔ ملک سجاول اور سردار لکھنا یاس کھڑے و مجمعتے رے مراس نے تبر کے قدموں سے معی بعر خاک اشاکر آ جھوں سے لگائی اور جیب سے رومال نکال کراس میں باندمن لکا۔ سردار لکستانے آئے بور کراس کے سر پ ہاتھ رکھ دیا اور مھٹنے فیک کراس کے پاس بیٹ کراس کا سر ائی کود میں لے کر چوسے لگا۔ ملک جاول سر جمعائے فأموش كمر اأنبين و يكتار بارسردار لكعتان سهاراوي اشانا جاباتو نوجوان اين قدمول بركمزا موكما- رومال میں بندھی مٹی کوایک بار پھر آئھوں سے لگایا اور دونوں بزركول كى طرف و محصن لكاس كى بيكى بوئى آ تحمول يس سوال منجند ہو گئے تھے۔

ملک مجاول نے آگے بور کراسے دوسرے بازو سے مکرلیا اور تینوں آ ہتر آ ہتر چلتے ہوئے قبر سے دور مونے ملک۔

قبرستان سے باہر من مواروں کا وستہ آئیں واہی آتا و کھر ہا تھا۔ "کمی ہوی سے ہوی الا الی می بھی سالار کے قدم بھی اس طرح ندؤو لے جے چس طرح وہ ملک قاسم کوقیرستان کی طرف اوتے ہوئے ڈکھارے جے"۔ ایک مواد نے اسے ساتھ ہوں کو بتایا۔

"اعظ سال بیت محظ مین ده جب می ملک قاسم ک قبر پرآتے ہیں بہت اضرده موجاتے ہیں "۔ دوسرے سوار نے جواب دیا۔

" على في تو ايك دفعه اس قبر يرسالارلكستاك

آ محمول میں آنومی دیکھے تھے'۔ تیسرے سوارنے کہا۔ "کھتے ہیں، اس تعش پر تو اشرف الوزراء کی آ محمول میں بھی آنسوآ مجے تھے'۔

''ہم نے افغانوں کو اپنے کی شہید کا اس شان سے جنازہ اٹھاتے بھی نہیں دیکھا''۔

''قاسم شہید کا بیٹا تو نڑک سردار لگتا ہے'۔ ان کو قریب ہے دیکھ کردستہ کے کماندارنے آ ہستہ ہے کہا۔ ''اس کی ماں بہت بوے ترک سردار کی بیٹی ہے، ترک ماں کا دور ھے بیاہے'۔

''ترک حکمران کئی غیرترک کوملک کا خطاب بھی تو کم بی دیتے تھے''۔

''تو کیا ملک سجاول ڈوگرئیس ہوتے؟'' ''ڈوگر نہ ہوتے تو سالارلکھنا ڈوگر کواس مقام تک کیوں پہنچاتے۔احمد شاہ ابدالی نے راجہ آلا سنگھ کوانمی کی ویہ سے تو معاف کر کے راجہ مان لیا تھا''۔

''لیکن ترکول نے انہیں ملک کا خطاب کیوں دیا، اگر بیرترک نہ تھے تو!''

وہ تینوں اور بھی قریب بہتی گئے تھے، سوار اپنے اسے گھوڑ وں کے پاس سر جھکا کر کھڑ ہے ہو گئے۔

سب خاموش تھے سوار اپنے سالار اور ان کے مہمانوں کے احترام میں لب بستہ چلے جاتے تھے۔ سرواد لکھنا ملک سجاول اور نو جوان ابھی تک کی قبر پر فاتح خوائی کے اثر ات پر قابونہیں پا سکے تھے۔ قبرستان سے آگے مد نظر تک گندم کے کھیت تھے۔ فیلے آسان پر جیکتے سورج نظر تک گندم کے کھیت تھے۔ فیلے آسان پر جیکتے سورج کی دھوپ میں لہلہا تے سنہری خوشے بھی ان کی افسردگی کم

''اگر کسی سکھے نے مغلانی بیٹم کولل کیا ہوتا یا اس کی قبر کا نشان مٹایا ہوتا تو دہ اسے ہر گزنہ چمپاتا بلکہ بڑے فخر سے اس کا اظہار کرتا اور اس کا یہ کارنامہ شکموں کی نہیں

روایات اور تاریخ کا حصہ بن کیا ہوتا'۔ سردار لکھنانے نو جوان کود کھاور م سے باہر نکالنے کے لئے مغلانی بیم کی قبر کی حاش میں اپنی ناکامی کی کہانی پھر شروع کر دی۔ "مسلمان اور ان کے تاریخ دان شاید میر منو کو بھول جا کیں گرسکھوں کا بچہ بچہ آبیں جانتا ہے اور ان کے خاندان کے بیچے کو اپنا قومی دشمن جمتنا ہے گرمغلانی خاندان کے بیچے کو اپنا قومی دشمن جمتنا ہے گرمغلانی بیگم کی موت کا ان کی تاریخی کھاندوں میں بھی کہیں ذکر نہیں ملئا'۔

'' پنجاب اور سکموں کی کوئی تاریخ مغلانی بیگم کے ذکر کے بغیر کھمل نہیں ہو سکتی'' ۔ ملک سجاول نے اس کی طرف د کچے کرکہا۔

"مغلانی بیم نه ہوتی توسکھ پنجاب پر شایداتی جلد تبعنہ نہ کر پاتے مرسکھ اے اس پہلو سے بھی نہیں و کمعتے میر منو کے حوالے سے بی و کمھتے ہیں"۔ سردارلکھتا نے مجرسو بے ہوئے جواب دیا۔

#### \*\*\*

نوجوان لال قلعه کی بلند فصیل کو بڑی دلچی سے دکھی رہاتھا، سردار لکھتانے اس کی طرف دیکھی کر ملک سجاول سے بوجھا۔ ''آپ شہنشاہ ہند دستان شاہ عالم ٹانی کے حضور نذر چین نہیں کریں سے ؟''

"ابھی تو کوئی ارادہ ہیں'۔ ملک سجاول نے جواب

سردارلکمنا نے محسول کیا کداسے شاہ عالم ٹانی کے حضور حاضری کی جویز پہندنہیں آئی۔"اس سے ہاشم کو لال قلعہ اندر سے دکھانے کی صورت پیدا ہوجاتی"۔اس نے ایپ سوال کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔

آباد کے جملہ مقامات عبرت پر بھاری ہے اور اس میں مقیم شہنشاہ ہندز مین کے اس حصہ میں سب سے بڑا عبرت کا نشان ہے تو آپ میری اس محتاخی کو درگز رفر ماویں'۔ سردار لکھنانے ملک سجاول کی طرف ہے لال قلعہ کو مقام عبرت قرار دینے پراس کی طرف د کھتے ہوئے کہا۔

'' درگزر نہ بھی کروں تو میرے پاس اس کی تر دید کے لئے کافی دلائل میسرنہیں۔شاہ عالم ٹانی ہندوستان کا ایسا شہنشاہ ہے جس کی شہنشا ہیت شاید لال قلعہ کے اندر بھی معظم نہیں ، اس صورت میں درگزر کئے بن میرے لئے جارہ بی کیا ہے''۔

لال قلعداوراس كفيل بهت يحصيره محك تضاور نوجوان بزئ غور سائل بزرگول كى با تيم من رہا تھا۔ ادم من بحص سوچنا ہول آل تيمور كاس ذوال كا سب كيا ہور كر اس ذوال كا سب كيا ہور كر اس ذوال كا سب كيا ہور كر اگر تمكم بحر آل تيمور كى جرائك اور ندرت كردار والى آسكى "مردارلكمنانے بنایا۔

لئے اس اصول برحمل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے'۔ " سردار! الله کے حضور ہرمسلمان کو اس کی کوشش کے علاوہ خواہش کی بھی جزا ملے گی۔ میں نے آپ کی ما نند خاک میں چنگار ہاں خاش کرنے اور ان سے امیدیں وابسة كرنے كى مجمى كوشش نبیں كى كيكن خواہش میری بھی وہی ہے جوآپ کی ہے مرجب میں امرائ ملت كو دولت اور جاہ كے بيجے دوڑ تا و يكمنا ہول، دولت اور جاہ کی خاطر ایک دوسرے کی محرونیں اڑاتے ویکھتا بول اور دوسري طرف سكموں كود يكمتا بوں جواينے وين اورقوم کے لئے اپناتن من دهن قربان كرنے كے لئے دیوانے ہورہے ہیں تو میری خواہش بھی دم توڑ دین ہے۔آب لہیں مے میں مسلم ملت کے دھمن آلا سکھ کے ساتھ تکوارا مخائے کمڑا ہوں کیکن میری کوششوں سے مسلم ملت كو كچم فائده بحى موا ب- آلا سنكه نے بيشه احمد شاه ابدالی کی حاکمیت کوشلیم کیا ہے جس سے سارے سکھاس کے دشمن ہور ہے ہیں، شاید اس حقیر کوشش کو بھی میرے اعمال نامد میں شامل کرلیا جائے'۔

"فدائے بزرگ و برتر نیموں کو جانے والا ہے۔
اس کے ہاں لاز فانیوں کی بھی جزااور سزا ملے گئے"۔ ملک
سجاول نے سردار لکھنا کی طرف ہے اپنال کی صفائی
پیش کرنے کی کوشش پر کہا۔ "انسانوں کی نیموں کو جانے
والا وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اے فکروشل
کی آزادی دی۔ آپ کی کوششوں کا علم مجھ سے زیادہ اور
کے ہوگا؟ پانی پت کے میدان میں آپ نے ملت کے
لئے جہاد کرنے والوں کو تقویت پہنچائی جس کے لئے میں
ذاتی طور پر بھی آپ کا احسان مند ہوں لیکن میں مات کو
سرگوں ہوتے دیکھ کر بھی مایوی کے حق میں نہیں امرائے
مرگوں ہوتے دیکھ کر بھی مایوی کے حق میں نہیں امرائے
مرگوں ہوتے دیکھ کر بھی مایوی کے حق میں نہیں امرائے
مرگوں ہوتے دیکھ کر بھی مایوی کے حق میں نہیں امرائے
مرگوں ہوتے دیکھ کر بھی ایوی کے حق میں نہیں امرائے
مرگوں ہوتے دیکھ کر بھی ایوی کے حق میں نہیں امرائے
مدوستان میں زوال ملت انہی امراء اور حکم رانوں کے جاہ
و جلال عشرت پندی اور ایک دوسرے سے دشمی ہیں۔

ان کی اصلاح کی کوئی امیدنہیں دکھائی دین، اس کے باوجود میں امید کو ماہوی ہے بہتر مجھتا ہوں اور خاک میں اگرکوئی چنگاری فی جائے تو اسے زندگی کی نشانی کے طور پر و کھتا ہوں'۔ و کھتا ہوں'۔

"سروارا بیل یہ کہنے کی گنافی کے لئے معافی کا خواستگار ہوں۔ جن ماکول، امرائے کمت اور جاہ پہنچایا ہے ان سے پہنچایا ہے ان سے امیدیں وابستہ کر کے میں آپ آپ کو دھوکہ نہیں دینا میں ہا ہا ہوں۔ بیل آپ کو دھوکہ نہیں دینا میا ہوں۔ بیل آل قلعہ کی بلند و بالا دبواروں کے بیجے بناہ گزین شہنشا ہیت کا جنازہ افعتا ہواد کھر ہا ہوں، میں اس جنازے کو کندھا دینے والوں میں شریک نہیں ہو میں اس جنازے کو کندھا دینے والوں میں شریک نہیں ہو سکتا"۔

نوجوان ہاتم اپ بردگوں کی ہاتمی سنتا ہوا ساتھ چل رہا تھا، اس کی اصل ادر نسل کی جزیں ای ہندوستان میں ہوست تھیں جس کی شہنشا ہیت کے جنازہ کی اس کے ایک بزرگ نے بیشکوئی کی تھی اور جس کی مسلم ملت کے مفاد کے لئے لڑتے ہوئے اس کے والد نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا تھا مراپنے دل جی دکھی اور وردموں کرنے کے باوجود وہ اپنے کو راکھی اس ڈ جیری سے الگ سجمتا تھا۔

#### 生生生

دیلی کے کوچہ بلی ماراں کی ایک شاندار حولی کی ڈیوڑھی پر انہوں نے اپنے کھوڑے روک لئے، اجنبی سواروں کورکتے دکھ کرخادم نے آھے بڑھ کرانییں سلام کیا۔ "ہم نے محکم الدولہ کی حولی کی علاش میں شلطی تو نہیں گی؟" سردارلکھتا نے خادم سے پوچھا۔

"بے خادم عالی مرتبت محکم الدولہ اعتقاد جنگ ملہاس خال بہادر کی ڈیوڑھی پر بی آ داب کی سعادت سے سرفراز ہوا ہے '۔ خادم نے جواب دیا۔" حضورا پے اسے سرفراز فرمادیں تاکہ بندہ حضور کھکم سے اس مبارک سے سرفراز فرمادیں تاکہ بندہ حضور کھکم

الدولدكوجتاب كى آمد كى خوشخرى سنانے ميں تا خير كا تنهكار ند منم رئ -

''میرے ہمراہ میرے سردار ملک سجاول ہیں''۔ سردارلکھنانے ملک سجاول کا نام بتایا۔ مردارلکھنا نے ملک سجاول کا نام بتایا۔

خادم تيز تيز چلا مواا ندر چلاميا-

" محکم الدولہ اعتقاد جنگ، کا وزنی خطاب پانے کے بعد بھی طہماس خال کو مغلانی بیٹم یاد رہی ہوگی'۔ سردارلکستانے کہا۔

وہ باتمی کررہ تنے کہ ڈیوڑھی کا دروازہ کھلا اور ایک سفیدریش تنومند فض تیز تیز چتما ہوا باہر آیا۔ "حضور نے کسی پرندے کے ہاتھ پیغام بھیجا ہوتا تو یہ غلام حاضری کی سعادت حاصل کرنا اپنی خوش بختی سجعتا"۔ اس نے ملک کے محوزے کی رکاب تھام لی۔

ملک محور ہے ہے اتر آیا اس نے جمک کرسلام کیا اور سینے سے لگالیا۔" وقت اور مقدر کے بدلنے ہے اپ محسنوں کو یاد کر کے دل روٹن کرلیا کرتا تھا،خوش بختی ہے آج آئمیں بھی دیدار ہے روثن ہوگئیں"۔

ملک جاول نے سردار لکھنا اور ہاشم کا تعارف کرایا تو ملہماں خال نے ہاشم کو سینے ہے لگا کراس کی پیشانی چوی۔'' ملک قاسم کی تصویر دیکھ کردل کے زخم رہنے لگے جیں اور آ تکھیں شندی ہوئی ہیں'۔ اس نے شندی آ ہ مجری۔

ہائم اس طرز کلام طرز تھاک اور طرز آ داب سے نا آشنا تھا، وہ خاموثی ہے ان مراحل سے گزر کیا۔

وسیج دیوان میں ریشی قالینوں کے فرش بردیواروں کے ساتھ مخلیس کا و سیکے جن کرنشسیس تر تیب دی می تھیں،

حبت کے مرکز میں آویزال فانوس کی زنجریں اور سلانعیں سنہری اور روپہلی رحکوں میں تھیں۔ ایک کونے میں كتابول كى ايك جمونى ى المارى مى جس كے سامنے كى نشست كے ساتھ ايك چوكى پر لكھنے كاسامان ترتيب سے رکھا تھا۔ سردارلکستانے ایوان کی آ رائش کا جائزہ لیا اور طہاس خال کی اعساری کا اس کے جاہ امیرانہ سے موازند کرنے لگا جوان کے سامنے بیٹا اہمی تک ان کی آمد برایی خوشی اورخوش بختی کا اظهار کرر با تعاراس کے الفاظ اور انداز سے لکھنانے محسوس کیا جسے وہ ملک جاول کے وربار میں حاضری کی اجازت پران کا شکریدادا کررہا ہو۔ فادم فرشی وسترخوان پرمیوے چن مجلے تو طہماس خان این نشست سے انھا اور پلیٹوں میں اینے ہاتھ سے وال كر مين كرنے لكا ملك في شكريد سے بليث تعام لى تووه سردار لکعتا کی طرف بردها تواس نے اپنے سامنے رکھی بليث المالى تاكه طهماس خال كواس" سعادت "كا موقعه نال سكے۔ ہائم نے بھی سردار لكسنا كى تظليدى تو دہ اچى نشست پروالی چلا گیا۔

ملک سجاول نے "شاید" کے لفظ پرخور سے اس کی مطرف دیکھا۔"آپ اس شاید کی وضاحت کر دیں تو محادے کے آپ کی بات کے معنی تک پہنچنا آسان ہو مائے گا"۔

بیم ملحبے بہت ہی اجا تک جموں چھوڑنے کا ا نیملہ کیا تھا اور اس کے فورا ہی بعد اس خادم کو ہمیشہ کے

لئے ان ہے الگ ہونا پڑا تھا۔ اس کئے یعنین سے چھے کہنے كى بجائے شايد كہنا برا۔ افغان وزيراعظم كے جمول مى نمائنده كى سفارش بربيم حضورنے مجصے تيد سے رہاكرديااور ایک بار پھراہے معاملات کا تمران بنادیا۔ جولوگ راتوں کو بيكم صاحبه كي حو يلي من يقر بينكت شف ان كاكوني بية نبيل عل رہا تھا۔اس خادم نے ان کو تلاش کرنے کا وعدہ کیا تو بیم صاحبے تے عم ویا کہ ماری وائی نے کوتوال کے ہاں مارے خلاف جومقدمددائر كرركھا ہے،اس كى بيروى بھى تم كرو كے۔اس خادم نے برجكد بيكم صاحب كى صفائى چيش کی۔ کوتوال کے ہاں درخواست گزاری راجہ ہے التجا کی مگر كسى كوآ ماده انصاف نهكرسكا - ده سب بيكم حضور كى دائى اور ان کے کوکہ کے باپ کی حمایت کرتے رہے۔ بیگم صاحب اس شهر میں ایک اجنبی لا دارث ملزم کی حیثیت کو پہنچ گئے گئے اور بازاروں کی مفتکو کا موضوع بن چکی تھیں۔ ان حالات میں اچا تک ایک رات وہ اینے خدام اور وابنتگان کے قافلہ کے ساتھ سانبہروانہ ہوئئیں ادراس خادم کو علم و یا کہ معاملات نبيثا كرتم بهي سانبه بينج جاؤادر جاميركي سندحاصل كرك وبال سے سيالكوث على جانا۔ سانبدايك اور راد کے ماتحت تھا، مجھے چھ سات روز جموں میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد جب میں سانبہ پنجاتو میرے بیوی بے اور وہ مب خواتمن خاد ما تیں کنیزیں، خادم خواجہ سرا اور ان کے الل خاند جوبيم كا خاندان تحااور جيشدان كے زيرسابيد م تفاران میں سے کوئی بھی وہاں ندتھا"۔

"اور بیم صاحبہ خود؟" طبہاس خال نے تعورُا توقف کیا تو سردارلکستانے ہو چھا۔

''بیم مادبخود و بی تعین سانبدین'۔ ''اکیلی؟'' سردار لکمنا کے انداز استفسار میں جیرانی

> ''نبیں،ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھا؟'' ''بیم اور دہ مردو ہاں دونوں ہی تھے؟''

''جی، ایک جگه تھے اور دونوں ہی تھے'۔ طہماس خاں نے ٹھنڈی سا<sup>ن</sup>س لی۔''وہ مرد بیکم صاحبہ کا پرانا خادم اور نیا شو ہرشہباز خان تھا''۔

" ''بیم صاحبہ کا نیا شوہر؟'' ملک سجاول نے چیننے کے انداز میں یو جیما۔

"جی، ملک صاحب! بیکم حضور نے اس خادم کو یکی بتایا کدانہوں نے شہباز خال سے نکاح کرلیا ہے اور حکم دیا کہ" اے سلام کرومبار کہاد دواور نذر پیش کرو، میں تہمیں مروار یدکی ایک بالا، ایک قبتی تکوار انعام دول کی اور جا کیر کے انتظام کی سندلکھ دول گی، ۔ طہباس خال نے فنان میں کچھ تلاش کرتے ہوئے بتایا اور پھر نگاہ انھا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔

سردارلکھنانے ملک ہول کی طرف اس انداز ہے دیکھا جیسے کہدر ہا ہو۔''ناممکن' کہ ملک ہواول کی آ تھموں میں بھی شکوک جیکنے لکے تھے محرانہوں نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔

"تہارا فاندان اور باتی سب وابستگان پرمنڈل کی بہاڈی
پرمٹیم ہیں، تم ہی وہیں پنج جاؤ کل ہم ہی وہاں پنج رہے
ہیں۔ جا گیر کے نظم کی سند لکھ رحبہیں سیا لکوٹ روانہ کردی
گزری ہوگی کہ بیکم صاحبہ ہی اپ شوہر کے ساتھ وہاں پنج
گزری ہوگی کہ بیکم صاحبہ ہی اپ شوہر کے ساتھ وہاں پنج
گئیں۔ جھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے اس قدیم فادم کو
قبل کروانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بیکم صاحبہ نے شہباز فال
تے کہا کہ اگر طہماس فال کوقید کرتے ہیں تو یہاں پر ہمی
جوں کی طرح حالات خراب ہو جا کی گرا ہے۔ اگر اے
بازمت سے علیمدہ کر دیتے ہیں تو یہ جہاں جائے گا ہمیں
بدنام کرے گا۔ اس لئے اسے کل کرنا لکازم ہے۔ جھے ان
کے ارادے کا علم ہوگیا انہوں نے جھے ایک کوٹھڑی ہیں بند
سر بے بیاس آ دمیوں کو پہرے ہر بھا دیا، وہ دوسری
شر بے بیاس آ دمیوں کو پہرے ہر بھا دیا، وہ دوسری

ملک جاول اور سردارلکھنائی آگھوں ہیں ملکوک مزید کہرے ہونے لگے۔ سردارلکھنانے پوچھا۔"آپ کو کسے علم ہوگیا کہ بیم اور شہباز خال نے راستہ میں کیا گفتگو کی می اورآپ کے آل کا فیصلہ کرلیا تھا؟"

طبہاس خال اپی نشست سے اٹھا، کابول کی الماری تک کیا اور ایک سنہری رجشر نکال کر واپس اپی نشست پرآ کر بیٹھ گیا۔ ایک نوجوان کرے بیل وافل ہواتو سب نگاہیں اس کی طرف اٹھ کئیں۔ نوجوان سب کو سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ '' یہ بیرا بیٹا ہے اور قلعہ معلیٰ کے درواز ہے پرتو یوں کا کما غدار ہے۔ میرا دوسرا بیٹا فعلیٰ معلیٰ کے درواز ہے پرتو یوں کا کما غدار ہے۔ میرا دوسرا بیٹا فعلیٰ اور بزرگوں کی دعا ہے جی شاہجہان آ باد بی فعل اور بزرگوں کی دعا ہے جی شاہجہان آ باد بی نہایت آ رام اوراحتر ام کی زندگی بسرگرد ہا ہوں۔ اس کے باوجود بیل نے بھی اپنا ماضی نہیں چھیایا۔ جی سب کو بتا تا باوجود بیل نے بھی ان الملک نے رکھا تھا۔ میرے مال باپ نے میرا نام کیا رکھا تھا جھے پی تھا۔ میرے مال باپ نے میرا نام کیا رکھا تھا جھے پی تھا۔ میرے مال باپ نے میرا نام کیا رکھا تھا جھے پی

معلوم تبیں۔ مجھے اپنے مال باب کے نام مجمی معلوم تبیس، ووكون تنع كياته، من مبي جانتا" \_وه افحااوررجس ملك حاول کو چیش کر کے واپس اپنی نشست پر آ محیا۔ ' بیرب م کھ میں نے اس رجٹر میں جمی لکھ دیا ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ جب ناور شاہ کی فوج نے ہمارے شہر پر حملہ کیا تو ایک سوار نے مجھے میرے بھائی اور مال سے چھین لیا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، مجھے صرف اتنایاد ہے کہ میری مال سوار کے پیچیے بعامک رہی ممی اور دوسرے سابی نے اس پر کوڑے برسائے تھے، میرے سفر اور مصائب کی کہائی بری طویل اور دردناک ہے۔ مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا میں جس از بک کے پاس پہنیااس نے مجھے تخدے طور پر پنجاب کے صوبیدارنواب معین الملک کوچیش کردیا۔نواب صاحب نے میری پرورش اور تربیت کی تعلیم دلائی۔سب اس میں درج ہے۔ برمنذل کی قید تک میں خوشی اور د کھ میں ہیشہ بیم صاحب کے حضور حاضر رہا۔ انہوں نے اپی خاص کنیرے میری شاوی کی ، جہیز دیا، سب اخراجات خود اوا کئے، میں زندعی جران کے اور نواب مغفور کے احسانات نبيس بمول سكتا- آپ اس رجسر مي سيسب مجھ یڑھ کتے ہیں ادر اندازہ کر کتے ہیں کہ جوطنہاس بیک غان این بارے میں جموث نہیں لکھ سکتا دہ اپنے محسن اور بلم عاليدك بارے من نلط بياني كيے كرے كا". ملک سجاول نے رجٹر ایک طرف رکھ دیا۔

ملک سجاول نے رجٹر ایک طرف رکھ دیا۔ ''اس قید اور قل ہے آپ کیے بچے؟'' سردار لکھنا نے یو جما۔

''زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ میری کہانی میں پڑھ کتے ہیں کہ خدا تعالی نے بچھے کی بار موت کے منہ ہے نکالا ،ای نے بچھے بیٹم کی قیداور آل کے پروگرام ہے بھی بچالیا۔ وہ جگہ ایک ہندو ہیرا گی کے مندر کی جا کیر میں تھی ، میں نے اس بیرا کی کو خفیہ مراسلہ بھیجا اور منت کی کہ وہ بچھے اور میر ے الی وجیال کو بیٹم کے ظلم اور منت کی کہ وہ بچھے اور میر ے الی وجیال کو بیٹم کے ظلم

ے نجات ولائے ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گی۔
مراسلہ ملتے ہی ہیراگی نے نقارہ بجا دیا، اپنے سوار اور
بیاد ہے جمع کئے اور نظر بنا کر برمنڈل پہنچ کیا اور مجھے بیم کی قید سے چیز ایا۔ ہیراگی کی مدد سے ای رات میں اپنے
بیوی بچوں کے ہمراہ جموں ردانہ ہو گیا اور پھر لا ہور اور
مرہند ہوتا ہوا شا بجہان آ باد آ کیا'۔

ملک سپاول سر جمعائے طبہاس خان کی اسیری اور رہائی کی کہانی سن رہے تھے'۔ بیٹم صاحبہ وہیں مقیم رہیں؟''انہوں نے یو جہا۔

"آپ کا بہ خادم جب پرمنڈل ہے روانہ ہواتو
بیکم صاحبہ وہیں مقیم تھیں، میں کی وزجوں میں سفر کی
تیار یوں میں معروف رہا،اس وقت تک وہ والی تشریف
نہیں لاکی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی ادر سکموں کے درمیان
برنالہ کی لڑائی کے بعد تک میرے اہل خانہ جموں می
تھے،انہیں بھی بیکم کے بارے میں کومعلوم نہ ہوسکا"۔
برنالہ کی لڑائی کے ذکر پر ہاشم نے طبہاس خان کی
طرف دیکھا،ان کے والدای لڑائی میں شہید ہوئے تھے
اور سردار لکھنانے آئیس اپنے گاؤں لے جاکر دفن کیا تھا۔
اور سردار لکھنانے آئیس اپنے گاؤں لے جاکر دفن کیا تھا۔
احمد شاہ ابدالی کے حضور حاضری نہیں دی"۔ ملک جاول
احمد شاہ ابدالی کے حضور حاضری نہیں دی"۔ ملک جاول

''بادشاہ معظم کے اس سفر میں آپ کا بین فادم سر ہند اور برنالہ میں شاہی لفکر کے ساتھ تھا۔ بادشاہ معظم کے حضور بھی حاضری دی۔شاہ دلی خان ادر جہان خال کے حضور بھی حاضری دی۔شاہ دلی خان ادر جہان خال کے لفکر کے ساتھ ل کرلڑائی میں حصہ لیا۔ تب دہاں نہ کی نے بیٹم صاحبہ کو دیکھا نہ کسی نے ان کا کوئی ذکر کیا''۔ طہماس خان نے بتایا۔''اس کے بعد میں نے مرف ایک دفعہ بیٹم صاحبہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کی ایک دفعہ بیٹم صاحبہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کی میں بیٹم صاحبہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کی بات ہے۔ ایک دفعہ بیٹم صاحبہ کے حضور حاضری کی سعادت ماصل کی بات ہے۔ بادشاہ معظم احمد شاہ ابدائی کی دفات سے بھی کئی سال بعد بادشاہ معظم احمد شاہ ابدائی کی دفات سے بھی کئی سال بعد

قافلہ سرہنداور جموں کی طمرف گیا ہے''۔ ''شہباز خان بھی ان کے ساتھ تھا؟'' ''نہیں اس ایک خادم کے سواان کے ساتھ اور کوئی نہتھا''۔

"مویا سمرقند سے ہندوستان آنے والی بے نام خاتون کی اولاد کے بے مثل عروج کی کہانی اس کی بینی کے زوال اور بے نام منزل کے سنر پرختم ہوگئ"۔ سردار لکھنائے کہا جو بزے غور سے طہماس خاں کی یا تمس من

" بے مثل عروج کی اس کہانی نے زوال کی جس بِنظير كمانى كوجنم ديا كون جانے وہ كمال يرحم موكى۔ سمرقتد سے آنے والی غانون کی اولاد کی کہائی کے اوراق ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھلے میں اور اس کہائی سے جنم لینے والی کہانیوں کے مختلف ابواب ہندوستان کے مختلف حصوں میں تکھے جارے ہیں، ان کی ترتیب سے ی کہانی کس کے بھی عروج کی کہانی ہو، ہندوستان کی مسلم ملت کے زوال کی کھانی بی ہوگی ا ملك حاول في كهار"اس كهائى كاجوباب بنجاب مي لكها جار ہاہے دو مغلانی بیم کے ذکر کے بغیر ناممل رہے گا''۔ "مغلانی جیم کی قبر کہاں ہے؟" ہاشم نے و بوان میں بیٹھے سب بزرگوں کی طرف دیکھا تحراس کی نگاہوں كيسوال كاجوابكى كي ياس ندتفار طوفان كيساته اڑتا ہوا خنک پندلس وریا میں جا حرے کا یا بہاڑ کی کھوہ میں کون جانے''۔ بیٹم نے کہا تھا ملک سجاول کو سیالکوٹ مس ان ہے آخری ملاقات باد آئی۔"وقت کے ترازو میں ہم نے اپناوزن کیا تو خک ہے ہے بھی کم لکلا افق پر المصطوفان كود كمية عى تواية لئة ندى كىلمراور بهارى کوه مل کچیفرق محسوس نبیس کرتے''۔

••••ختر شد••••

ایک بارمعلوم موا که بیم صاحبه شاجههان آباد مین موجود میں۔ میں نے اپنے آ دی ان کی علاق میں لگا دیے۔ انہوں نے بیٹم صاحبہ کو ڈھونڈ نکالا ، وہ ایک معمولی سرائے میں مقیم تھیں۔ میں عاضری کے لئے عاضر ہوا تو ان کی عالت و كم كرة محمول من آنوة عيد شكت مرائك كي ایک جمونی ی کوخری میں بیٹم صاحبہ تیم تعین ۔ دروازے پر ایک خشه حال خادم حاضرر متنا تھا۔ کوٹفری کے ایک کونے مں لکڑی کے ایک تخت ہوش پر ملے کیلے گاؤ تکمیہ سے فیک لكائے بيكم صاحب بيتى تعين، ان كى بينائى كمزور ہو چكى تعى، بہت تحیف ولا جار تھیں ،ان کا اور ان کے خاندان کا عروج میری آمھوں کے سامنے آئیا۔ جس خاندان نے جالیس برس تک بورے مندوستان برحکومت کی تھی ،اس كى بنى كوشا بجهان آباد من كوئى يوجيف والابعى ندتها\_ وقت كا قافله بهت آ مح نكل كيا تما، زمانه اورشا جهان آباد بہت بدل چکے تھے، امراء درباری، وزراءسب کچھ نیا تھا صرف تخت ہند پر جلوہ افروز شہنشاہ برانا تھا۔ اس کے ارد کرد چندلوگ وہ بھی تنے جو بیکم صاحبہ کے حضور حاضری اے لئے بہت اعزاز سمجا کرتے تے محرآب کے اس فادم کے سوا شاہجمان آباد کے کسی باس نے ان کا حال نبیں پوچھا۔ میرا ول روتا تھا تمر بیکم صاحبہ خاموش رہتی تھیں۔ میں نے اپنے غریب خانہ پر قیام کی التجا کی ممر انہوں نے قبول نہیں کی۔وواس کرے میں تنہا جیمنی رہتی تعمیں، میں نے ان کے قیام کوآ رام دہ بنانے کی بوری كوشش كى - أكثر حاضرى ويتا، وه ندايين ماضي كي بات كرتى ممين، نه حال كے بارے بيل مجھ بتاتی تحيير۔ عماوالملك راجه بے بوركے دربارے وابسة ہو چكا تھا۔ میں نے معلوم کیا وہ اٹی بنی اور داماد کے باس جانا پیند كري كى تاكه يه خدمت انجام د سكول \_ بيم حضور في کوئی دلچیسی ظاہر نہیں کی۔ایک روز حاضری کے لئے حمیا تو معلوم ہوا وہ ایک قافلہ کے ہمراہ روانہ ہو گئی ہیں اور وہ

میں نے ظلم ودرندگی کی آگ اپنی آگھوں سے بھڑکی دیکھی۔ شیطان کاکوئی دین یا فرہب نہیں تعا۔ تھینچنے والے نے ندد مکھا آ مچل اپنا ہے یا پرایا۔ لوٹے والے نے ندد مکھا لٹنے والے کی تو میت کیا ہے۔



# شاخ نازك بيرآ شيانه

## الله بخاری باله

مرح بھی تو کیے؟ بی جی نے انہیں رکے انہیں رکے انہیں رکے انہیں وہ برخبر انہیں وہ دونوں دنیا وہ انہیا ہے بہ خبر ایک وہ سرے کی ہانہوں میں مدہوش کھڑے ہے۔ ان کے سان کمان میں بھی نہیں تھا کہ غیر آباد اور کا تھ کہاڑ سے بھرے ہوئے سٹور کی کھڑ کی کیار کی کھلے گی اور اس میں ہے بی جی کا تحیر زدہ چیرہ جما کئنے گئے گا۔ وونوں بی سانسیں روکے کھڑ ہے تھے۔ ٹانید کا خیال تھا کہ ابھی ایک سانسیں روکے کھڑ ہے تھے۔ ٹانید کا خیال تھا کہ ابھی ایک سانسیں روکے کھڑ ہے ۔ تھے۔ ٹانید کا خیال تھا کہ ابھی ایک طرح اڑنے گئیس کے۔ سورج سوانیز ہے گالوں کی طرح اڑنے گئیس کے۔ ضاندان کی اور دریا، سمندر، پہاڑ جگہیں بدلنے گئیس کے۔ ضاندان کی اور دریا، سمندر، پہاڑ جگہیں بدلنے گئیس کے۔ ضاندان کی ساتھوا شھے گا۔

مر ابیا کچے بھی تو نہ ہوا۔ بس دونوں یوں کھڑے ہے ہی نے بھرے میلے میں عریاں کردیا میلے میں عریاں کردیا ہو۔ کھڑاک سے ٹوٹی ہوئی کھڑکی بند ہوئی اور بی جی کا چرہ www.pdfbooksfree.pk

ای اندھے غار میں کم ہو گیا۔ سفیر ایک جمر جمری کے کر ٹانیہ سے الگ ہو گیا اور اسے بوں اجبی نگا ہوں سے و کیمنے لگا جیسے دہ کسی اجنبی سیارے کی گلوق ہو۔ چندلحوں کے بعد اس نے کچھ نافہم انداز میں کندھے اچکائے اور کے بعد اس نے کچھ نافہم انداز میں کندھے اچکائے اور کے بعد اس نے کچھ نامردانے کی طرف چل دیا۔

فاندسفید چیرہ کئے اپنے تن مردہ کو تعشیقی ہو گی اندر آگی تو بی جان چیوترے پر پڑے اپنے رکھین موڑھے پر بیٹھی آسان کو تھوررہی تھیں ہوں جیسے یہاں ہے بھی اُتھی ہی نہ ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے،نظریں جھکائے بھائی کے مجرم کی طرح ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔

" چل نی ..... جا کے میرے کپڑے استری کر ...

جب دیکھوکیڑی کا ڈا، آپوٹا پویا کینے کھیلی نظر آئے گئے'۔ ٹانیہ نے آنسو بھری آئکھوں میں جیرانی لئے ان کی کڑک دار آ دازسی اور یا وُل کھیٹی اندر کی طرف چل دی۔

" کھانے پر ذرا اہتمام کرلیجیونٹی کے ساتھ کچھ مہمان ہوں سے '۔ امتل کی طرف د کچھ کر انہوں نے ماں جیسی شفقت سے کہا تو اس کی جان میں جان آئی۔

نی جی اٹھارہ سالہ ملک سفیر کی پھوپھی تھیں اور بھائی
جماوج کی تا گہائی موت کے بعد اس کی واحد سر پرست
بھی۔ ملک سفیر جو بے شارز مینوں، مربعوں اور فیکٹر یوں کا
اکلوتا وارث تھا، تیرہ چودہ سال کی عمر میں جب اس کے
والدین ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے تو پچپن چپن سالہ
غیر شادی شدہ بی جی آپ بی آپ اس کی سر پرست بن
مربیخے جس طرح انہوں نے کاروبار اور زمینوں
کا انظام سنجالا تھا ایک زمانہ ان کی صلاحیتوں اور زیرک
نظری کا قائل ہو چکا تھا۔

کرتی تھیں، دوئی بھی تھی تھر جہاں وہ پٹری سے اتر نے کی کوشش کرتا ہی جی ایک سخت جیلر بلکہ سفیر کے کہنے کے مطابق جیل کے داروغہ کا روپ دھارلیتیں۔اکلوتا ہونے کے باوجوداس کی وئی ضدیں مانی جاتی جو جائز ہوتیں۔ جوان ہونے اور خصوصاً شہر جا کر کالج میں داخلہ لینے کے بعد سفیر کے رویوں میں بدلاؤ آ عمیا تھا۔ اپنے لینے کے بعد سفیر کے رویوں میں بدلاؤ آ عمیا تھا۔ اپنے

امت الرسول كاتعلق ملك امير حسين كي ذات برادری سے بی تھا۔ ملک کی تعشیم کے بعد وہ لتی لٹاتی ، قدم قدم براین جد بچوں اور شوہر کی جان کا نذرانہ چی کرے جانے کیے اپنی جان بحاکر یا کتان پہنچنے میں کامیاب ہو محمی تھی۔ ٹانیہ کی پیدائش یا کستان بننے کے جیر سات ماہ بعد کی محمی ۔ بیاس کی شادی شدہ زندگی اور شوہر کی واحد نشانی تھی جواس کی کو کھ میں چھپی اس کے ساتھ یا کستان آ محی تھی۔ ورنہ شایداس کے پاس زندگی گزار نے کا کوئی بہانہ باتی نہ بچتا۔ امتل کوریفیو جی کمپ میں بے یار و مددگار اور بریثان حال و کمچه کرسفیر کے والد اے اینے ساتھ گھرنے آئے تھے۔وہ ہمیشہ امتل ہے بھی اپی بہن فاطمه كاسائسن سلوك اورشفقت برتيج تنصران كي مال تی نے امثل کو بھی اولاد کی طرح بی سینے سے لگالیا تھا۔ انبوں نے تو محر کی جابیاں تک امتل کوسونپ ر محی تعیں۔ محر كا انظام و الفرام المتل كے باتھ ميں تھا۔ مال جي کے بعد امیر حسین کی جیم، بھائی جی نے بھی وہی طرز عمل برقر ارر کھا اور اب بی جان کے راج یا ٹھ میں بھی امتل کی

چود هرابث ای طرح قائم محی - وه و انتنگ پر اور ہر مغورے میں بی جی کے ساتھ رہتی۔ احل اور ٹانیک حیثیت محرکے افراد کی می محمی محرامتل نے بھی ہمیشہ اینے خاندائی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اے ہمیشہ کھر کے ہر فرد کی خوشنودی کا خیال رہتا تھا اور بی جی کے دل کا حال تو وہ ان کی چنون سے معلوم کر لیتی تھی۔ اب بھی وہ رِیثان تھی، جانے کیوں اے لگتا تھا جیے فضا کی آنے والطوفان كے خوف سے بوجھل ہے اور لي جي كے اندر ا تصلے طوفانوں کو بھانیتے اس کی نگاہ اپنی انگلوتی اولاد بر یری بی نبیس جس کا چبره کسی زنده لاش کی غمازی کرر ہاتھا۔ سارے کھریر ایک پُراسرار خاموشی طاری تھی۔ پورے دووں کزر محے تھے، مارے دہشت کے ثانیم نے کومی۔ ایے ہمیشہ بی بی جی ہے درالکتا تھا۔ان کی خاموش اداس بجمي بجمي آس كاسرار لكنيس- بحين ساس ك مال نے عل اللی کی طرح بی جی کا احترام کرنا ان کی موجودگی میں خاموش رہنا اور باادب ہو کر بیٹھنا، دھیمے دهيم بولناورة متلى سے علنے كاسبق بر هايا تفارشرارتي تو خیروہ ازل ہے تھی محربیشرار تیں اماں اور بی جی ہے آ نکھ بچا کر ہی ہوتی تھیں۔ امال دیکھ لیتی تو چلا اتھتی۔ "مرن جو مي إلى حى في ركي ليا تو ..... " ثانيد كو ذراف کے لئے بیان کامخصوص جملہ تھا۔ بی بی نے اسے بھی کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو مگرا تناس کر ہی اس کی روح فنا ہو جاتی تھی اور آج نی جی نے وہ راز جان لیا تھا جوشایداس نے خود ہے بھی چھیار کھا تھا۔

بچپن میں ٹانیہ ایک پی تھی جو سامنے ہونے کے باوجود اپنا احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ ماں کی سخت نگائی کی وجہ ہے اسے ہمیشہ سفیر اور بی جی کی خوشنودی کا اپنی مرضی ، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر خیال رہتا۔ عمر کی سیر صیاں چڑھتے کب ملک جی اس کے دل کے سنگھا سن بر آبر اجمان ہوئے اور کب دہ چوری چھپے ان پیسی سیر میں بر آبر اجمان ہوئے اور کب دہ چوری چھپے ان پیسی کے سنگھا سن بر آبر اجمان ہوئے اور کب دہ چوری چھپے ان

کی پرسٹن کرنے گئی، اے پتہ بی نہیں جلا۔ جوان ہو۔ کے بعد جب سفیر کی آ تھوں میں بھی جوائی کے رنگ اتر آ کے بعد جب سفیر کی آ تھوں میں بھی جوائی کے رنگ اتر احتیاجات اگرائیاں لینے لگیس تو ٹانیہ بی قدرت کا وہ حسین شہکار نظر آئی جوائے گمر پر ہس میسر تھی۔ پور ک چھپے کی تاکا جھائی حجب چھپ کر ملاقاتوں میں بدلی اور دونوں دنیا ہے ہے جہ کر ملاقاتوں میں بدلی اور دونوں دنیا ہے ہے جہ رایک دوسرے میں کھو گئے۔

اور اب ٹانیہ کا برا حال تھا۔ وہ ملک جی ہے ملنا جاہتی تھی۔ انہی کے سہار ہے تو اس نے اتی جرائت کی تھی کر آ کاش پراڑنے کے خواب دیکھ بیٹھی۔ انہی کے باز دتو اس کی بناہ گاہ تھے۔ مگر اُدھر ہنوز ہے خاموثی تھی۔ ملنا تو کبا سفیر سامنا ہونے پر بھی اس سے نظریں جرا جا تا تو ہمیشہ ساتھ نبھانے اور ہر مشکل کا سامان مل کر کرنے کے وعدے ٹانیہ کا کلیج تو بیٹے گئتے۔

" ملک جی ابی جی خصے ذاخی کیوں نہیں، ہرا بھلا کیوں نہیں، برا بھلا کیوں نہیں کرتمی ؟ وہ میری جان کیوں نہیں کرتمی ؟ وہ میری جان بی کیوں نہیں کرتمی ؟ وہ میری جان بی کیوں نہیں کے قصہ بی ختم ہو'۔ چیختے چلاتے طوفانی سائے میں ملک سفیر خود ہے بھی نظریں جرائے باہر جارہا تھا۔ جب ٹانیہ ٹوٹے ہے کی طرح اس کے بیروں میں آگری۔

''آپ کوہمی کچھ خیال نہیں میں جیتی ہوں یا مر عمعی؟''وہ دہائیاں دے رہی تھی۔

شام کے سرمگ اندھیرے میں جب جاندرات کی بکل سے مندنکال ہی رہا تھا ملک سفیر بدک کر یوں اچھلا جیسے بھوت و کمے لیا ہو۔ إدھر أدھر د کمے کر اس نے ٹانیہ کو اینے روبر و کھڑا کرلیا۔

" انتو مبر کیوں تبیں کرتی ہو کیوں جاہتی ہے وہ تھے ڈائٹیں، ذلیل کریں؟ چیکی بیٹھی رہ۔ وہ مسمی طوفان آنے سے پہلے ہی کوئی بند دبست کرلوں گا۔ میں پریشان ہوں ممر چیچے بیں ہٹا ہوں۔ جیب ہوں مگر سب انتظام کر

چکا ہوں۔ نی جی کا روبہ ڈرا دینے والا ہے۔ وہ اتن جپ ہیں، یوں لگتا ہے جیسے دل میں کوئی خوفناک منصوبہ بنائے بیغی ہیں۔ میں تو ان کی اکلوتی اولا دہوں۔ مگرڈ رتا ہوں وہ تھے کوکوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔کسی کوغائب کرادیناان کے لئے کیا مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں وہ جمیں کسی صورت ایک نہیں ہونے ویں کی لیکن ٹانو! حوصلہ رکھ میں تھے ہے بہت پیار کرتا ہوں۔جان دے دوں گاءمر جاؤں گا مرتجم نہیں ہاروں گا۔ تیرے ساتھ کئے سب قول قرار نبھاؤں گا میں۔ ملکیت کا تنتا، جوائی کا جوش اور ولولہ ملک کے لیج مس شاعمين مارر ما تقار انسياور در حي ،روت موت يولى -" میں آپ برقربان ملک جی امیری حیثیت ہی کیا ہے۔میرے جیس کی آپ کی جان کا صدقہ۔ میں آپ ے کہتی تھی تال ..... کہتی تھی تال کہ مارا کوئی میل نہیں۔ بھلے ذات براوری ایک ہی کیوں نہ ہو، بھلے بی جی نے ہمیں ساتھ بیضنے کا مان دے رکھا ہو کمر ہیں تو ہم آپ کے مكروں پر بلنے والے غریب ہے اسرالوگ۔ بیٹھاموشی کی مار محصے سی تبیں جا رہی ملک جی! آب خود میرا گلا محونث دیجئے بہیں تو میں مجھ کھا کے مرجاؤں گی'۔وہ کرلار ہی تھی۔

" بکواس بندکر ..... کملی نه ہوتو ..... فضول بولتی رہتی ہے۔ و فکرند کر بی جی اگرائی ہدادراصولوں کی کی جی تو میں تو میں بھی ان جی کا خون ہول، آرام سے نہیں بیٹھا میں۔ تجھ پر آ یے نہیں آنے دول گا'۔

کہیں کوئی پتہ کھڑکا، پھر قدموں کی جاپ سائی دی،سفیر نے چوکی نظروں سے إدھراُدھرد يکھا اور دب قدموں تيزى سے باہرنکل کيا۔

ا گلے دن شام کے گہرے ہوتے سابوں میں ثانیہ حمولے پراداس بیٹی تھی۔ جب کنگری پر پیٹا کاغذاس کی محود میں آ کرگرااس نے سراٹھا کر جیت کی طرف دیکھا۔ منڈ بر پر سے جما تکتے سفیر کود کیھ کراس نے کاغذا ٹھالیا۔

''رات گیارہ ہے ۔۔۔۔۔ چھت پر آنا''۔ کاغذ پر لکھا تھا۔اس کا جواب اثبات میں پاکر سفیر چیچھے ہٹ گیا۔ رات وہ اوپر جابی رہی تھی، جب سفیر نے اسے سٹر حیوں کے بچ ہی روک لیا۔

''بس آج کی رات ۔۔۔۔کل رات بارہ ہے ہم شہر کے لئے نکل رہے ہیں۔ پچھساتھ لینے کی ضرورت نہیں سجھی۔رات بارہ ہے پچھلے گیٹ پرایک کائی گاڑی کھڑی ہوگی، خاموثی ہے اس میں آ کر بیٹھ جاتا۔ ہم شہر جا کر میرے دوست کے یہاں تھہریں گے جہال ہمارا نکاح ہوگا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں اپنے بنگلے پر آ جا کمیں کے کومیرافیصلہ مانٹا کیونکہ نکاح کے بعد پچھبیں ہوسکتا۔ بی جی کومیرافیصلہ مانٹا کیونکہ نکاح کے بعد پچھبیں ہوسکتا۔ بی جی کومیرافیصلہ مانٹا کی بڑے گا'۔ ٹانیہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ملک سفیرا پی بات سنا کر جا چکا تھا۔ ودنوں ہی نہیں جانے تھے کے منڈیر کے باس دو آسمیس ان کی تحران تھی اور دو کان ان کے مجر۔

اس مج بھی ٹانیہ نے حسب معمول اٹھ کراماں کے ساتھ دن کے کاموں کا آغاز کیا تھا۔ گرا یک عجیب ہے کلی ساتھ دن کے کاموں کا آغاز کیا تھا۔ گرا یک عجیب ہے کلی کی ۔ ہر چیز ،ہرکام ،ہرخض عجیب سالگ رہا تھا۔ ہرنگاہ کھوجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حدید کہ اپنی ماں مجمی اجنبی می لگ رہی تھی۔ دل جا ورہا تھا کہیں جا کر جیپ کر اجنبی کی اگر جیپ کر بیٹے دو کام کرتی رہی۔

دوپہر کے کھانے پرمولاداد نے مردانے میں ملک سفیر کے کسی دوست کی آمد کی اطلاع دی۔ ملک سفیر کے دوست آتے جاتے رہے تھے۔ کی کی دن قیام بھی کرتے نتہ

''احجا،.... احجا ..... کمانا پانی پہنچاؤ، خاطر داری میں کمی ندہو'۔ بی جی حسب معمول بولیں۔

"رات بارہ بج پچھلے گیٹ کے پاس کھڑی کالی گاڑی میں آ کے بیٹھ جانا .... ہم میرے دوست کے گھر مخبریں کے جہاں ہمارا نکاح ہوگا"۔ ٹانیہ کے کانوں میں

ملک سفیر کی آ واز گونجی۔ ول زور سے دھڑ دھڑ ایا اور اس کے ہاتھ سے برتنوں کی ٹرے جھوٹ گئی۔ شخشے کے برتن ٹوٹ کردورددر تک بھیل گئے۔

''نی تیرا ستیاناس!'' امتل چلائی، ابھی وہ فصیتا شروع کرنے ہی والی تھی کہ بی جی نے روک دیا۔

" جھوڑ وے امتل! بجھے اس کی طبیعت تھیک نہیں گئی۔ جا بچی ٹو جا کے آ رام کر'۔ بی جی بولیں۔ ٹانیہ کے لئے ان کا ہر روپ ہر رویہ جیران کن اور ایک الجھاؤ کئے ہوئے تھا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ سے بی جی کا تعبور ایک سخت مام کا تھا۔ اب بھی وہ سہما دل گئے اپنی سزاک منظم تھی۔ بال میں آ کروہ اوپر جانے والی سٹر جیوں پر آ میر میں کرتے بھر رہے تھے۔ اپنے کمرے بیشی۔ نوکر چاکر کام کرتے بھر رہے تھے۔ اپنے کمرے بیشی۔ نوکر چاکر کام کرتے بھر رہے تھے۔ اپنے کمرے بیشی۔ نوکر چاکر کام کرتے بھر رہے تھے۔ اپنے کمرے بیشی۔ نوکر چاکر کام کرتے بھر رہے تھے۔ اپنے کمرے بیشی۔ نوکر چاکر کام کرتے بھر ایک آ دھ چکر لگا تھا۔

"یار! ابھی بھی سوچ نے، بیالا کی تیرے سینڈر کی منبیں، ایک بار پھر خور کر لے۔ کہاں مریم، زوہا اور شاہدہ جیسی گلیمرس کرلز اور کہاں یہ استار بی جی منع کر رہی ہیں تو خواہ مخواہ ان سے فکر مت لے۔ مریم تیرے عشق ہیں پاگل ہور ہی ہے۔ زوہا اور روبی تجھے بچانے کے چکر ہیں ہیں۔ ابھی تو تو عشق میں پاگل ہور ہا ہے مگر خود سوچ وقت میں۔ ابھی تو تو عشق میں پاگل ہور ہا ہے مگر خود سوچ وقت کر رنے کے ساتھ ان برتی قعموں کے سامنے اس اردو میڈیم ماں کی موم بتی کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ سفیر میں تیرا دوست اور خیر خواہ ہوں، تیرا ساتھ تو دے رہا ہوں مگر میں سے تیرا دوست شاید اتمام سفیر کا دوست شاید اتمام سفیر کی کیا حیث سفیر کا دوست شاید اتمام سفیر کیا دوست شاید اتمام سفیر کا دوست شاید اتمام سفیر کیا دوست شاید اتمام سفیر کیا دیوست شاید اتمام سفیر کیا دوست شاید اتمام سفیر کیا دی کیا دوست شاید اتمام سفیر کیا دوست شاید اتمام سفیر کیا دوست شاید اتمام سفیر کیا دوست شاید دوست شاید اتمام سفیر کیا دوست شاید اتمام سفیر کیا دوست شاید کی کیا دیا دی کیا دوست شاید کیا د

جت کے طور پرآخری بارائے سمجھانا جاہ رہار ہاتھا۔ ''ہوگیا بھاش ختم ؟''سفیر سکرایا۔

"المكون كى زندگى ميں يہ حسينا كي ، اپسرا كي ، آتى جاتى رئى ہيں، كھى دل كى ہے، كھى وقتى محبت كے جوش ميں، كھى منداورانا ميں اور بھى صرف موج ميلے كے لئے۔ يہ اور جو چيز ملك سفير كواچى گئے يہ اور جو چيز ملك سفير كواچى گئے اے حاصل كر ليما اس كاحق ہا ور تول دے كر چيچے نہ ہمنا ضد اور انا كا مسئلہ ، وہ مونچھ مروثر كر مسكرايا۔ "ويسے بيت منع بھى نہيں كيا اور جھے پيت منع بھى نہيں كيا اور جھے پيت ہو وہ بعد ميں بھى كوئى بازير سنبيں كرسيں كيا اور جھے پيت كى وجہ سے ميں نكاح بھى تو كر رہا ہوں "۔

''تو تُو بی جی ہے کہ کر سیدھے سیدھے نکاح کیوں نہیں کر لیتا؟''

"انہوں نے جمعی میری انی ہے جواب انیں گ۔
وہ جمعی نہیں مانیں گ۔ میری نوعمری ناکمل تعلیم، ادھورا
ستعقبل جانے کیا کیا خرافات اور جھے بیقدم ابھی لے کر
رہنا ہے۔ بعد میں جو ہوسو ہو'۔ اس کے لیجے میں بالک
ہٹ تھی۔ پسیے کی فراوانی اور اختیار کا زعم تھا۔ ٹانیہ ک
ٹانگوں سے جان نکلنے گی۔ شاید وہ چلا پڑتی مگر بی جی
اس کے منہ پر ہاتھ کرا سے چھے تھییت لیا۔ بازو سے
کر نے قریبا تھی تی ہوئی وہ اسے اپنے کرے میں لے
اس کے منہ پر وکھیل کر وہ خود بھی اس کے زو ہرو بہنے
آئیں اسے بیڈ پر وکھیل کر وہ خود بھی اس کے زو ہرو بہنے
آئیں۔

"أس روز تخمے اور سفیر کو ساتھ و کمچ کر مجھے ایک بہت برانی بات یاد آئم کی''۔ چند کمجے اے مہری نظروں سے دعمضے کے بعد وہ کسی سوچ کے سمندر سے اجر کر بولیں۔

''محبت کرنا اور محبت ہو جانا ایک فطری اسر ہے۔ تیرے جیسی پاگل عمر میں میہ ہو جاتی ہے''۔ دھیمی آ واز میں بولتے بولتے وہ رک کر ذرا سامسکرا کمیں۔'' مجھے بھی ہوگئ

تتمی''۔

الى ....!" سو كے كلے كے ساتھ ثانية كمكيائي۔ " ہاں، مجھے بھی ہو گئ تھی تو میں سینے کیا کہتی؟ ووتو ميرى متكى فالدكا بيثا تغا \_ كمرميرى فالدا يك غريب خاندان میں بیای مقی۔ ہارے گاؤں کے نزدیک بی ان کا سرالی گاؤں تھا۔ منظور اکثر مال کوسلام کرنے کے بہائے بھارے کمر چلاآ تا۔ دہ جس مدرسے میں پڑھتاتھا ہمارا گاؤں اس کے رائے میں بڑتا تھا۔ بھی بھار باغ میں، کھیتوں کھلیانوں میں یا میکھٹ پر بھی ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ یونمی ملتے ملاتے کب ہم محبت کے خارزار میں اتر گئے، کب ساتھ ہے مرنے کی قسمیں کھالیں، کب ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کر لئے ،ہمیں پتہ ہی نہیں چلا عمر جب خالہ منظور کے ایماء پر اس کی بات لے کر ہارے گھر پہنچی تو امی نے صاف جواب دے دیا۔ آپا میری شنراد یوں ک طرح کی بچی بیاہ کرتیرے چھوٹے ہے محمر میں جائے گی یہ تُو نے سوجا بھی کیے؟ اس کے ابا تو اے بہت او کی جگہ بیا ہے کا سوج بیٹے ہیں۔خالدروتی ہوئی لوٹ گئی..

"فاله نے میری ای کی بہت ہے وزتی کی ہے"۔
اگلے دن میری منظور سے ملا قات ہوئی تو اس کی آ تکھیں
غم و غصے سے سرخ ہور ہی تھیں۔" ہم غریب ضرور ہیں مگر
میرامستقبل روش ہے، اس برتے پر امال نے تیرا رشتہ
مانگا تھا"۔ دو بول نہیں رہا تھا، غرار ہاتھا۔

"امال کی طرف ہے میں تم ہے معافی مانگی ہوں منظور! میں بچے کہتی ہوں، میں تبہارے بغیر نہیں روسکتی۔ میں جان دے دول کی، مر جاؤں گی'۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ منظور نے تر ہے کر مجھے کلے سے لگالیا۔

''کیسی با تیم کرتی ہو، میں تمہیں مرنے دوں گا معلا۔ اگر تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ ہمیں کوئی راستہ نکا لنا ہی ہوگا''۔ منظور بولا۔ www.pdfbooksfree.pk

"اور وہ راستہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ہم ان لوگوں سے دور، کہیں جھپ کرانی و نیا الگ بسالیں، اس ظالم ساج ہے دور بھاگ جا کیں'۔

یدوه دور تھاجب پاکتان کی تحریک زوروں برتھی۔

بن کے رہے گا پاکتان، لے کے رہیں گے پاکتان بچ کی زبان پرتھا۔ ہر تھی جوش اور دلولے سے پاکتان زندہ باد کے نعرے لگا تا پھرتا۔ انہی دنوں ابا اور بھائی صاحب نے میرارشتہ اپنے ایک امیر برنس مین دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ وہ ایک عزت دار فیمل تھی۔

میاست میں بھی ان کا عمل دخل تھا۔ گر مجھ پرمنظور کی مجت ساتھ کر وہ ایک عزت دار فیمل تھی۔

کا بھوت سوار تھا۔ میں نے دیا نقطوں میں اماں کو محمول کر فیابی کی جھانے کی کوشش کی۔ بھائی کی جھانے سامل کرنی جابی مروب این نقطے منظور غریب ہونے کے باد جود میرے لئے میں انکی تھا۔ مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا فیمل میں ایک تھا۔ میں اندھی ہورہی تھی۔

قا۔ میں اس کی مجت میں اندھی ہورہی تھی۔

قا۔ میں اس کی مجت میں اندھی ہورہی تھی۔

"سنوا" ایک دن اس نے مجھے کہا۔ "حالات ہماری حمایت میں جا رہے ہیں، تمہارے ابا نے اپنی دولت، طاقت اور افقیار کے بل بوتے پرمیری ہے عزتی کالیکن آج جس قدر بدنظمی اور افراتفری پیملی ہوئی ہے۔ انظامیہ ہے بس ہوکررہ مئی ہے۔ ایسے میں اگر ہم دونوں کہیں دور جا کراپی دنیا آباد کر لیں تو کوئی ہمیں علاش نہیں کر سکے میں"۔

کوئی راستہ نہ پاکرایک اندھیری رات میں مُیں نے منظور کے ساتھ کمر چھوڑ دیا۔ ہم لوگ لا ہور آ مجے اور منظور کے ایک دوست کے گھر تھیں ہے۔ جس گھر میں ہمارا قیام تھا وہ آ بادی سے باہر تھا۔ چھوٹے سے گھر میں دوست کی بوڑھی ماں کے سواکوئی بھی نہیں تھا۔ جو او نچا سنتی تھی اور اسے نظر بھی کم آتا تھا۔ پاکستان بنے کے اعلان کے ساتھ ایک فیادات کی آگ کے جوڑک ایک اور فیادات شروع ہوتے ہی فیادات کی آگ کے جوڑک ایکی اور فیادات شروع ہوتے ہی فیادات شروع ہوتے

بی دوست کی ماں اپنے عزیز واقارب کے پاس کسی گاؤں میں جلی تی۔ ابھی تک ہمارا نکاح بھی نہیں ہوسکا تھا۔ بقول منظور کے مخدوق حالات کے سبب کسی نکاح خوال کا بند و بست نہیں ہو رہا تھا۔ مال کے جانے کے بعد ایک رات منظور نے مجھ سے دست درازی کی جتنا میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اتخابی وہ بر حتنا چلا گیا۔ بالآ خراس نے مجھے بے دست و پاکر دیا۔ اس کے بعد میں ہررات اس کی بند یہی وہین بنے گئی۔ میرا مان ٹوٹ چکا تھا مجت کے، بین بیابی دلہی فی میرا مان ڈم تو تھے ہے۔ سے میری بجی گر کیاں بہی میری بجی گر کیاں بہی ہو ہو تھی ہیں۔ وہ مرد کے لئے ایک دل کئی کے سوا بہی عزت کو بھاڑ میں جھونگ کر آ تھیں بند کئے بھی میں بند کئے بھی میں بند کئے بین میں بند کئے بھی میں بند کئے بین میں آ سان کے قام کوس کر رہا تھا۔ او نچی او نچی با تمیں کرتا تھا۔ او نچی او نچی با تمیں کرتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ زمین آ سان کے قلا بے ملاتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ زمین آ سان کے قلا بے ملاتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ زمین آ سان کے قلا بے ملاتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ زمین آ سان کے قلا بے ملاتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ زمین آ سان کے قلا بے ملاتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ زمین آ سان کے قلا بے ملاتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ زمین آ سان کے قلا بے ملاتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔ زمین آ سان کے قلا بے ملاتا تھا۔ اب سارا و دن اپنے تھا۔

دوست کے ساتھ شہر میں ہندوؤں کی جھوڑی ہوئی املاک
لوشا چرتا۔ ایک شام وہ اور اس کا دوست کہیں ہے ورغلاکر
ایک لاوارٹ لڑکی ساتھ لے آئے۔ اس لڑکی کی چینیں
نا قابلِ برداشت تھیں مگر اس ویرانے میں سننے والا کوئی نہیں
تفا۔ میں سہی ہوئی کمرے میں جیٹھی تھی۔ باہر صحن میں ظلم و
درندگی کا کھیل جاری تھا۔

''اوئے جمورے ٹو یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ تیری رادھیکا تو تیرے انتظار میں پلیس بچھائے اندر بیٹھی ہے''۔ اس کے دوست نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ لہرات ہوئے نشے میں لڑکھڑاتی آ واز میں کہا۔

''نہیں، آج میں بھی اس کے ساتھ موج مستی کروںگا''۔منظور بھی ہے ہوئے تھا۔ ''آخراس بلبل کو ہم نے مل کر پکڑا ہے'' ، و داد

''آخراس بلبل کوہم نے مل کر پکڑا ہے'۔ وہ بولا۔ ''تو پھراس کوبھی باہر تکال سس میں بھی مجھے میراحصہ دے'۔ وہ چلایا۔



055-3857636: المنظم المادع المادع المادع المادع المادي المادع المادي ال

TLI:04.1!

''دے دوں گا۔۔۔۔۔ وے دوں گا۔ ذرا میرا دل تو بجر جانے دے، آخر وہ میر نے بچپن کی پہلی آ رزو رہی ' ہے۔ میری خاندانی محبت''۔ منظور کھڑا ہو کر جمومتے ہوئے بولا۔

''ویسے یارجمورے! میں سوچنا ہوں اگر دہ تیرے خاندان کی ہے، تیرے بچپن کی آرزو ہے تو ٹو اس کے ساتھ بیسلوک کیوں کر رہا ہے؟'' اس کے دوست نے لوجھا۔

" ہا .... خاندان ... اس کی ماں نے میری ماں کی بے عزتی کی ، اپنی بوی بہن کوغریب کہا اس کے سسرال کو تمتر کہا۔ مجھے کڑکال اور ذلیل کہا تو کون سا خاندان اور كون سے اسنے؟ مجمعے اس عورت سے بدلد ليما تھا۔ اس عورت سے جے میں ساری عمر خالدای کہتا رہا۔ احر ام کا درجدد يتار بااورس في بدلد في اليا" ووتيقي لكار باتحا-منظور کا اصل چہرہ دیکھ کرمیرے رو تکٹے کھڑے ہو مے۔ میں جو بی سوج کر کہ منظور مجھ سے مجت کرتا ہے، اس نے جلدبازی میں اپناحق ناجائز طریقے سے حاصل كيا ہے۔ مرآخر ميں موں تو اى كى ناں۔ اس كى تمام زیاد تیاں سبتی جاری محی رکیے ان کے نشے می دھت ہو جانے کے بعد وہاں سے فرار ہوئی۔ کیے موری کھاتی، خود کوانسان نما درندوں سے بچاتی ریغیو جی کیمپینجی۔ یہ رنج والم كى ايك الك داستان ب\_مهينوں بعد ايك بار ميرے وى ايس في جمائى كيمپ كے دورے پر تشريف لائے۔ اتفا قامیرا ان سے سامنا ہوا۔ اگر مجھے پہۃ چل جاتا کہ جو شخصیت دورے پر آئی ہوئی ہے میرا اپنا بھائی ہے توشاید میں ان کے سامنے ہی ندآئی اور شاید عام دنوں میں میرا گناہ نا قابل معانی ہی ہوتا۔ بھائی صاحب مجھ ے بات کے بغیر مجھے دیکھتے ہی کولی مار دیتے۔ مرتقبیم ملک کے وقت جس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے انہوں نے دلوں کو زم کر دیا تھا۔ لوگ یا گلوں کی طرح

میری پی ابروں کی آگو جو پھود بھی ہے، بے نہیں جان کتے۔ اگر جی تم پختے کرتی یا ڈائنی تو تم بھے علا جما۔ علا جمتی۔ دیے جی جی بی جی بی ابی ای کوظلا سجما۔ بیاں اپنی اپنی قسست لے کرآتی ہیں۔ میری ای جانی تعییں کہ خالدا پی تسست کی وجہ سے ایک او چھے اور اخلاق باختہ خاندان میں بیانی کئی ہیں۔ ای لئے انہوں نے میرا رشتہ آئیں نہیں دیا۔ محر میری قسست کہ جھے وہ سب پھی برداشت کرنا پڑا جو خود میری بخاوت کا نتیجہ تھا۔ وقت نے میرا میں خاندان خون سبی محر وہ ہے تو ایک لا ابلی لڑکا ہی۔ میں خاندان خون سبی محر وہ ہے تو ایک لا ابلی لڑکا ہی۔ میرا نہر حال تمہارا فیصلہ میں تم پر چھوڑتی ہوں۔ ابھی بارہ بجنے میں خاندان وی دیے۔ میں خاندان وی دیے۔ میرا کی اور ہے۔

نی بی آے کہری نظروں سے دیکوری تھی۔ فانیہ نے ڈیڈ بائی ہوئی نظروں سے بی جی کی طرف دیکھا اوران کے ڈیڈ بائی ہوئی نظروں سے بی جی کی طرف دیکھا اوران کے قدموں میں بیٹو کرا پناسران کی کود میں چھپالیا۔



زندگی کی علامت ہے اور اصلاح کا بہترین ذریعہ بھی۔

## balochsk@yahoo.com

دفعہ ایک نوجوان سول انجینئر کی متلنی ملے ہو ہے۔ "میرے خیال میں الا کے نے لڑک کی ظاہری شکل و وی تقی تو او کے نے ضدی کہ میں اوک دیکھے صورت کم سے کم اور بہت مناسب انداز میں بیان کردی خوبی ہے۔

مراح کا مے اور اردگرد کے ماحول سے ممراتعلق ہے۔خوش ہاش کوگ بھیا تک ماحول میں بھی مزاح کا كوئى نەكوئى بېلو تلاش كركيتے بيں جبكه يريشان طبيعت کے لوگ پُر لطف لمحات کو بھی پریشانیوں کی نذر کر دیتے ہیں۔ کچھلوگوں کو اللہ تعالی نے پیخصومیت عطا کی ہے كهنجيده ماحول كوخوبصورت الغاظ كاروب وسدكر ماحول

بغیر مطنی نبیل کرنا چاہتا لہذا اے رسم و رواج کے مطابق تاکمکی مزید تنعیل کی ضرورت ندر ہے اور یمی مزاح کی لزى دكھانے كا بندوبست كياميا رازى معمول سے تعورى زیاده محت مندمی اور چرے برضرورت سے زیادہ بوڈر لكاكرميك اب كياميا تعاراؤكى ويمين كے بعد جب نو جوان الجيئر كائرى كمتعلق رائے في من تو أس في ان الفاط من جواب ديا:

"اثاالله عارت بهت مضبوط عيم مجميس آتى کہ اتنا زیادہ فالتو سمنٹ کول استعال کیا حمیا

کی بجیرگی کم کر دیے ہیں۔ تکلیف دہ حالات کو مزاحیہ رنگ ہیں ڈھال کر محفل کوگل وگلزار بنا دیے ہیں۔ ایسے لوگ عمونا محفل ہیں بہت پہند کئے جاتے ہیں اور اکثر زندگی میں کامیاب رہنے ہیں۔ مزاح کا رنگ دے کر انسان اپنے ماحول کو احسن طریعے سے خوشکوار بنا سکتا ہے۔ مزاح زندہ دلی کی علامت ہے جو حالات اور اردگرد کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر بے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر بے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر بے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر بے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر بے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر بے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر بے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر بے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر ہے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر ہے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر ہے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے بغیر ہے کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ دندگی زندہ دلی کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ دندگی دندہ دلی کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ دو حالات سے درائی کی دلیا دلیا ہے۔ درائی کے درائی کی درائی کی درائی کے درائی کے درائی کی درائی کے درائی کی درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کی درائی کی درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کی درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کی درائی کے درائی کے

ہارے کہلی جماعت کے استاد مماحب مرحوم مولوی محمر اساعیل (خدا انہیں جنت نصیب کرے۔ آمین!) بوے خوش باش فتم کے انسان تھے۔ اجما پڑھاتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر ایک دو لگا بھی دیتے تقے مکران کا سزا کے لئے الفاظ کا انتخاب بڑا ولچسپ تھا۔ مثلًا جب انبیں مرعا بنانے کی ضرور مع پیش آتی تو فرماتے تھے" چلوالٹی جیم ج بن جاؤ" ادر ہم فوری طور پر مرغا يوزيشن ميں چلے جاتے۔ بھی جمی صرف کھڑا ہونے كى سر المتى تو كيتي "اب سب الف (إ) بن كروكها تي مے' ۔ بعض او قات اس سزا کوتھوڑا مزید سخت بنانے کے لتے بستہ سر پر رکھ کر کھڑا ہونا پڑتا تھا تو اس کے لئے 'كاش تما" آ" يعنى بسة سرير ركاكر كمزے موجاؤ۔ جب ہم میں ہے کسی کی روئی صورت نظر آئی تھی تو مرحوم فرمایا کرتے تھے" بیکیاتم نے چھوٹی ' ی ' کی صورت بنا رکھی ہے۔ بھی بھی ش کی طرح مسکرایا بھی کرو۔اس وقت تو ہمیں ان الفاظ کے استعمال کی اہمیت کا انداز و نہ تھا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ غداق کے لئے استعال کرتے تھے یا مولوی صاحب کی نقل اُ تارفے کے لئے استعال ر تے تھے لیکن عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد جب بھی ہم جماعت اکٹے ہوتے ہیں تو مرحوم مولوی صاحب كان الفاظ كوياد كئے بغير تبين ره كتے اور ماحول کے مطابق استعال کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ اب مجی

جب بمی کسی پرانے ہم جماعت کو پریثان و کھتے ہیں تو جارا بہلانعرہ ہوتا ہے" بدکیا"ی کی صورت بنار کمی ہے مجمعی بھی ش بھی بن جایا کرؤ"۔

طنز ومزاح اصلاح کا بھی بہترین اور مؤر طریقہ ہے آج کل کے دور میں خواتین میں لیے میک اپ کا رواج آج کل کے دور میں خواتین میں لیے میک اپ کا رواج آج کیا ہے جس کے لئے مردوں کو بعض حالات میں لیے انظار کے تکلیف دہ مراحل سے گزرتا پڑتا ہے۔ خواتین اور خصوصاً نی شادی شدہ خواتین تیاری میں گئی گئی مختصر ف کرتی ہیں جو بچارے مردوں پرگراں گذرتے ہیں مگر مبر کے سواکوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان شادی شدہ جوڑے کوشام کی کی اہم تقریب میں جاتا تھا۔ اپنی ہوی کے لیے میک اپ کی عادت کو جائے ہوئے خاوند نے مبح سے یادد ہائی شروع کر دی کہ آج ہوئے وقت پرتیار ہو جانا بہت اہم تقریب ہے۔ باس بڑاوقت کا وقت پرتیار ہو جانا بہت اہم تقریب ہے۔ باس بڑاوقت کا جائے ہوں کے مصورت میں بڑی شرمندگی ہو

کرمیوں کا موسم تھا شام کو خاوند تو وقت ہے ایک گفتہ پہلے تیار ہو گیا لیکن ہوی کی تیاری حسب معمول مخلف مراحل ہے گزرتی رہی لیکن لب پر صرف ایک ہی فقرہ رہا "بس ابھی پانچ منٹ میں تیار ہو جاؤں گی تم تو خواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ کو اگر نہیں ہو رہا اور وقت پر تیاری مکمل ہونے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو اس نے اپنا ہور بول کا سوٹ اتار کر وہ پہن سرد بوں کا سوٹ اتار کر وہ پہن سرد بوں کا سوٹ اتار کر وہ پہن کیا در تیم قل سے جواب دیا" بیم قلر کے اور تیم آ رام ہے میک اپ کرتی رہو جب کہ تحت کری میں نے کروئم آ رام ہے میک اپ کرتی رہو جب تک تم تیار ہو گئی سردیاں آ جا کیں گئی رہو جب تک تم تیار ہو گئی سردیاں آ جا کیں گئی۔ "

ایک دفعہ ہم چند آفیسرز فی روم میں بیٹے کپ لگا رے تھے کہ بیویوں سے ڈرنے کی بات چیز گئے۔سب آفیسرزگ متفقدرائے تھی کہ بیوی ہیشہ فاوند ہے ایک
ریک اور ہوتی ہے بینی بجری بیوی کرنیل ہوتی ہے اور
کرنیل کی بیوی پر کیڈیئر اور نیز بید کہ برشریف آدی بیوی
سے ڈرتا ہے تو ایک بڑا لی آفیسر نے بہ لطیفہ سنایا۔ سابقہ
مشرق پاکستان میں سندرین کے جنگلات اور اُن میں
دہنے والے بڑال ٹائیگر بڑے مشہور ہیں۔ اس آفیسر نے
تایا کہ ایک دفعہ جنگل میں ٹائیگر کی شادی ہوری تھی جنگل
کے تمام جانور اکشے تھے۔ ایک چوہا ان تمام جانوروں
کے تمام جانور اکشے تھے۔ ایک چوہا ان تمام جانوروں
کے تمام جانور اکشے تھے۔ ایک چوہا ان تمام جانوروں
کے سانے دوڑتا ہوا بھی اوھر چلا جاتا اور بھی اُدھر۔ دو
بہت خوش تھا۔ آخر کچھ جانوروں سے رہا نہ گیا تو انہوں
کے سانے دوڑتا ہوا جوہا بھائی ہے شادی تو ٹائیگر
کی ہو رہی ہے تم استے خوش کیوں ہو؟ " چوہے نے
جواب دیا" ٹائیگر میرا چھوٹا بھائی ہے میں اس کی شادی پ

" ٹائیگر تہارا جھوٹا ہمائی ہے؟" سب جانوروں نے جو اتھی سے پوچھا۔ چو ہے نے تسل سے جواب دیا "ال ٹائیگر میرا جھوٹا بھائی ہے کیونکہ شادی سے پہلے میں مجمی ٹائیگر بڑا تھا۔"

دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بین الاقوای کانفرنس بی اتخادی مما لک کے تمام مدور اور وزرائے اعظم اکشے تھے۔ روس کی طرف سے مدرخروشیف محے جوایک بھاری بحرکم شخصیت کے مالک تھاور کھانے پینے دریا تھے۔ ان کے مقابلے بی برطانیہ کے دریا تھے۔ ان کے مقابلے بی برطانیہ کے وزیراعظم مسٹر انبلی ایک د بلے پہلے کم ورسے انسان لگتے وزیراعظم مسٹر انبلی ایک د بلے پہلے کم ورسے انسان لگتے کے۔ انبلی کود کمھتے ہی خروشیف نے ان کی صحت کا تشخر ازاد او فدات کہا "مسٹرائیلی آپ کی اس صحت کی وجہ سمجھ بی بیس آتی معلوم ہوتا ہے دنیا بیر اغلے کا تحط ہوگیا دا تھے جس سے تمام لیڈر سمٹرائیلی نے ان کی طرف د کھی کر تھی مرائیلی نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیلی نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی مزائیل نے ان کی طرف د کھی کر تھی میں ان کی صوت کی صوت کے اس کی طرف کے کھی تھی کے دور سیف آپ کی صوت کی صوت کی صوت کی صوت کی صوت کی موت کے ان کی کھی کر تھی کے دور سیف آپ کی صوت کی کھی کہ کھی کر تھی کر سے تھی کر کھی کر تھی کر کھی کر کھی کر تھی کہ کھی کر کھی کر

## حاتہی قوم

ہاتھی کے بچے کو پاؤں میں زنجر ڈال کے پالا جاتا ہے۔ شروع شروع میں وہ زنجر تو زنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن گر ہمت ہار کے چھوڑ دیتا ہے۔ جدوہ ہاکی بڑا اور طاقتور ہوجاتا ہے تو دہی زنجیر ہوتی ہے جووہ ہاکی کوشش سے تو ڈسکتا ہ محر ہاتھی کے دماغ میں وہی سوچ ہوتی ہے کہ زنجیر نہیں ٹوٹے گی اور وہ ساری زنمگی غلام دہتا ہے۔ بالکل ہماری قوم کی طرح!
زنمگی غلام دہتا ہے۔ بالکل ہماری قوم کی طرح!
زراسو میس ہیں!

و کی کراس قبل کی وجہ بھی سمجھ آ جاتی ہے''۔ ایک قبقہد لگا اور محفل گلزار بن می ۔

بعض اوقات بہت جیدہ حالات میں بھی مزان اپنا کام دکھا جاتا ہے۔ عدائتی ماحول بہت جیدہ ماحول گنا جاتا ہے۔ عدائتی ماحول بہت جیدہ ماحول گنا جاتا ہے کین ایسے ماحول میں بھی شد مزان حالات کا رخ بدل سکتا ہے۔ ایک دفعہ قائداعظم بہیں کی ایک عدائت میں چیش ہوئے۔ نج ایک چرج احم کا انگریز تعالیس کانی دنوں سے زیر بحث تھا فیصلہ ہیں ہورہا تھا۔ تعالیم کا دوں ہے زیر بحث تھا فیصلہ ہیں ہورہا تھا۔ تاکداعظم نے اپنی بحث شروع کی ''می لارڈ'' کین جج کے انداعظم کو چند منٹوں کے گئے اُک ناپڑا۔ دوہارہ بحث شروع ہوئی تو قائداعظم کو چند منٹوں کے لئے اُک ناپڑا۔ دوہارہ بحث شروع ہوئی تو قائداعظم کوروک کرکہا۔ انہیں لارڈ!'' چرچ جزے نے قائداعظم کوروک کرکہا۔ انہیں میں من سکتا ہوں ''مسٹر جتاح میرے دوکان ہیں میں من سکتا ہوں

یہ بار باری لارڈ کیوں کہدرہے ہو؟'' قائد اعظم نے اُس طرح جواب دیا۔"می لارڈ

قائداً عظم نے اُی طرح جواب دیا۔ "می لارڈ! اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے دوکان ہیں جوس کے ہیں لیکن میری پریٹانی یہ ہے کہ ان کانوں کے درمیان والا حصہ خالی معلوم ہوتا ہے"۔ چونکہ عدالت کے نقدس کی

وجہ سے وہاں زور سے ہسانہیں جاسکتا تھا اس لئے سب سننے والوں کے چہروں پرمسکراہث آسمی ۔ جج بھی اس نقطے سے لطف اندوز ہوا۔ اس نے قلم اٹھایا اور فیصلہ قائداعظم کے حق میں کردیا۔

بعض مزاحیہ لطیفے ہوتے تو ہے ہیں لیکن بہت تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ذرااس لطیفے پرخور کریں۔اس لطیفے کا پس منظریہ ہے کہ مرحوم صدر جزل ضیاء الحق کی موت کے بعد جزل مرزااسلم بیک چیف آف آری سٹاف بے اور انہوں نے ایک ہائی فیک فوجی مثل کرائی جس کا ٹام مضرب موکن تھا۔ اس مثل کود کیمنے کے لئے تمام دوست ممالک کے چیف آف مثاف مرح تھے۔مثل کے دوران ایک غیرری کی جی آف مثاف مرح تھے۔مثل کے دوران مثاف نے پرلطیفہ سنایا۔

موجودہ دور کے سائنسدانوںنے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس سے تمام فداہب اور تمام اقوام کی ترقی ، ترقی كى وجوبات اور خصائل كابية لك سكمًا تماراس آلے كو ممیث کرنے کے بعداس کی بین الاقوامی طور برنمائش کی میں۔ اس نمائش میں موجودہ دور کے مختلف نداہب سے تعلق رکھنے والی اقوام کی نمائش محی ۔ اس میں مسلمان، عیسائی ، ہندو، یہودی ، بدھ اور اشتراکی وغیرہ سب شامل تقے۔اس میں دیکھا کہ چھوتو میں بہت آ سودہ حال بیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یہ تھے یہودی اور عيمائي - باتى اقوام متوسط طبقه من شار موتى تحيس اورايك قوم جو بہت زیادہ مفلوک الحال، پیٹے ہوئے کپڑے، بھوکے پیٹ اور تعداد میں جی بہت زیادہ۔ ان کے ارد کردسونے جواہرات کے ڈھیر ہیں لیکن بیلوگ ان تک پہنچ بی نہیں یاتے۔ان میں می می بہت عی موثی تو عدوں واللوك و غرب يس - جونى كوئى آكے رونی کے لئے برحتا ہے یا ایک دوسرے سے ملنے ک كوشش كرتا بي تويال بردارمضبوط اجسام كي لوك أنبيل

مار مارکر اور مواکر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس قوم کے عالم فاصل لوگوں کو بھی یہ لئے بردار نہیں بخشتے۔ صرف بہی نہیں الکہ اردگرد کی اقوام ہے بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ آکر ان لوگوں کی دُرگت بنا تا ہے اور جاکر بیٹے جاتا ہے۔ بچھ لوگ محض شغل کے لئے بھی ان کو پھینٹی لگا دیتے ہیں۔ ان کی زبوں حالی اور بے بھی کا یہ عالم ہے کہ اردگرد کے لوگ انہیں ردئی دکھاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو مارکر بھی وہاں بہنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو ماس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو ماس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو ماس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو ماس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو اس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو اس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو اس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو اس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پرواکرتے کہ ابھی ابھی تو اس بھنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی تو یہ بھی تا ہے تو ہمیں مارا تھا یا ہماری بھی تو یہ بھی تو یہ

سب تماشائوں نے جران ہوکر پوچھا کہ "آئی
کیر تعداد میں اس قد رمفلوک الحال لوگ جبداردگر زرو
جواہرات کے ڈھیر ہیں اور ان میں اٹھانے کی سکت بھی
نہیں تو یہ کون ہیں؟" جواب لما کہ یہ مسلمان ہیں۔ پھر
پوچھا" کہ یہ جو ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں یہ کون لوگ
ہیں؟" پند چلا کہ بیہ اس قوم کے جامل ملا ہیں۔ تیسرا
سوال پوچھا گیا کہ "کیا یہ علماء دین نہیں جوان کا کما ہم ک
طلہ ہے؟" نہیں ہرگز نہیں" پھر پوچھا "ان کا کیا کام
ہیں نہ انہیں ترقی کرنے دیتے ہیں۔ انہوں نے علماء دین
میں نہ انہیں ترقی کرنے دیتے ہیں۔ انہوں نے علماء دین
میں نہ قوم ای طرح ہی دیے گی۔ باقی اقوام انہیں ای
طرح بے عزت اور ذکیل کرنی دہیں گی۔
طرح بے عزت اور ذکیل کرنی دہیں گی۔

ال لیلینے کو افغانستان اور عراق کے تناظر جن دیکھا جائے تو کتنا تک معلوم ہوتا ہے اور یہ تھے کتنا تکلیف دہ ہے۔ مسلمانوں کی پستی، ٹا اتفاقی، جدید نیکنالوجی سے محرومیت اس سے بہتر انداز میں چین نیس کی جائمتی۔ خندہ زن کفر ہے احساس تھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تھے ہے کہ نہیں

''اشک ندامت'' لکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنی سوچ کوئی کس کے ذہن میں ڈال کر پھر تبدیلی کی کوشش کرنا چاہتا ہوں تا کہ ہماری اگلی کسل کو ان مسائل کا شکار نہ ہوتا پڑے۔
جومسلہ میں نے اس کہانی ''اشک ندامت' میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میرے آس پاس ہر چوشے انسان کا مسلہ ہے۔ زندگی کی اصلیت کو مجھانے کے لئے یہ میری ایک کا وش ہے۔ یہ میرے بابا جان کی ایک سوچ ہے جس کو میں نے الفاظ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کہانی کا خلاصہ میرے کہ اس کے چھوٹے ہے۔ نقصان کے صرف امکان کی وجہ سے عمر قید کی سز اساد بنا تا کہ وہ اس میں کو بات کے جھوٹے ہے نقصان کے صرف امکان کی وجہ سے عمر قید کی سز اساد بنا تا کہ وہ اس میں کوئی بڑا مفکر نہیں گئی ہے کہ خدا کو پانے کا سب سے آسان طریقہ اینے ہی اندر میں کہانی میں اندر میں آتر نا ہے اور اس کے لئے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ، دہ حاضر ہے۔



تخلیق کا سر چشمہ وجدان ہے اور جب بید وجدانی قوت عشق کا پیرابیا فقیار کرتی ہے تو پھرا یک ہی جست سے زمین و آسان کی تمام منازل کا قصہ تمام ہوجاتا ہے اور کا نئات کی بے کرانی ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے۔

المالة

0331-5178929

からだって

تعلق

شام کا وقت تھا۔ شغق کی لالی میں پرندوں کو آشیانوں کی طرف راہ کے علاوہ ہرراستہ تاریک لگ رہا تھا۔ ایک نوعمر لڑکا اپنے گھر کی حجت پر باہر کی طرف ٹانگیں لڑکائے بیشا تھا۔ ہوا دا میں طرف کے پہاڑوں ہے نگرا کر آتی اور اس کے بالوں سے انگیلیاں کرتی۔ لڑکے کی نظریں سامنے ایک بہت بڑے قبرستان پر جمی ہوئی تھیں۔ وو ہی ویران قبرستان جس میں اس کا آ دھا گؤں جا کرآ بادہو چکا تھا۔ اس کے اپنے خاندان کے کئی سربراہ ای قبرستان میں دفن تھے۔ اس نے اپنی گود میں پڑے رہٹر سے پنسل انھائی اور اسے منہ میں ذال کر چبانے لگا۔

اس کے چبرے برموجود اس کی عمر کے متقاضی معصومیت غائب ہونے گئی۔ اس کا قلم تیزی ہے اس کر جشر پر چلنے دگا۔ اس وقت کوئی انسان بھی اس کی عمر کا اندازہ نہ کر سکتا اگر اس کے چبرے پر نکلے چند نرم بال اندازہ نہ کر سکتا اگر اس کے چبرے پر نکلے چند نرم بال اس کی نوعمری کے شاہد نہ ہوتے۔ اس کا انداز بے باک تھا۔ وہ کسی کسی وقت قلم روک کر آنکھیں بند کرتا اور اپنے آب ہے با کہ آب ہے با تھی کرنے لگتا۔

کے بعد وہ رکھنے کے بعد وہ رکا اور اسے دو ہارہ پڑھنے گا۔ اس کی مسکر اہٹ اس کی تحریر کوسراہ (ن) تھی۔ ایک ہار مکمل پڑھنے کے بعد وہ اُٹھا، سٹرھیوں کی طرف لیکا اور ایک جست میں تمین تمین سٹرھیاں بھلانگنا ہوا محن میں ایک جست میں تمین تمین سٹرھیاں بھلانگنا ہوا محن میں ایٹ جست میں تمین تمین سٹرھیاں بھلانگنا ہوا محن میں ایٹ جس تمین اور وہ رجس این کے ہاتھ میں جڑھائے بینے تھے، اور وہ رجس این کے ہاتھ میں کیڑا تے ہوئے بولا۔

"بابا اگرآپ فری ہیں تو اس رجٹر میں جو کھاکھا ہے، وہ پڑھ کر سنائیں نال ....! میراجی جاہ رہا ہے،آپ کی آواز میں یہ سننے کو۔''

باپ نے شفقت بھری نگاہ سے اس کی طرف کھھا۔

''ہاں ہاں ۔۔۔۔!لاؤ، میں تو بالکل فارغ ہوں۔'' اتنا کہتے ہوئے اس کے باپ نے رجٹر پکڑ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔

" یہ خطا کے پُٹلے ایک دوسرے کوشک کی تموارے قبل کرتے ہیں، جھوٹ کے خون سے عسل دیتے ہیں، بہتانوں کاعطر لگا کر بے رحمی کے گفن میں لینیتے ہیں، آپ کی خواہشات کا جنازہ نکالتے ہوئے خود غرضی کے قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ وہاں مایوی اور تنہائی کی قبر میں اُتار دیتے ہیں۔ وہاں مایوی اور تنہائی کی قبر میں اُتار دیتے ہیں۔ لیکن زیست میں موت کا اصل حرہ اس وقت آتا ہے جب آپ سے سب زیادہ قرابت داری کا دعویٰ کرنے والا انسان قبر کا آخری پھر لا پرواہی کا رکھتا کا دعویٰ کرنے والا انسان قبر کا آخری پھر لا پرواہی کا رکھتا

اس کے باپ نظر اُٹھائی۔ بہت خوب ۔۔۔! مصنف نے زندگی اور موت کے مراحل کو کیا تشبیہ دی ہے۔اصل میں بھی قبر کا آخری پھرسب سے قریبی انسان ہے۔بی رکھوایا جاتا ہے۔

بڑے کا چہرہ دھنک کے رنگوں سے بھرامحسوس ہو تھا۔

"جی بابا ! آگے پڑھے، ابھی اصل بات تو باتی ہے۔"

انہوں ہنے بھر پڑھناشروع کیا۔

"آخری پھر لا پر دائی کارکھتا ہے۔اس آخری پھر کے بعد جائے ہے۔ ایک مخصی مٹی ذاتی جائے یا ایک مخصی مٹی ذاتی جائے یا ایک پہاڑ ،اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔لیکن قبر کے اندر پہنا ہے ایک میانپ آپ کو اپنی لیپیٹ میں لینے لگتا ہے جس کی گرفت سے سانس لینا بھی محال ہوجاتا ہے، اور ظاہر داری کے تمام رشتوں ہے آپ کا اعتبار آٹھ جاتا ہے اور قاہر داری کے تمام رشتوں ہے آپ کا اعتبار آٹھ جاتا ہے اور آپ صرف جینے کی رسم ادا کرر ہے ہوتے ہیں۔ یہ ہاور آپ صرف جینے کی رسم ادا کرر ہے ہوتے ہیں۔ یہ

ئی اصل وقت ہوتا ہے، سیج یا غلط فیلے اور "نور" یا "
"ظلمات" میں سے ایک صورت کے انتخاب کا۔

مہلی صورت میں انسان اگر اس موڑ پر اپنے خالق سے مدد ما نکے تو وہ بالکل خالص ہوگی ، اور خلوص ہی وہ پھول ہے جو ذیاوس کو اپنی زم کونیل پررکھ کر قبولیت کے تمام مدارج طے کروا دیتا ہے، اور انسان ای خلوص سے توبدكرتا ب- اس كائنات ميس ايك الله كى وات ب جومعانی تبول کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ مہربان ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا تعلق خدا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہاور وہ سکون کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے۔ سکون ہی وہ دولت ہے جس کو خدا نے اعمال کے حساب سے بانثا ہے اور انسان نے یقین کے جس جیج کو اخلاص کی مٹی میں بوكرة نسوور ے سيراب كيا ہوتا ہے، وہ ايك دن تناور ورخت بن جاتا ہے۔ جس کے پھل کھا کرساری زندگی گزاری جاعتی ہے۔ یہ بی 'تعلق' اصل کامیابی ہے۔ دوسری صورت میں اگر انسان غلط زادیہ پر نکل جائے تو وہ سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ دو ہی انسانوں کی وُنیادی ترقی میں کوئی رکاوٹ ٹکٹبیں عتی۔ایک جس كالتمير مزده ہو چكا ہواور دوسراجس كے لئے حلال اور حرام برابر ہوں۔ اس طرح کے انسان اکثر ای تاہموار موڑ پر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تعلقات کے پنجرے سے نکل كرخوا مشات كى زنجيرول من بندھ جاتے ہيں۔ بيلوگ بظاہر میملی صورت والول کی نسبت جلد حالی سکون میں آ جاتے ہیں لیکن اتنا ہی جلدی ان کو ہوس کا شیطان جكڑنے لِگتا ہے۔ جوآ ہتہ آ ہتہ شیطان کی آنت بنمآ جا تا ہے۔ پھرانسان کوانداز ہ ہوتا ہے کہ بیتو وہی سراب ہے جو دُور سے تھندا بہتا ہوا یائی محسوس ہوتا ہے۔ برقریب آئے پر پاچتا ہے کہ بیتو وہ تپش تھی جس کوز مین نے بھی ایت اندر بناہ دینے ہے انکار کر دیا تھا اور انسان اس کو ایئے اندراً تارے ہوئے تھا۔

یہاں انسان کو رشتوں کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ جن جسموں کے سروں کو کچل کر دہ وہاں تک پہنچا ہے، آج انہی جسموں کے کند ھے اس کورو نے کے لئے درکار ہیں۔ یہاں سے ایک بار پھر وہی تضائیوں کی مسافتیں شروع ہوتی ہیں اور انسان ایک بار پھر اپ آپ مسافتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب یا تو وہ پہلا راستہ اختیار کرتا ہے یا اپ پال پہلے ہے موجود خود غرضی کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ کرای شیطان کے تلوے جانے ہوئے خواہشات کے درندے کو پالتے پالتے اپنی دُنیا اور آخرت دونوں خراب کر بیٹھتا ہے۔ یہی انعلقی اصل خواہشات کے درندے کو بالتے بالتے اپنی دُنیا اور آخرت دونوں خراب کر بیٹھتا ہے۔ یہی انعلقی اصل ناکامی ہے۔"

اس کاباپ کمل پڑھتے پڑھتے پہنچ چکا تھا۔ ''بیہ اچھا اقتباس نکالا ، ویکھوزندگی کا گر ہے ہی۔ کہاں ہے لیاتم نے ۔۔۔۔؟ کسی کتاب کا حصہ لگ رہا یہ ''

، باپ کی آواز من کرلڑ کے کی آنکھوں میں چیک آگئی۔وہ آہتہ ہے بولا۔

''بابا ۔۔! بیمی نے ہی تکھا ہے۔'' باپ کے چبرے کی وہ لالی جوشفق لگ رہی تھی ، خوف ناک کالی رات میں تبدیل ہوگئی۔

لڑکے نے تھوڑی دہر پہلے تک آسان پر پھیلی ہو گی لالی کو تلاش کرنے کی کوشش کی ، پروہ موجود نہ تھی۔ باپ کی کرخت آوازلڑ کے کے کا نوں کے پردے کولرزاتی ہو گی گزری۔

"میں بہت دنوں ہے تہارے امتحانات میں کم نمبرآنے کی وجہ تلاش کررہا تھا۔ اب میں سمجھا، تہارا اپنی کتابوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ بہتہاری عمر کے لڑکوں کے کرنے کے کام ہیں ۔۔۔۔؟ اگرتم بائیولوجی کے لیکچر میں بیٹھ کر مابعد الموت کے موضوع پرسوچو محق تو نمبر تو کم آئیں مے ہی۔ بیسب چیزیں ٹانوی ہیں۔ ان ہے

مجھنہیں ملتا۔ ذنیا میں جینے کے لئے پڑھنا پڑتا ہے۔ کریڈز کینے پڑتے ہیں، یہ Competetion کا دور

تمہارے جیسے 52 فیصد تمبر لینے والے بچے ہمیشہ ماں باپ کے لئے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ دیکھو،کل مجھے شرمندگی ہے بیخے کے لئے اکبرصاحب کوتمہارے 82 فیصد نمبر بتانے پڑے۔ مجھے تمہارے کم نمبروں کی وجہ کا یہا لگ جاتا تو اتن شرمندگی اور جھوٹ ہے جی جاتا۔ اب دھیان رکھنا ،کہیں اکبرصاحب سے بات ہو،تو ان کو اصل نمبرمت بتادينا۔''

ای نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔

"اب جاوً اندرے مجھے بلڈ پریشر والی کولیاں لا كردو، بلاوج ياره جرها دية مو يتالبيس كب ان كي طرف ہے کوئی اچھا رزلٹ سننے کو ملے گا۔ کتنے خوش نصیب والدین ہوتے ہیں جن کے بیج بورؤ میں بوزیشن

وہ اندر سے بلڈ پریشر کی گولیاں لے آیا۔ اس نے یائی کے ساتھ دوا پیش کی۔

" بابا ! میں آپ کو ناراض نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ بس و ولکھتا گیا جو مجھےاحھالگا،تو آپ کود کھا دیا۔''

اس نے شرمندگی کو چھیاتے ہوئے کہا۔ دوالے کر باب كاغسه كجهم موار

''بیٹا۔! دیکھواب لکھنے میں توحمہیں 30 منٹ بینه کرسوچی ہے، دہ وقت تمہاری پڑھائی کا تھا۔ اس جا ہے ۔ اُ'' سارے وقت میں تم نے اپنی ساری توجہ اپنے مضامین کو دی ہولی تو تمہارے اچھے تمبرآتے۔ سائنس کے مضمون ٹائم مانگتے ہیں۔تم جانتے ہو ناں،تمہاری فیس کا کتنی مشكل عدا اجتمام كرتا مول من اور اتنى محنت كاليه صله ملتا

ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو تمہار ہے نمبر بھی جھوٹ بتانے بڑیں ....اب جاؤ، اندر جاکر بڑھو۔ آئندہ میں کورس کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب نہ دیکھوں تمہارے ہاتھ میں۔''

جاذب كے ساتھ بديبلا معاملة بيں تھا جب اس كو ا پی ہر جائز خواہش کو مار کرا چھے نمبر لانے کی تلقین کی گئی تھی۔اییا ہرموقع پر ہوتا آیا تھا۔

اس کی سوچ کا ایک طوفان تھمتا تو دوسرا سر أشھا لیتا۔اس نے اپنے کمرے میں جا کراندر سے دروازہ بند کیا۔ اس کے چبرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے اندر ایک سلاب روکے ہوئے ہے، پر وہ زیادہ دیراس میں کامیاب نہ رہ سکا اور وہ سیلاب اس کی بلکوں کے بند کو تو زیا ہوااس کے زروہ وتے ہوئے چرے پرایے بہنے لگا جیے بہت عرصے ہے سوکھی بنجر زمین پر کوئی چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ اس کو اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت تو بخیبن سے بی تھی لیکن اپنے ول کی بات باہر نہ تکال پانے کی وجہ ہے یہ عادت طول پکڑتی جارہی تھی۔

اگر کوئی اس کے کمرے میں اس کو اکیلا و کھے لیتا تو ضروراس كويا كل سمجهتا \_

اب دہ کرے کے ایک کونے میں پڑے شینے کے سامنے بیٹھا تھا۔ این عکس سے ایسے مخاطب ہوا جیسے وہ عکس نہیں ، کوئی دوسراانسان ہو۔

"كيا مجھے اينے آپ ت نفرت كرنى حائے ك میں اینے بابا کے بنائے ہوئے معیار پر پورانہیں اُتر ئی لگے ہوں گے، براس میں ہر ہر بات جس وقت تم نے رہا ....؟ کیا مجھے اینے اندر کے جاذب کو مار دینا

لہجہ بدلتے ہوئے۔

" بال شاید…! کیونکه بید دونوں ایک جسم میں تہیں رہ کتے۔ یاتو آگ کواس یائی نے بجھادینا ہے یااس پالی نے اس آگ کی مدت سے بھاب بن کر اُڑ جانا ہے۔

تقير"

''ان کی طبیعت نھیک نہیں ہے نال بیٹا ۔۔!'' کلثوم نے فکر مندی ہے کہا۔ ''ہاں جی ۔۔! اور اس طبیعت کا ذمہ دار بھی تو میں ''ہاں جی ۔۔! اور اس طبیعت کا ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں۔''

''میں نے ایہا کب کہا ۔۔ ؟'' کلثوم نے جیرانی ہے پوچھا۔ جاذب کے سر میں درد ہور ہاتھا۔

'' آپ نے بیں ای !! انہوں نے خود کہا۔''

## قبوليت (3سال بعد)

یہ سردیوں کی ایک خنگ رات بھی۔ اس کا اپنے کرے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو ایما محسوں ہورہا تھا جیسے کوئی کشش اس کو اپنی طرف تھینچ رہی ہے۔ اس کا جی مثلا رہا تھا۔ آخر ہونے کی بار بارنا کام کوشش ہے اُ کنا کر اس نے بستر چیوڑا اور کمر سے باہرنگل آیا۔ اس نے سر کہ چیوڑا اور کمر سے باہرنگل آیا۔ اس نے سرک پر چلنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں ارتعاش تھا۔ جس طرح بریڈیو کے عمل بھی آ رہے ہوں اور بھی جا رہے ہوں، اس طرح اس کے دماغ میں اور بھی جا رہے ہوں، اس طرح اس کے دماغ میں اور بھی بالکل عائب ہو جا تیں ، بھی بالکل عائب ہو جا تیں ، بھی بالکل عائب ہو جا تیں۔ دوان آ دازوں کو بالکل سمجھ نہیں یارہا تھا۔

اس کی بڑھی ہوئی شیواور بے ترتیب کپڑے دکھے کر اندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ اس کو زندگ سے کوئی سردکار مبیں۔ اس کے سرمیں بہت درد تھا۔ دہ سوج رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر کیوں افکا۔ اپنے کمرے سے باہر کیوں افکا۔ اپنے کرے طرح طرح کے نیالات دہائے کو اور حواس کومنتشر کرنے کا باعث بن دیالات دہائے کو اور حواس کومنتشر کرنے کا باعث بن دیالات دہائے کو اور حواس کومنتشر کرنے کا باعث بن دیالات دہائے کو اور حواس کومنتشر کرنے کا باعث بن مرد مبیل تھا۔

وہ اپنے آپ کواپنے ہی قدموں کے پیچھے بیتما ہوا

سی ایک ُوتو مرنا تی ہوگا۔'' ''برکس و سے''' ''بابا کاتم پرتم ہے زیادہ فق ہے۔'' ''او، یہ فیصلہ تو بہت آسان تھا۔'' '' فیصلہ تو آسان تھا، پر عمل کرنا آسان نہ ہوگا۔ اپنے وجود کوا ہے وجود ہے جدا کرنا ہے۔ روح نکلنے جیسی تکلیف ہوگی اور روح نکلنے کے بعد سب ختم ہو جاتا

"بال اوہ تو ہے، پر کوئی بات نہیں، میرے بابا تو مجھ سے خوش ہوں گے ناں ۔۔۔! ویسے بھی انہوں نے ایک میر کر ایک میر کر ایک میر کر ایک ہوں ہے۔ وہ کہتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگ ۔ شاید میں امل زند کی ہواور میں اپنی کم عقلی کی وجہ ہے جمھ نہ پا رہا ہوں ۔"

کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جاذب نے جلدی ہے اپنا چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھولا۔ باہر کلٹوم کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کا ایکٹرے انہوں اور لب پر ایک دھیمی ی مامتا بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کھانا میز پر رہا اور ساتھ بیٹھ گئیں۔ جاذب بھی سامنے بیٹھ گی۔ انہوں ساتھ بیٹھ گئیں۔ جاذب بھی سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے نوالہ تو ڑا اور جاذب کے منہ مان فالا۔ اپنے ہاتھ کی بشت سے اس کے آنسو صاف میں ذالا۔ اپنے ہاتھ کی بشت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں۔

'' بیٹا ۔! تم جانتے ہوتمہارے باباتم ہے کتنا پیار کرتے ہیں۔''

جاذب نے ان کی نظروں سے نظریں بچاتے ہوئے سر جھکا کر جواب دیا۔

''جی امی ۔! مجھے پتا ہے۔'' ''ان کوتمہارے فیو چر کی بہت فکر ہے۔''

انہوں نے جتاتے ہوئے کہا۔ جاذب نے ملتجی انداز میں سرائھایا۔

" ہے ای ! وہ مجھے پیار ہے بھی تو سمجھا کتے

www.pdfbooksfree.pk

محسوں کر رہا تھا۔ ایک ویران علاقے میں پہنچ کر دُور سامنے است ایک مدہم ی روشن وکھائی دی۔ اس نے وہاں غور کیا تو اس کولگا کہ اس کووہ آواز ای طرف سے آ رہی ہے۔

حالانک و روش بہت و ورتھی ۔ لیکن پھر بھی اس نے ابھی تک اپ پاؤاں نہیں روک تھے۔ اے لگ رہا تھا بھی وہ بہنا نائز (Hipnotise) ہو چکا ہے اور اس بہنوسز (Hipnosis) کے اثر میں چلنا جارہا ہے۔ پچھ ہیں وہ بہنا نائز المجارہ ہے۔ پچھ ہیں جہنوں کے ابعد وہ وہ بال پہنچا تو دیکھا۔ ایک پرائی درگاہ دیر چینے کے بعد وہ وہ بال پہنچا تو دیکھا۔ ایک پرائی درگاہ ہے جس کے تروقوز اسابر آید واور شن جھوڑ کر چارد یواری بنائی گئی تھی۔ اس نے درداز ہے جھانکا۔ اندر براگ میں جھاوگ بینے ہوئے تھے اور ایک سفیدر لیش برزگ ان و پہنچہ تھیا رہے تھے۔ ان بزرگ کا نورانی چرہ برزگ ان و پہنچہ تھیا رہے تھے۔ ان بزرگ کا نورانی چرہ تی برنگ کی تاریکی میں جھے جاند تھا۔ اس نے اس کیوی کی سے دروازہ شاید بھی بھی کی ک کے دروازہ شاید بھی بھی کی ک کے دروازہ شاید بھی بھی کی ک کے دروازہ شاید بھی بھی کی ک

جب وہ قریب پہچا تو اس کے کانوں میں ان بزرگ کی آواز پڑی۔ وہ جیرت کے مارے آجمیں پھاڑ کر ان کا چہرہ و کی ملینے لگا۔ اس کے و ماغ سے وہ ارتعاش غائب ہو گیا۔ کیونکہ بیرہ ہی آواز تھی جواسے پورے رہے منائی دیتی رجی تھی۔ پر اس وقت وہ اسے بچھ نہیں پار با تھا۔ کیونکہ وہ بھی آئی اور اس کے جسس کو بڑھا کر غائب ہو باتی۔ وہ سب نے جوتوں میں اپنے جوتے اتارتا ہوا برآ مدے میں داخل ہوا۔ اس کا دل اس کے طلق میں برآ مدے میں داخل ہوا۔ اس کا دل اس کے طلق میں وھڑک رہا تھا۔ بابائی نے نظرین اس کی طرف آٹھا کی اور بہت بی تھی وائے۔ ان کیا طرف آٹھا کی اور بہت بی تھی وائے۔ ان کی طرف آٹھا کی اور بہت بی تھی وائے۔ ان کی طرف آٹھا کی

'' جاذب بینا! آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا گا۔''

وہ ان کے مند سے اپنا نام من کرشل ہوگیا۔ رات اس پیر اور جاڑ ہے کے اس موسم میں اس کے ماتھے www.pdfbooksfree.pk

پر پسینہ آنے لگا۔

وہ بہت کھے بولنا جاہتا تھا، بہت ہے سوال تھے، پر سب طلق میں انک گئے۔ بابا تی نے اس کی جیرت کو بھانیتے ہوئے کہا۔

''بیٹے جاؤ بیٹا ۔۔! تھک گئے ہوگے۔ہم جو بات پہلے کررہے تھے،اس کو کمل کرلیں ، پھرآ رام ہے باتیں ٹرتے جں۔''

جاذب کے لب جیے کئی نے بی دیئے تھے۔ دہ چاہ کربھی انہیں کھول نہ پایا اور برآ مدے کے ایک ستون کے ساتھ پیشت لگا کر بیٹھ گیا۔

بابا جی نے اپنی ہات دو ہارہ شروع کی ۔ ان کی آ واز میں بہت مٹھا س تھی ۔

''بان تو بچو! میں اُہد رہا تھا کہ ہم جو بھی سوچیں، وہ ہوسکتا ہے۔ بس سوچ کی کیسوئی ضروری ہے۔ جب سوچ کی کیسوئی ضروری ہے۔ جب بھی تم کوئی کام کرنا چاہو،اس کے بارے میں خالص عقیدہ رکھ لوکہ یہ ہو کررہے گا، تو وہ ضرورہوتا ہے۔ اصل جس روح جو جا ہتی ہوں، دہ ہوتا ہے، ضرورہوتا ہے۔ بس روح کے گردہم نے ہوں، خطا اوراس جا کی جسم کی خواہشات کے پہر ہے بٹھار کھے ہیں۔

جوال "نور" كي "كن" كو بابرنبين تكلنے ديتے وه "فلكون" كے مرحطے تك نبيل پہنچ پاتے ـ تم نے سابی ہوگا كہ جنت میں جوسوچا جائے گا، وہ اى وقت حاصل ہو جائے گا۔ يہاں بھی وہی قوانین ہیں۔ بس وہاں پرد ب بنا دیئے جائیں گے، اور سوچو، اگر كوئى اس دنیا میں وہ پرد ے بنا لے تو كیا كيفيت ہوگی ۔ اور جو تو اب بھی ہمارے باس ہے۔

بین تابت ہوا بچو اجس نے یہ نفسانی خواہشات کے بردے ہنا گئے، جو اپنی روح کو تابش کرنے میں کامیاب ہوگیا، اس نے ''کن فیلو ن'' کا راز یالیا۔روح کو تابش کرنا ہی خدا کو تابش کرنا ہے، اوراس کو الیا۔روح کو تابش کرنا ہی خدا کو تابش کرنا ہے، اوراس کو

تلاش کرنا اتنامشکل نہیں ہے۔ کیونکہ ہرطرف وہی تو جلوہ فرما ہے۔

خواہش نکال دو، ہاتی سب اللہ بی اللہ خواہش ختم ہونے کے بعد جہال نظر اُنھے، خدا کا دیدار ہے۔ کیونکہ یہ تماشہ بھی وہی ہے اور وہ خود بی تماشائی بھی۔ کھیل بھی وہی ہے اور وہ خود بی تماشائی بھی۔ کھیل بھی وہی ہے اور وہ کھاڑی بھی ہم بھی وہی ہیں۔ بس بچھ کی حد بے مدنبیں۔ جم یہ جسم تو نہیں ہیں، ہم تو روح ہیں، یہ حد بے مدنبیں۔ جم یہ جسم تو نہیں ہیں، ہم تو روح ہیں، یہ جسم ہمار کے گئلے کو گئلے کے گئلے کا کا کہ کا کہ کو گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کے گئلے کی گئلے کی گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کی گئلے کے گئلے کی گئلے کی گئلے کی

کیابات پرتی مٹی کے پتلے کو بو بینے کے علادہ کسی اور شیخے کا نام ہے۔ ابہم روٹ کے مالک ہیں، جسم کے غلام کیوں ہوگئے ۔ ابا آپ لوگ جانتے ہیں، جب آ دم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا تو وہ کا فی عرصہ ایسے ہی برہند پڑا رہا۔ لیکن جب اس کے اندر روٹ بھوگی گئی تو ای وقت خدائے تمام مخلوق کو این کے سامنے مجدہ ریز ہونے کا حکم دے دیا۔ مطلب مجدہ روٹ کو تھا، جسم کو ہیں، اور شیطان کے وجسی وہ بی فقس کے ذوبا جو آئے ہمیں خدا سے ملنے ہیں

ائر منزل کی طرف سفر کرنا جا ہے ہوتو یقین کے گھوڑ ہے نیازی کی خوراک وے کراہے طاقت ور ہناؤ۔اس گھوڑ ہے کا اوراگر ہناؤ۔اس گھوڑ ہے کی اوراگر خواہشات کی نیاز مندی کا زہر دے کر گھوڑ ہے کو مارڈ الاتو اپنی عقل کی ناتو ال نائلوال پر سفر کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ برمنز لنہیں ہے گئے۔ "

حاذب بابا بی کی باتیمی بہت نمورے کن رہا تھا۔ اس کی آنھوں کے سامنے بہت سے راز کھولے جارہے شخے، بہت سے پردے اُٹھائے جارہے تھے۔ اس نے اینے گھنٹوں پر سررکھا اور اینے اوسان بحال کرنے کی کوشش کرنے اگا۔

معراج بابا اب لوگوں کے سوالات کے جواب

دے رہے تھے۔ وہاں زیادہ تر نوجوان لوگ ہی تھے۔ جاذب ذنیا کے اس رُخ کود کھے کر چیرت سے باہر نہیں آپا رہا تھا۔ تھوڑی در بعد اس کو بابا جی کی شفیق آواز سائی .ی

"آؤجاذب بینا الله ججرے میں چلتے ہیں۔"
جاذب نے ابھی تک منہیں کھولا تھا۔ وہ ان کے چھے چلنا ہوا ایک کچے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر دوچار پائیاں تھیں جن برصرف تیکے پڑے ہوئے تھے۔ بابا بی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک کونے میں بابا بی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک کونے میں بابی نکالا اور لاکر اسے دیا۔ اس نے بانی کچڑا اور اپنے اندر کے جلتے کو کلوں پر بانی ڈالنے لگا۔ بانی پی کر اس کو بہت راحت کا احساس ہور ہا تھا۔ معراج بابا اس کے سامنے دالی چار بابی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اطمینان سے کہا۔ والی چار بانی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اطمینان سے کہا۔ والی چار بانی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اطمینان سے کہا۔

اب کی بار وہ زیادہ حیران نہیں ہوا۔ اس نے حصابہ

''بابا جی اج آپ کون ہیں۔ ؟ اور اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں ۔۔ ؟''

انہوں نے متکرا کر جاذب کی طرف دیکھا ور اوپر کی طرف اشارہ کر کے بولے۔

"میں اس کا ایک ادنیٰ غلام ہوں اور کچھ نہیں جانتا۔ بس تھم کے تابع ہوں۔" جانتا۔ بس تھم کے تابع ہوں۔"

اس نے انہیں غور ہے دیکھا در سینے پر ہاتھ رکھ کر

''میں مجھ پرعنایت کیے ''' انہوں نے پھرا یک مسکرا ہٹ دی۔

برس سے برید ہے ہے ہاں۔ "خدا تو انظار میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے ول سے اس سے ای کو مائے اور وہ اس کو اپنی راہ دکھائے۔ پر جم لوگ اس سے اس کے علاوہ سب کچھ ماتگ لیتے ہیں حالانکہ باتی سب پڑھتو مائے بغیر بھی ملتا ہے۔'' اس نے سوچا کہ ان کی باتیں عبدالرحمٰن صاحب سے کتنی ملتی ہیں۔اس کا ذہن سوالوں سے خالی ہیں ہور ہا تھا۔ با با جی کچھسوچ کر ہوئے۔

"بینا! ایم تو پہلے ہی جاذب احمد ہو، جواحمد سلی
اللہ علیہ وآلہ وہم کا جاذب نظر ہو، اس کی تو کیا ہی بات
ہے۔ چلو اب سو جاؤ بچھ دیر، آج سے بہی تمہارا بستر
ہے۔ تبجد میں آٹھ کر با تمی کرلیں گے۔"

ا تنا کہہ کر دہ لیٹ گئے اور کروٹ بدل کر آئکھیں بند کرلیں۔ جاذب بھی لیٹ گیا، پر نینداس سے ناراض تھی شاید۔

### فيصليه

اتوارکاون تھا۔ پہاڑے دائمن میں ہے ایک گھر
میں ہے وہ آگا۔ اس کے کند ھے پرکا لے رنگ کا شولڈر
بیک تھا۔ ہوا میں ختی تھی۔ عام طور براس موسم میں بادل
ناراض ہی رہتے تھے، پر آج شاید کسی کے آنسوؤں کو
بارش میں ملا کر چھپانا بہت ضروری تھا۔ اس نے آہتہ
آہتہ پہاڑ پر جز ھناشروغ کیا۔ بھی وہ پچھسوچ کرتیز ہو
جایا کرتا تھا اور بھی پھر اس کا دل اس کے پاؤں میں
زنجیری ڈالنے لگ جاتا۔ یہ دل اور دماغ کی جنگ تو
ازل ہے ہی میاس لوگوں کا مقدرر ہی ہے۔

آئی ت بہلے جب بھی اس طرح کی ہوااس کے داخ کو تازگ کانوں کی او بھو کر گزرتی تھی تو اس کے دماغ کو تازگ بخشی تھی،اور بارش کی بوندوں اور مٹی کے ملنے سے پہلے ان کے ملاپ کی خوشبواس کو اپنی سانسوں میں محسوس ہوتی تھی لیکن آئی اس کو اندازہ ہور ماتھا کہ باہر کے موسم سے اپنائیت محسوس بوتی ہوتی ہوئی وھوپ میں بھی اپنائیت محسوس بوتی ہوتی ہوئی وہوپ میں بھی

نیکن آر اندر پنبرے بٹھا کر جکڑ دیا جائے تو پہلی www.pdfbooksfree.pk

لوگ موسم سےلطف اندوز ہور ہے تھے۔

کمی کو خبر نہیں تھی کہ ساتھ والے پر کیا بیت رہی ہے۔ اور کی کو خبر رکھنے کا اشتیاق بھی نہیں تھا۔ ہرانسان اپنی ڈھن میں مگن اپنی ترقی کا زیند ڈھونڈ رہا ہے۔ جا ہے وہ وزید کی کا سیند ہی کیول نہ ہو۔ اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ بس انسانوں کو ترقی سے خرض ہے۔ اس حجوثی ترقی نے انسانوں میں سے انسانیت نکال کی ہے۔ حرف ترقی نے انسانوں میں سے انسانیت نکال کی ہے۔ کم فہمی عام ہو چکی، اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بس ترقی کرنی ہے جا ہے زینے والا سینہ بینے گئی کہ بس ترقی کرنی ہے جا ہے زینے والا سینہ بینے کا ہی کیوں نہ ترقی کرنی ہے جا ہے زینے والا سینہ بینے کا ہی کیوں نہ ترقی کرنی ہے جا ہے زینے والا سینہ بینے کا ہی کیوں نہ

اس نے بیک نیچ رکھااور ایک پھر پر بیٹھ گیا۔ پھر ادھرادھرد کیچ کراپ آپ ہے ہم کلام ہوا۔ ''کیا بیس ٹھیک کررہا ہوں ۔۔۔۔ ؟''

پھرخود ہی این آپ کوسمجھانے والے انداز میں بولا۔

''تو به تمهارا اپنای تو فیصله تھا، اب سوچتے کیا ہو....!''

''ہاں …! فیصلہ تو اپنائی تھا، بر …'' پھر جیسے کسی خیال کو جھنگتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر بیک اُٹھایا، اسے کھول کر اس میں سے ڈھیر سارے سفحات نکالے جن پر کافی تحریریں کھی ہو کی تھیں۔ ان میں بیٹنز تحریریں وہ تھیں جو اس نے اس پھر پر بیٹھ کر سب کی نظروں سے جھپ کر وقتا فو قتا لکھی تھیں۔ بادل مزید کالے ہوتے جا رہے تھے۔ آسان سے ایسی آوازیں آ

ری کھیں جیسے بادلوں کو غصد آرہا ہو۔ اس نے اپنی جیب

ائٹر نکالا اور سامنے پڑے صفحات کوکا بہتے ہاتھوں سے

آگ لگانے لگا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی

آواز آئ ساری کا نئات میں گونج رہی ہے کہ آئ کے بعد

صرف میر سے بابا کا جاذب زندہ رہے گا۔ آسان پر دوردار

گرج سے بجل چیکی اور تیز پھوارے نے اس ننھے شعلے کو
بجھا دیا جو ان سنجات کونگل کر بڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا،

پر بادلوں کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ وہی پانی جو آگ کو خشند اکر رہا تھا،

پر بادلوں کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ وہی پانی جو آگ کو

وہ تحریر صفحات ہے تو بہت آسانی سے ڈھل ربی تھی، پراس کے دل ہے شایر کوئی ناخنوں سے گھر و نجی کر اتار رہا تھا۔ اس کے دوست بادل جن سے وہ تھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا، اس کے دل کو بچانے میں ہے شک باتیں کیا کرتا تھا، اس کے دل کو بچانے میں ہے شک کامیاب نہ ہوئے ہوں، پراس کے آنسوؤں کو دہ بخو بی رہے ہوں۔ نہ ہوئے ہوں، پراس کے آنسوؤں کو دہ بخو بی رہے ہوں۔ نہ

جاذب کو خوشی کداس کے دوستوں نے کم از کم اس کی مدد کرنے کی کوشش تو کی۔ وہ ان بھیگتے ہوئے صفحات کو سرت جری نگاہوں ہے دیجشا ہوا اُٹھا۔ اس کے لئے انہیں پھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا، پر وہ پہلے زیادہ وزنی قدم اُٹھا چکا تھا۔ اس نے اپنا بیک اُٹھایا اور بارش میں بھیکتہ ہوا جرداہوں کے گزرنے کی وجہ ہے بنے رستوں میں ہے گزرتا ہوا پہاڑی ہے اُٹر نے لگا۔ اس کا بیک اور و ماغ دونوں خالی تھے، پر بیک پہلے ہے بلکا اور وماغ پہلے ہے بھاری محسوس ہور ہاتھا۔ جاتے ہوئے اس دماغ پہلے ہے بھاری محسوس ہور ہاتھا۔ جاتے ہوئے اس نے اپ وہوش میں لاتے ہوئے سوال کیا۔ نے اپ آپ وہوش میں لاتے ہوئے سوال کیا۔

## دولت (3سال بعد)

رات جھائے کائی وقت بیت چکا تھا۔معراج بابا اور باقی دُنیا اپنی آدھی آدھی نیند بھی پوری کر چکے تھے۔

جاذب درگاہ کے حمن میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کا کیسے کو بہیں جاہ رہا تھا۔ وہ تجرے کو چھوڑ کر باہر آ بیٹھا تھا۔ کچھ دریتو وہ بیٹھارہا پھر جاند پرغور کرنے لگا۔ آج جاند تقریباً مکمل تھا۔ ملکے ملکے بادلوں کے باروہ جاند جیسے شرمارہا ہو، پر جالی دار بادلوں کے بیچھے چھپ بھی نہ پارہا ہو۔

وہ جب بھی چاند کوغور ہے دیکھا، تو اسے زینب یاد
آتی۔ کیونکہ وہ فون پر رات کو جب بات کیا کرتے ہے تو
دونوں اپنی اپنی جگہ ہے جاند کود کھے کراس کے بارے میں
ہاتمیں کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ بات شاعری ہے ہوتے
ہوئے سائنس میں جلی جاتی تھی۔ زینب ہمیشہ کہا کرتی

''جاذب…! ادب سے سائنس کا کیا تعلق ہے۔ '؟ آپ ہمیشہ دونوں کو مکس کیوں کر دیتے ہیں۔۔۔'''

جاذب ہمیشہ کوئی اُلٹا ہی جواب دیتا تھا۔ ''سائنس بھی ایک ادب ہے اور ادب کی بھی ایک سائنس ہے۔ بتانہیں لوگوں نے بیدالگ کیوں کر ذالے ہیں۔۔۔۔''''

نبن کو ہے تکی باتیں کر کے تک کرنا جاذب ک پہندیدہ مشغلہ تھا۔ پرانی باتیں سوچ کر جاذب ک چہرے پر ہلکی ی مسکراہ ہ آگئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا، وہ ابھی جائے اور زینب کوسب کچھ بتادے، پروہ مجبور تھا۔ "یا خدا اسلامی کے بیادے، پروہ مجبور تھا۔ "یا خدا اسلامی کچھ سب کچھ د ہے تھی امتخان ہے سلامی عجیب راز ہیں، پر میرایی سفر کب مکمل رہا ہے۔ تیرے بھی عجیب راز ہیں، پر میرایی سفر کب مکمل ہوگا ۔ "یا میں محکن سے پھور ہوں۔ باخدا ۔ اپنی فکر نہیں ہوتی۔ سوچتا ہوں میرے سب جانے والے کیے ہوں گا ہوں میرے سب جانے والے کیے ہوں کی سائل کی جات ہوں کی جات میں کیا ہوں کی ہوت کے از اد ہونے کی ہوتی ہوگی ۔ "اس کو جلد سے جلد مجھ سے آزاد ہونے سوچتی ہوگی ۔ "اس کو جلد سے جلد مجھ سے آزاد ہونے کی ہمت عطافر ہانا۔"

قریب ہے معراج بابا گزرے، انہوں نے اس کے چہرے کو پرانے سحراؤں کی خاک چھانے ہوئے محسوس کر لیا تھا۔ وہ اس ہے دوبارہ وہ پرانی با تمین نہیں ٹرنا چاہتے تھے۔ وہ اس کے قریب آئے تو جاذب نورا کھزا ہو گیا۔ معراج بابائے اس کو گلے لگا لیا۔ جاذب کو ان سے مل کر بہت راحت محسوس ہوئی۔ وہ دھاڑیں مارکر رونا چاہتا تھا، پراب اس نے رونے پر بھی کھمل اختیار سیکھ لیا تھا۔ مذکا اِ مت انسان کوسب پچھ سکھا و بی ہیں۔

ی معران بابائے ذہن میں اس کی سوچوں کومنتشر کرنے کی ترکیب آچک تھی۔ انہوں نے جاذب کواپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔

'' جاذب بینا …! آج تم درس دو گے۔ میرا آج تی نہیں جاہ رہا۔''

وہ انکار کرنا جا ہتا تھا، پراپنے ہیر ومرشد کو انکار کرنا اس کہتے ہوئے جرے میں اس کہتے ہوئے جرے میں بیٹ کئے ہوئے جرے میں بیٹ کئے ۔ برآ مدے میں لوگ اکتھے ہو چکے تھے۔ جاذب نے اپنی باور با کرلوگوں میں بمیٹھ گیا۔ اسے مجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے سے اسلام کرلوگوں میں بمیٹھ گیا۔ اسے مجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے سے انجا کا خراس نے بات کا میں ا

" آئ معرائ بابانہیں آپائیں گے۔ انہوں نے بی مجھے بھیجا ہے۔ میں کچھ سوچ کرنہیں آپا کہ کیا بات کروں "کے کہ آج کو کہ ایک معلوم ہوا ہے کہ آج درس میں دول گا۔ اس لئے میری درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی سوال کرے۔ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ "

وہ سب لوگ جاذب کو پہلے درگاہ کے مجاور کے اختبار ت جانتے تھے۔ ان میں سے بی ایک آ دی کہنے انگا۔

رہ۔ ''ہم اوگ یہاں زیادہ تر روح کی پاکیز گی کی ہات کرتے جیں۔ کتے جی کہ آنکھیں روح کی کھڑ کیاں ہوتی

جی، روح کا آنھوں ہے کیانعلق ہے۔۔۔۔؟'' جاذب نے غور ہے اس کودیکھا، پھراپنے دیاغ کو کھنگالا، براس ہے ملتی جلتی کوئی چیز نہ کی۔ آخراس نے کھنگالا، براس سے ملتی جلتی کوئی چیز نہ کی۔ آخراس نے کھے سوچوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا اور

كلام شروع كيا-

''د یکھے، ہر ایکشن (Action) کا ایک Expression ہوتا ہے۔ لینی ہم جو کام بھی کرتے ہیں، اس کوکرتے وقت ہمارے چہرے پرخصوص تا ثرات ہوتے ہیں، اس کوکرتے وقت ہمارے چہرے پرخصوص تا ثرات ہوتے ہیں اوراگر ہم ایک کام بار بار کرتے ہیں تو اس کام بار بار کرتے ہیں تو اس کام بار بار کھینے کی وجہ ہے کچھ تناؤ میں رہ جاتے ہیں۔ مثال بار بار کھینے کی وجہ ہے کچھ تناؤ میں رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہروفت غصے میں رہنے والا انسان اگر کی وقت غصے میں نہ بھی ہوتو اس کے چہرے کے خصہ وکھانے والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند والے بخصے کچھ تناؤ میں رہنے ہیں۔ تھوڑا ساعقل مند ورت ہے زیادہ خصے کرتا ہے۔

اورآپ جائے ہیں چہرے کے 80 فیصد تا ٹرات
ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں۔اب جوکام ہم اکیے میں
کرتے ہیں، وہ ہمارااصل ہوتے ہیں۔ وہ ہماری روح
کی مفبوظی یا کمزوری کے ضامن ہوتے ہیں، اور اکیے
میں کئے ہوئے کام بھی پھوں (مسلز) میں تناؤ چھوڑتے
ہیں۔اب دہ تناؤ ایجھے Expressions کا بھی ہوسکتا
ہے جو کہ روحانی مفبوطی کا خبوت ہے اور برے
ہوری کو ترح لیا جائے تو
کمزری ظاہر کرتا ہے۔ اب اگر آنکھ کو پڑھ لیا جائے تو
روح کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح آنکھیں روح کی
روح کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح آنکھیں روح کی

اور ہاں۔! یہ آنکھیں دوسری آنکھوں کو پڑھنا بھی بخولی جانتی ہیں۔ جائے آپ نے اس کی کوشش کی ہو یا نہ کی ہو۔ کئی دفعہ آپ نے غور کیا ہوگا۔ سی انسان ہے

آپ کی جُبی طاقات ہے، آپ اے جانے تک بیں، پر آپ کوائی ہے ناوہ اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ کوائی ہے یا وہ اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ کی آئکھیں ہیں جوائی کی روح تک جھا تک چکی ہیں، پر دہ سارے Expressions کو پڑھ کر چکی ہیں، پر دہ سارے Subconcious (نیم شعوری، تحت الشعور) میں بھیجتی ہیں۔ بس کے مطابق ہم محسوں تو کرتے ہیں، پر ہم اس کی وجنہیں جان یا تے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس کی وجنہیں جان یا تے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم

كيول نفرت كررب بي-

اگر کوئی انسان محنت کر کے اپنی آنکھ اور Subconcious کے درمیان میں پہنچ جائے تو کسی انسان کی خوبیال، خامیال اور دوعانی مضبوطی پہلی نظر میں جان سکتا ہے۔ ہمار ہے بہت ہے بزرگ اور ولی اس کام بیس بہت آگے ہوتے ہیں۔ وہ بس ایک نظر کرم ڈالتے ہیں اور سب کچھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو تبدیل کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں۔'

سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ ''سجان اللہ۔۔۔۔!''

جاذب کواپی بات ختم کرنے کے بعد محسوں ہوا کہ وہ کچھ زیادہ سائنس میں جلا گیا تھا، پرلوگوں کی توجہ کود کھے کراس نے اندازہ لگایا کہ دہاں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اور باشعورانسان میٹھے ہوئے تھے۔ جاذب نے بولنا بند کیا تو فورانی ایک تھے ہوئے جبرے دالالز کا بولا۔

'' میں ہرایک سے بلاوجہ لاتا ہوں۔ میراا پنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے۔''

جاذب نے مسکرا کرمختمر جواب دیا۔

''جواپ آپ سے جنگ جیت لے، ووکس سے نہیں لڑتا۔ جواس دُنیا میں اپنامقام مجھ جائے ، ووکس سے نہیں لڑتا ، اور سب سے بڑھ کر جوخود احتسابی کی عادت زال لے، ووکسی ہے ہیں لڑتا۔''

بات كو بمحض كے لئے بمحد دير خاموشي رہی۔ پھرايك

## وُرب جانے ور

دودوست کشتی پرسوار تھے،ایک نے کہا۔ ''یار کشتی ڈگمگارتن ہے،ایسانہ ہوڈوب جائے''۔ دوسرادوست۔''ؤ،ب جانے دویار! کمبخت نے کرایہ مجمی بہت لیاہے۔

آواز آئی۔

'' سکون جاہتے مجھے، میں کہاں تلاش کروں سے '''

جاذب نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ ''اس کی مخلوق میں سکون بانٹو، وہ تمہیں سکون دے دے گا۔ لوگوں کی مدد ہی بہترین ذریعہ ہے سکون کا

اور ایک بات یاد رکھنا۔ مالی مددسب سے آسان
کام ہے اور پھر بھی اگر مالی مدد ہی کرنا جا ہوتو اس مال
سے وہ چیز خرید لوجس کی تمہیں سب سے زیادہ خواہش
ہے اور اے وقف کرڈ الوخدا کی راہ میں۔اصل میں ہے
سکونی پیداہی خواہش کرتی ہے۔''

وه آدى دوباره بولا۔

''یہ دولت کی اتن بے ربط تقسیم کیوں ہے۔ ؟ کنی برے لوگوں کو اتنا زیادہ دے دیا ہے اور کہیں پارسا بھو کے مررہے ہیں۔''

جاذب کے چبرے پر پھروہی مسکراہٹ آئی۔ '' دُنیا ایک امتحان ہے۔ کس سے لے کر آ زبایا جا رہا ہے اور کسی کودے کر آ زبایا جارہا ہے۔

رہا ہے اور کی کود ہے کرآ زمایا جارہا ہے۔
لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ، دولت کی تقسیم بے ربط
شہیں ہے۔ اصل دولت سکون ہے اور ہم ڈائریکفی .
(Directly) یا اِن ڈائریکفلی (In Directly) ای

ی بانی گئی ہے۔ یہ تو خدا کی خلوق کی خدمت میں چھیی ہوئی ہے اور ہم بھی اے عہدے میں تلاش کرتے ہیں اور بھی پمیے میں۔

یادر کھنا، ہے سے زیادہ سکون کے چیچے بھا گو گے تو زندگی میں چچتاوے بہت کم آئیں گے اور پچچتاؤے انسان کواندر سے کھوکھلا کردیتے ہیں۔''

جاذب عادی ہو چکا تھا کہ وہ لوگوں کوسوچوں میں حجود کر آگے چلا جائے ، پر آج وہ باتیں واضح کرنا جاہتا تھا۔

"اگر کامیانی بادشاہت یا خزانہ ہوتی تو فرعون اور قارون کامیاب ہوتے لیکن بات وہاں ہی آتی ہے۔
سکندر خوش نہیں کوٹ کر دولت زمانے کی قلندر دونون ہاتھون سے کھا کر رقص کرتا ہے '
جاذب کی باتوں ہے محفل جھو سے گئی۔ ایک آدی فیرسوال کیا۔

''مچھوٹے پیر صاحب! اپنے آپ کو پیچانا کیے جائے۔ '''

ِ جاذ ب کو بیالقب تھوڑا عجیب سالگا، پر وہ جواب کی طرف بلنا یہ

''اپِ آپ کو وقت دے کر اور وقت کومحسوں کر ''۔''

> پھرسوال آیا۔ ریسہ

''دقت کو کمیسے محسوس کرتے ہیں....؟'' جاذب کے د ماغ کے ماضی والے جھے میں پر کھھ ملاء کا مسار سام

به پل ہوئی۔ اے کچھ یادآیا۔
"سرے پات آپ کی سب باتوں کا ایک

Universal جواب ہے۔ Universal ہوا ہیں کر Management اپنے دھیان کو اپنے قابو میں کر کے اور اپنی توجہ کو اپنی مرضی ہے استعمال کر کے دُنیا میں کوئی بھی مشکل سے شکل کام کیا جا سکتا ہے۔

اگر انسان اپنے دھیان کو استعال کرنا سکے جائے اور بھو لنے اور یاد رکھنے پر قادر ہو جائے تو ذنیا کے بیشتر سائل حل ہو سکتے ہیں۔

میں اس بات کی 100 فیصد گارٹی تو نہیں دے سکتا، پر بیضرور کہدسکتا ہوں کہ جس نے جس صد تک توازن رکھا، دواس صد تک کامیانی پائے گا۔

ہارے دین میں توجہ کی نیسوئی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نماز میں دھیان نہیں ٹوٹے دینا، جج کیسوئی کا پیغام ہے، ادر ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیار محبت بنما جارہا ہے۔ میرے خیال میں اس کو بھی اس سے سلھایا جا سکتا ہے۔

جو جو بھی اس بات کو دل سے شلیم کر چکا ہے، وہ آج فجر کے بعد ز کے، ہم تھوڑی ی مختی کریں گے۔ یہ سب یقین کا کھیل ہے۔ جو بھی شک کی نظر ہے دیکھا ہے، وہ بے مرادر ہتا ہے۔ '

آج بات بہت ہی ہوگئ تھی۔ پھر فجر کی اذان دی گئے۔ نماز کے بعد ابھی مکمل سویرانہیں ہوا تھا۔ اُفق کی رفتی میں کچھنو جوان اس کی بات سمجھنے کے لئے زکے۔ دوسب پڑھے لکھے نوجوان اگ رہے جھے۔ کچھاس سے بھی جھوٹی عمر کے تھے۔ اس نے سب کواکٹھا کیا محن میں بیٹھے کو کہا ،سب آلتی بالتی مارکر بیٹھ گئے۔

جاذب نے سب کو کہا۔

''دیکھو، پہلے ایک بات سمجھ لو۔ جس طرح جادو سیھنے کی پہلی شرط یقین ہوتی ہے، اس بات پر یقین کہ جادوکا وجود ہے، اس طرح تمہیں میری باتوں پر یقین ہونا جادوکا وجود ہے، اس طرح تمہیں میری باتوں پر یقین ہونا جا ہے کہ تمہیں ملے کا جوتم مانگتے ہو۔''

سبالوگاس كى تأئيد ميں سر ہلار ہے تھے۔ جاذب نے سب كو ايك مجرا سانس لينے كو كہا۔ شندى ہوا چل رہى تھى۔ مجرا سانس لينے سے سب كو تازگی محسوس ہوئی۔ ضائع کر دو .... کوئی تمہارا تہیں ... کچھ بھی تمہارا تہیں ....بس تم ہو ..... اور یہ ایک لمحہ .... اور اس کمجے میں رینگتا ہوا ہی سائس ..... بیر چھوڑ گیا ..... تو سب چھوٹ جائے گا ....اس کودیکھو .... بیکہان جارہا ہے ....؟اس کومحسوں کرو ..... وقت کے اندر چلے جاؤ ..... بظاہر حجموثا سالمحہ جے ہم حال کہدر ہے ہیں .... بہت گہرا ہے ... نه....! جهانگومت ....! أثر جاؤال كاندر....!!

Go deep into it and feel each and every pulse beat of a mili second.

Smell the time, stay focused, feel its depth, forget the past, feel that you are in the present, not in the future."

معراج بابا ذور بینه کرمسکرا رہے تھے۔ ان کو ابیا لگ رہاتھا جیے جاذب نے بیکام با قاعدہ کہیں سے سکھا

" " غور کروتو یہ پیانے ہم نے خود بنائے ہیں .... ہمیں پانوں کے بغیراً تارا گیا تھا.... جو کچھہم نے خود بنایا ہے ۔۔۔ ہم اس کوتو ڑنے بر بھی مقاور ہیں۔ تو ر دو وقت کے پانوں کو ....آج جان جاؤ کہ ایک کی میں صدی کوبھی لیبٹا جاسکتا ہے ....اور ایک صدی ایک لیج میں بھی کائی جا عتی ہے ... دھیان دوتو یہ کا سَات چند لمحات پر مستمل ہے .... اورغور ے دیکھوتو پہلی ہمی اینے اندرایک کا تنات رکھتا ہے۔

یہ ماضی اور مستقبل کی لکیرای حال پرملتی ہے ... مجھے ن سکتے ہوتو غور کرو ....اس دل پر جوتمہارے کا نول

'' آنگھیں بند کرلواوراس وقت تک مجھے سنتے رہو جب تک آب آسانی سے من سکو، اور اس وقت تک کی گئی باتوں کو سمجھ کر یہ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی بول بھی رہا

"اب ہم اینے سائس ہے فوکس گے۔ سائس بہت ہو رنگ چیز ہے۔ اس لئے دھیان بے گا، پرنہیں بنے وینا۔ آرام سے اس کو پکڑ کر واپس لے آئیں گے۔ کوئی زبردی مہیں۔ ذرا سا بھی تناؤ تبیں۔این آپ کوڈ ھیلا جھوڑ دو۔اپنی ہے کوآ زاد کر دو۔ اگرتم نے سالس پر دھیان لگانا سکھ لیا تو تم دُنیا میں . كہيں بھى دھيان لگا يا ہٹا سكتے ہو۔ كيونكه دُنيا كى ہر چيز اس سالس سے زیادہ ہی انٹرسٹنگ (Interesting)

ابھی سالس اندر جا رہا ہے۔ مارے جسم میں مخندی ہوا جار بی ہے اور گرم ہوا باہر آ ربی ہے۔ ہمارے سانس پر دھیان ویے ہے اس کی رفقار برفرق مبیس آنا طاہنے۔ سوچو کہ یہ بس سالس ہی چل رہا ہے۔ اس کائنات میں اس کے علاوہ ہے ہی پھیمیں۔

بوری کا تنات اس سالس میں سمٹ چکی ہے ... ميرا كوئي ماضي تبيس .....مستقبل اجهي آيانبيس توييس كيون فكرمند مول ? ماضي بيت چكا ..... تو وه كيا وقعت ركمتا

بس یہ حال ہی ہے ۔۔۔ جو میرا ہے ۔۔۔ یہی مل ہے ....جس پر میں محیط ہوں .... بیہ وقت بہت زیادہ ہے ۔۔۔۔اس کوغورے دیکھو ۔۔۔۔ ہاں ۔۔۔۔! وقت زک سکتا ہے ۔۔۔۔اگرزک نبیں سکتا ۔۔۔ تو ہم اس کی رفتار کوضرور کم اس کوچھوڑ و مے تو دونوں ٹوٹ جا کیں مے ۔۔۔ ان کو ملاکر كريكتے بيں .... وقت كو تقام لو .... غور كروكه ايك لمحه كواور طانا اس حال نے ہے .... جس برتم موجود ہو يهت لمباهوتا ہے .....اور جب اينے ياس مجھ نه ہو .... تو اور موجود رہنا ہے ..... تو اس سائس كو ديكھو .... اب اگر اور بھی لمباہو جاتا ہے ۔۔۔ وقت کو بردھانا ہے ۔۔۔ توسب بابا بی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔
"بیا!! قلم سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں ہے
اورتم وہ بھی سنجال رہے ہو۔ یہ ذمہ داری اس کے سامنے
کچھ بھی نہیں۔ بہر حال مجھے اچھا لگا، بلکہ مجھے بھی کائی
سیکھنے کو ملا۔"

وہ شرمندہ ہونے کے انداز میں نظریں جھکار ہاتھا۔ باباجی نے اس کا چبرہ دیکھا تو بات بدل دی۔

"بیٹا...! تم سب کچھ بھی ہوتو یہ بھو لئے اور یادر کھنے والی تھیوری کو Apply کیوں نہیں کرتے ....؟ بھول جاؤسب کچھے۔"

جاذب نے بابئی کی آتھوں میں آتھیں ڈالیں۔
"جولاتو جیئے کے لئے جاتا ہے، میں تو جی چکا۔"
وہ لاجواب کرنے کا عادی ہو چکا تھا، پراس کی
آتھوں میں حسرت کے آثار تک نہ تھے۔
(اندھیرے سے اُجالے کا یہ مغرجاری ہے)

میں او نچا او نچا دھڑک رہا ہے ۔۔۔۔ وہ بھی یہی کہدرہا ہے کہ یاد کرو۔۔۔ میں تمہارے لئے استے سالوں ہے دھڑکا اور تم نے مجھے سننے کی کوشش ہی نہیں کی ۔۔۔۔ اس کی آہ و زاری سنو۔۔ اس کی آ واز کا مطلب سمجھو۔۔۔۔ ہردھڑکن تم سے پچھ کہنا جا ہتی تھی ۔۔۔۔ پر تم نے آج تک سنا ہی نہیں اس کی دعوت دیتا ہے۔''

بابا تی بہت گہری سوچ میں گم تنھے، انہوں نے آسان کی طرف دیکھا۔

۱٬۰ داه خدا...! تیری حکمتیں، ہماری سوچ بہت ۱۰ سر ۱۰

مدروب کچھ دہر گزرنے کے بعد جاذب معراج بابا کے یاس آ کر بینھ گیااور کہنے لگا۔

''بابا جی ای آپ نے آج بہت برسی ذمہ داری مجھے دے دی۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔''





# ایکسیدمی سادی بدریالزکی کا قصد، قسست اس پرمبریان موکئی تھی۔

0345-6875404

کومنظور ہو یا نامنظور، میں آپ کے بوے آپ کو عظند ہی جمعی تقی اور اینے تیس نا قابل فہم وعوے بس يمي مجمين اور بال، عارضي نبيس، كي طازم ، مسائمه نے میکا مارث کے سیٹھ سلیم کے حضور عرض کر دیا اور چرے براستقلال کی ردا اوڑھ لی۔ اب وہ صوفے بر براجمان موجل محى-

"آپ کے اس بڑے احسان کی وجہ؟" سلیم نے جران ہو کرنوعر چھو ہری سے در یافت کیا جس کی عرسولہ سر وبرس سے زیادہ نہیں لکتی تھی۔اس پر طروب کہ وہ اپنے

ے سنور میں طازم ہو چکی ہوں۔ آب مجی کرری تھی ۔ تموڑی در سے وہ سلسل بول ری تھی۔ " يهال طازمت افتيار كرنے كى وجديد ہے كه آپ كايدوسىج وعريض سنور جھے پيندآيا ہے'۔مائمه حبث سے محربیت بڑی محراس باراس کا انداز اور لہجہ چغلی کما تا تھا کہ وہ کسی ماہوی کی محمل نہیں ہو عتی تھی۔ "لڑی، نوکریاں یوں نہیں بٹا کرتمیں۔ بید معالمے سجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بول طے نبیس ہوا کرتے کہ مان نہ مان، میں تیرامہمان۔ کی امیدواروں کے نیج

شخعی ملاحبتوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پر بہترین افرادی قوت کا چناؤ عمل میں آتا ہے'۔سلیم نے صائمہ کو سجھانے کی کوشش کی۔

"کیا ہیں آپ کو مناسب یا موزوں دکھائی نہیں دیں؟" امیدوارائری کو یا نتظم نیجر سے الجھ پڑی، جو میگا مارٹ کے نسف کا مالک بھی تھا اور کاروباری طلقوں ہیں غیر معمولی مخص سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کے چرب پر جیرت کے نقوش مجمد ہو مجھے تھے اور اس کی نگاہی نوعم لڑکی کا طواف کر رہی تھیں جو بظاہر چلتر یا چالاک معلوم نہیں ہوتی تھی بلکہ نوکری کا نقاضا تحض اپنی سادگی کے باعث کر رہی تھیں۔

الرک مارکینگ کے لئے موزوں دکھائی نہیں وہ تی میں رکھے وہ سے بھٹکا مرکھنے والوں کومتوجہ کرسکتی۔ شاہت کے لحاظ سے بھٹکل قبول صورت کی جاسکتی ہے۔ جو ذہانت اس کے جھے آئی تھی، وہ بھی ظاہری خواص ہیں عیاں نہیں ہوتی تھی بلکہ کہانظر میں وہ بھو ہڑی نظر آئی تھی، جس کے انداز وادا میں سلیقے کا فقدان واضح جملکا تھا۔ بات چیت کا ڈھب بھی محنی واجی کہا جا سکتا تھا۔ بات چیت کا ڈھب بھی محنی واجی کہا جا سکتا تھا۔ بات چیت کا ڈھب بھی محنی واجی کہا جا سکتا تھا۔ بات چیت کا ڈھب بھی محنی واجی کہا جا سکتا تھا۔ بات چیت کا ڈھب بھی محنی واجی کہا جا سکتا تھا۔ شایدای لئے اب محنی ہی گاظ سے سلیم کومتا ٹر نہیں کیا تھا۔ شایدای لئے اب محنی میں اکتا ہوں کہا تھا۔ شایدای لئے اب محنی ہیں اگر اس کے انداز وادا سے سے سلیم کومتا ٹر نہیں کیا تھا۔ شایدای لئے اب محنی میں اکتا ہوں کا تھا۔

"آپ كا قد كتنا بوگا؟" سليم في سوال كرے كويا بخرد ب مارا ...

" چارفت، پورے آئوائی " ۔ سائمہ نے بغیر کی
بوکھلا ہث کے جواب دے دیا۔ "آپ کے پاس
سیر صیال تو موجودر جتی ہوں گی جہس نے جوابا اپناسوال
بھی جردیا۔ سیم بے افتیار ہس بڑا۔

ن ار روی مامل کی ہوگی؟"اس نے سنجاتے ہوئے معا۔

ہو چھا۔ ''تی،میٹرک۔آپ میا ہیں تو انگریزی کے مضمون

میں میری مدد کروادیں، میں ایف اے پاس کرلوں گی'۔ معائمہنے جواب تمثادیا۔

"اور تجربہ؟ میرا مطلب ہے، بطور سلز گرل کام کرنے کا تجربہ؟"

صائمدگی فہم وفراست نے اسے اور اک عطا کردیا کد مجک ہاس اب اسے طازمت نواز دینے کے بہانے وحویڈرہا تھا۔

" بی ، وہ نصف برس بعد پورے چھ اہ ہو جائے گا"۔ اس نے اپنے متوقع ہاں کو موزوں جواب سے فیضیاب کردیا۔ سیم نے اپناسر پیٹ لیا۔ اس نے سوچا کہ لڑکی ہے دوٹوک انداز میں بات کرے، یا پھرایا ڈھب اپنا کے کہ دہ اپنی ہلک محسوس کرتے ہوئے دہاں ہے چلی جائے مگر دہ ایسا نہ کر۔ کا کیونکہ لڑکی اب آ نسو بہاری تھی۔ ہائے مگر دہ ایسا نہ کر۔ کا کیونکہ لڑکی اب آ نسو بہاری تھی۔ اس دوران ایک شیلی فون کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کرلیا جس کا دورانی طویل تر ہوتا گیا۔ صائحہ اس بچ کری کرلیا جس کا دورانی طویل تر ہوتا گیا۔ صائحہ اس بچ کری اس کے لئے حیات وموت کا مسئلہ بن چکی تھے۔ اس کی ذات سے دابستہ حقائق بہت تلخ تھے۔ اس کی ذات سے دابستہ حقائق بہت تلخ تھے۔

وہ ان لوگوں کے نیج بل رہی تھی جنہیں عرف عام میں کمتر کہا جاتا تھا۔ احباب کا بس چلنا تو وہ اس کا ماس بھی نوج کھاتے۔ زہر یلی زبانوں کا استعال اور لفظی چرکے لگاتے رہنا ان کی فطرت ٹانیہ بن چکی تھی۔ صائمہ خصوصا ان کا تختہ مثل بنا کرتی تھی۔ شاید اس لئے کہ وہ ان سب سے بہتر تھی۔ اس کی خصی خوبیاں اس کی دلسوزی کا باعث بنا کرتی تھیں۔ اس کے پاس کوئی چارہ کارنبیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ حددرجہ محنت کرے اور اپنا مستقبل خودسنوار لے، پھر گھر چھوڑ دے۔ مستقبل خودسنوار لے، پھر گھر چھوڑ دے۔

وہ متوقع نوکری کے لئے نکلی تو اس دم بھی کمر میں اس بر آ دازے کے مئے۔ اسے زہر ملے لفظوں سے سعسار کردیا کیا۔

ومستعبل کی برنس ٹائیون پاکیزہ ماحول سے نجات کی خاطر پہلاقدم اٹھاری میں '۔ایک عمرادی مدا انجری۔ ایک عمرادی مدا

"آج تو بدائے تمویزے پر سلمار کی دلدل سے رونق سجالیتی" کوئی دوسری جانب سے بول پڑا۔اس کے بعدز ہر لیے ماحول میں لگا تار قبقے کو نجنے لگے۔

"یار! چره ہونق ضرور ہے مگرا تنا بحدا بھی نہیں، ذرا بینوی ہے تو کیا؟ انڈے پر بھی انسانی اعضا نما ٹائے جا سکتے ہیں'۔ ذرا فاصلے پر بیٹے ایک بد بیئت کزن کی رگ شرارت پھڑک انفی۔

"کیا انڈے سیاہ کالے بھی ہوتے ہیں؟" چھوٹا چیا بھی مفتکو میں فیک پڑا۔

یے در بے حملوں کے باعث صائمہ حسب معمول ہراساں دکھائی ویے لگی تھی۔اس نے مڑکر جتھے کی طرف دیکھا محرزبان سے پچھ نہ کہدیکی۔اسے اقرباء کی صورت بر دُ منائی کندہ نظر آئی۔ بولتی بھی تو اس کی نوا نقار خانے من توتی کی صدا کہلاتی۔ وہ اپی حقلی دل میں سمینے جب عاب کھرے باہرنکل آئی۔اس دم لاشعوری طور براس نے اپنا وجود بھاری جا در میں سمیث لیا۔اے اسے اسے محص کوتاہ پہلوؤں کا احساس تھا، مر پر بھی اپن اکائی کے ڈ ھب ہے بہت نالال نہیں تھی۔ وہ یقین رکمتی تھی کہ تخفی اجزائے ترکیمی میں تغیر بر یا کر کے وہ خوش نمائیاں اجا کر كرسكتي تقى \_ا سے بناوٹ اور تقنع سے مبرہ اپناروپ اچھا لِكَنَا مُعَارِ الْكِ خُولِي بِرِ بَمِيشِهِ فَخِرَكُرِ كَى كِدُوهِ الْمِاعْدَارَتُمَيَّ ، نَهُ تَو بمى جموث بولتي تمنى اورندكسي دروغ محوكا ساتهددي تمنى \_ "آب ملازمت كيول كرناجا بتي بي ؟"سليم نے سوچ میں غلطال لڑکی کو چونگا دیا۔ وہ ہڑ بڑای گئی، مرفورا ی معتبل کر بول بردی۔

"سرا دراصل میں اپی شادی کے لئے جہز تیار کرنا جا ہتی ہوں "۔اس نے کہا۔ سلیم کا مند کھلے کا کھلا رو کمیا۔

''جہزتو دلبن کے لواحقین تیار کیا کرتے ہیں؟''وہ قدرے تذبذب کے بعد بولا۔ ہمدردی اور تاسف کا ملاجلا تاثر اس کے چہرے پرعیاں ہوگیا تھا۔

"جی این انگلیوں سے کھیل ری تھی۔ اب وہ نگا ہیں نیجی کے اپنی انگلیوں سے کھیل ری تھی۔ سلیم اس کے دل میں جنم لیتا الم محسوس کرسکتا تھا۔

" میں آپ کے سلسلے میں آپ کے سلسلے میں ہمدردی ہے سلسلے میں ہمدردی ہے سوچوں گا، فی الحال مجھے چھے ہیں پوچمنا۔ آپ جا سی میں '۔سلیم نے بظاہر انٹرویوختم کرنے کا اعلان کردیا، وہ کوئی حتی فیصلہ ہیں کریایا تھا۔

"آپ نے مجھ سے ایسا کچھ بین پوچھا جے میں امعنی کہد سکتی۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے ملازمت ل پائے کی یانہیں، پھر میں کیسے چلی جاؤں؟" صائمہ کی موثی موثی آئکسیں جرت کے مارے بھٹ پڑیں۔ ان میں اشک بھی تیرنے لگے تھے۔

"مجھے آپ سے مزید کیا دریافت کرنا جا ہے تھا، بنا دیں؟" سلیم نے حجث سے سوال کر دیا۔ صائمہ گھبرا میں۔

''کوئی شعری بن لیت''۔اس نے بظاہر یادہ کوئی کالیکن یعین رکھتی تھی کہ اس نے سلیم کومشاعرے میں دیکھاتھا۔ لیمحاب اس پر بھاری دکھنے لکے تھے۔

"شایدآپ درست کہتی ہیں، مارکیٹنگ کا شاعری سے گراتعلق بنتا ہے۔آپ جا ہیں تو غالب کی کوئی غزل میں انگیا گئی ہیں۔ سلیم نے کہا۔ مسائمہ کو اپنی پڑتی، اب سلیم اس کی حرکات ہے محظوظ ہور ہاتھا۔

میں اپنے کہ میں تسلسل اور روانی سے پڑھ دین ہوں۔ شعراج مالگے تو براہ کرم مجھے ملازمت دے دیں''۔ می مرف رہیت کی تحقی اب وہ اسے یقیناً المازمت دے دینا جا ہتا تھا، صائمہ جان چکی تعی ۔

"ایک آخری شعر جواتنادکش ہوکہ میں آپ کوفوراً ملازمت دے دول"۔ اس نے کویا صائمہ کو خوشخبری سا دی۔ صائمہ کے چہرے پر پھول کمل اٹھے اور کا مرانی کی باس روئیں روئیں سے تیکئے گئی۔ اس نے اپنی دانست میں اچھوتے شعر کا انتخاب کیا اور اے بہتر کہے میں اواکر

''دور جب جائد افق میں ڈوبا تیرے لیج کی ممکن یاد آئی'' شعر نے سلیم کے لیج کی مکای بھی کر دی۔ بے ساختہ مسینی ''واؤ'' یہ بتاتی تھی کہ شعر سلیم کے دل میں از میا تھا۔ دوسنعمل کرہنس پڑا۔

"آپ نے بیشعر کمیے از پر کے؟" اس نے ہوجھ

"سکول میں بیت بازی کے شوق نے محرے ذوق کو ہوادی می اور اب تو شاعری رہنے کی عادت ی ہو دول کی ہوں اور کئی ہوں اور کئی ہے۔ پرانے اخبار اور رسائل جمع کرتی رہتی ہوں اور اس نامے مطالعے کی عادت بھی پڑتی ہے'۔ معائمہ نے جواب دیا۔ ''آ ب اس منظل کو تھن حالات سے میرا وقتی فرار بھی کہ سکتے ہیں'۔ اس نے تعکو کھمل کروی۔

#### alregia de

مائمہ کے زدیکہ اس کی اپلی حیات ہی کی ب معنی اور الجھے ہوئے شعری تھری تھی۔ اس کی ماں اسے جمنم دیتے وقت انتقال کر گئی تھی۔ اس کے باب نے اسے جرے کھر بٹی پالنے کی کوشش کی جمرا پنوں کے ہوتے ہوئے ہمی تنہا دکھائی دیا۔ اس کا کھر مجن جو خانیران رہے تھے۔ ہر بھائی کے یاس ایک کمرہ

تھا۔ اوین مجن محرانوں کی کفالت کررہے تھے۔ ان

صائمہ نے سپاٹ کیج میں بات کمل کی۔

"روحیں!" سلیم کے لیج میں سیخید کی کاعفر نہیں تھا کمر وہ لڑکی کے چہرے پر بار بار ابحرتی یاس وہم کی کیفیات سے آشنا ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جمعتا تھا کہ امیداوار لڑکی اس کا وقت منا کع کر رہی تھی۔ وہ صائمہ کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ کر چکا تھا اور اب اس کی شخصیت میں موجود بنیاوی خوبیاں پر کھر ہاتھا۔" لڑکی نے غیراراد تا اپنا انٹرو یوالی سمت میں موڑ دیا تھا جواس کے حق میں جاسکتی انٹرو یوالی سمت میں موڑ دیا تھا جواس کے حق میں جاسکتی شمی ۔ سلیم کا ذہن کہ رہا تھا۔

"شام ہی ہے بجا سا رہتا ہے دل ہے گویا ہے جاغ مفلس کا"
دل ہے گویا چائ مفلس کا"
صائمہ نے اپنی پیند کا شعر سنا دیا۔ سلیم چونک سا
گیا۔ لو بجرا سے احساس ہوا کہ لڑکی کے دل بیں موجز ن
درداس کی صدا بیں سمن آیا تھا اور شعراس کی ہے جارگی
کی غمازی کررہا تھا۔

"اس عمر میں اس قدر ادای کی وجہ؟" اس نے بے فتیار ہو جولیا۔

"آے عدم احتیاط لوگوں سے
لوگ منکر تکیر ہوتے ہیں"
مائد نے اکلے شعر میں دخا دست کردی۔
مائد نے اکلے شعر میں دخا دست کردی۔
"آپ کے ذوق میں طنز کی کا انظر آتی ہے"۔
سلیم سر محجاتے ہوئے کو یا ہوا۔ شعر دن نے اس پر اپنا اثر
دکھا دیا تھا۔" کردو چیش میں منافقت کے علادہ ہے کیا؟
ہر آئ کے دور کا بشر تو اپنے ساتھ بھی منافق ہے"۔
مائد نے کہا، پھر جنتے ہوئے بیشعر پڑے دیا۔

"ایک بوی ہے، جار ہے ہیں المحت محت میں مخت مجموع ہے، لوگ سے ہیں" ،
سادہ لوح لاکی کے اسرار درموز سلیم پر کھل جہے ہے۔
شغے۔ اے لگا کہ دہ مجری سوچ کرنے کی عادی تھی ادر مطالعہ بھی کرتی ہوگی۔ اس کے نزد یک لڑکی کی مختصیت مطالعہ بھی کرتی ہوگی۔ اس کے نزد یک لڑکی کی مختصیت

مالات میں بھائیوں کے جے کس نوع کا اتحاد قائم رہ سکتا تھا؟ بڑے باہم لڑتے تو چھوٹے ہرفتم کی تربیت سے مالا مال ہو جاتے۔ اڑوں پڑوں کے افراد بھی اس مزدور پیشہ خاندان سے نالاں ہو چھے تھے اور بچھتے تھے کہ ہمیشہ بڑھتی ہوئی بجڑوں کے اس چھتے میں ہاتھ ڈالنا سراسر کھاٹے کا سودا تھا۔ ہمسائیلی کی تکالیف میں جھڑا حدوں چند شرفا و محلہ چھوڑ کر جا چھے تھے۔ گھر میں جھڑا حدوں سے بڑھ جاتا تو بڑے ابا جان یعنی دادا اوپر والی منزل سے بڑھ جاتا تو بڑے ابا جان یعنی دادا اوپر والی منزل سے بڑھ جاتا تو بڑے ابا جان المنی دادا اوپر والی منزل می جھوٹے کی تمیز کم بی کر پاتا تھا۔ اس کا یہ اختیار چینے نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ وہ مکان اور اس میں بھرے گھر کے مالی جاسکتا تھا کیونکہ وہ مکان اور اس میں بھرے گھر کے فالق تھے اور اس کی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی فالق تھے اور اس کی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی مقدور بھر مدد ان کی لاڈلی بیوی کیا کرتی کیا گھر مالات کے تابع ہوا کرتی ۔

عاصمہ کا رغر واباب کچھ ہی عرصہ بعد بینی اپنی مال کے حوالے کر کے خوددور بڑے شہر چلا گیا تھا، بھی بھار گھر کی یادستاتی تو دہ اپنی مال اور بینی سے مطنے چلا آتا، ورنہ اس کا رابط بینی سے مفقود رہتا۔ صائمہ کی تربیت اس کی دادی نے کی مگر انو کھا پہلو بیر ہا کہ وہ کم چابی لڑی باتی مارکی ، تمام کھرانے سے مختلف دکھائی دینی تھی۔اس میں سادگی، سچائی اور دیانت کیسے وارد ہوئی؟ اس کا فیصلہ کرنا کار دشوارتھا، جو جانے والوں کو جران کرتا۔ علاوہ ازیں اس لاکی کے دوسرے خصائص بھی عمرہ اور دیگر گھرانے کے لئے قابل تقلید دیکھے تھے۔

نوکری کے آغاز پر بھی خوبیاں خود صائمہ ادر میگا مارٹ کی انتظامیہ، دونوں کے لئے وبال جان بن کئیں۔ کاروبار میں سچائی اور ایمانداری اعلیٰ شم کی صفات ہیں ، مگر انہیں استعمال کرنے سے حتی الوسع اجتناب برتنا جا ہے۔ صائمہ یہ نہ سمجھ سکی وہ صرف سمج بیان کیا کرتی تھی جو انتظامیہ کومنظور نہ تھی۔ نیتجنا اس کا تبادلہ فٹ ویئر بعنی

جوتوں والے سیشن میں کر دیا گیا، جہاں اتنارش پڑتا تھا کہ فالتو ہات چیت کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔

وہاں صائمہ کا اعتماد کچھ بڑھا تو اس میں خوش خلقی عود کرآئی، جواس کی سادگی کے باعث دوبارہ گھائے کا سودا ہوگئی اورایک انو کھا ساواقعہ ظہور پذیر ہوگیا۔

اس نے ایک خاتون کو جوتوں کے ڈھیر سارے جوڑے دکھائے مرمختر مدکا پاؤں ہاتھیوں کی سی قبیل ہے تعلق رکھتا تھا، جسے ہر جوتا تکلیف پنچانے پر آ مادہ نظر آتا۔ صائمہ تھک کئی تو خاتون بھی دلبرداشتہ ہوگئی۔ ایسے میں صائمہ کی خوش خلتی اس کے اپنے گلے پڑگئی۔ بات انتظامیہ تک جا پہنچی۔

" آپ کی سیز گرل نے بجائے جوتوں کے، ان کا ڈبدمیرے پاؤں میں پہنا دیا تھا۔ اس نے میرانداق اڑایا ہے۔'' غصے میں بھری ہوئی خاتون سلیم ہی کے دفتر میں اس پر حملہ آور ہوئی۔

'''سلیم نے فوراً تشویش کا اظہار کیا۔ ''وہ، جس کی آواز پھٹے ہوئے بانس کی طرح ہے۔'' خاتون نے اپنی اخلاقی ہیئت کا اظہار کردیا۔ تعوڑی دریمیں صائمہ سلیم کے سامنے پیش ہو چکی

تھی۔اس نے آتے بی ندمرف اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا لیا بلکہ سلیم کو یہ بھی بتایا کہ اس نے خاتون کو یعین دلایا تھا کہ آئندہ جب بھی کوئی مردہ بھینس لاوارث پائی گئی، تو اس کی کھال سے خاتون کو جوتوں کا جوڑ ابنواد یا جائے گا۔ اس اس کی کھال سے خاتون کو جوتوں کا جوڑ ابنواد یا جائے گا۔ اسے تنخواہ دے کر سپروائزر نے متعلقہ رسومات بھی انجام دے دیں۔ اسے جائے کا الوداعی کپ بھی بیش کر دیا دے دیں۔ اسے جائے کا الوداعی کپ بھی بیش کر دیا گیا۔گرا گلےروز وہ وائیس انی ڈیوٹی پر حاضرتھی۔

سلیم جوتوں کے شعبے میں گیا تو اے وہاں پاکر دم بخو درہ گیا بلکہ اس کی جرات پر جیران بھی ہوا۔تھوڑی دیر بعد وہ سلیم کے دفتر میں موجودتھی ،انتہائی پریشان۔

''کل شام میں نے آپ کا حساب ہے ہاق کر دیا تھا گر آج پھر آپ یہال کیے؟'' سلیم نے اس سے درشت کہے میں یوچھا۔

''میں اپنی ملازمت نہیں چھوڑ سکتی''۔ صائمہ نے جواب صادر کردیا۔

سلیم نے اس کی طرف دیکھاتو پایا کداس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آ تکھوں میں ممری سرخی تھی۔ اے لگا کہ وہ لڑکی شب بھرروتی رہی تھی۔

"مرمیکا مارث کا اصول ہے کہ یہاں برطرف شدہ ملازموں کو بحال نہیں کیا جاتا"۔ سلیم نے اسے سمجھایا۔

"میں یہاں سے بیں جاؤں گی"۔ صائمہ نے کویا ہٹ دھری سے جواب دیا، ساتھ بی اپنا پاؤں بھی فرش پر دے مارا۔ یہ غیرارادی حرکت اس کے پختہ ارادوں کی غمازی کرتی تھی۔وہ رحم طلب تھی۔

"میں آپ کی ہنگ نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر ہوگا کہ
آپ خود بن یہاں سے چلی جائیں"۔ سلیم نے لفظ
چباتے ہوئے کہا،اس کے لیجے میں بختی بدستورموجودتی۔
چباتے ہوئے کہا،اس کے لیجے میں بختی بدستورموجودتی۔
"مر! کچھ بھی ہوجائے، چاہے آسان کر پڑے،
میں ملازمت چیوڑ کرنہیں جاؤں گی"۔ صائمہ نے دوبارہ
اپنایاؤں فرش پر مارویا۔

اب سلیم کی خواہش تھی کہ دہ اپنے دفتر سے ہاہرنگل جائے ، تمر مبائکہ نے بڑھ کراس کا ہاز و تھام لیا اور زور زور سے رونے کی۔ اس بچ مارکیٹنگ شعبے کا میر دائز رہمی دہاں بہنج ممیا جس نے صائکہ کے بارے میں اپنے خیالات کا بر ملاا ظہار کیا۔

"میرے خیال میں بدلزی سیز کا کوئی تجربہ بہیں رکھتی اور ظاہر ہے کہ مناسب تربیت کے بغیر مطلوبہ نتائج پر پورانہیں اتر سکے گئ"۔ اس نے کہا۔ پھرائی رائے کو پر پورانہیں اتر سکے گئ"۔ اس نے کہا۔ پھرائی رائے کو www.pdfbookstree.pk

میک اپ اور بناؤ سنگھارسامان کے شعبے میں کام کر رہی تھی تو دہاں بھی اس نے دوگا ہوں کے ساتھ ناروا جملوں کا تبادلہ کیا تھا۔ ایک کالی کالڑی کومشورہ دیا کہ سفید ترین فیلکم پاؤڈر بھی اس کے چہرے کا پھینیں بگاڑ سکے گا۔ ایک دوسرے خص نے جب اس سے باڈی سپرے کے بارے میں رہنمائی حاصل کی تو اس نے اسے فینائل کا ڈب بارے میں رہنمائی حاصل کی تو اس نے اسے فینائل کا ڈب کرنا عام پر فیوم کے بس میں نہیں ہوگا۔ طنزیہ گفتگو کا وطیرہ دکھے کرگا کی نے شرمندگی سے سر پھڑ لیا۔

سیر وائزرنے رکا تھا پھر سیم کو بتایا گراس دوران سلیم پرہنسی کا دورہ پڑچکا تھا پھرنجانے کیا ہوا ایکے لیے سپروائزر بھی ہنسی میں لوٹ پوٹ ہور ہا تھا۔ اے سیم کی ہنسی لے ڈولی تھی۔ یہ منظر دیکھ کرصائمہ کی جان میں جان آئی۔ دہ' دشکری' کہہ کرآفس سے باہرنکل گئی۔ تھوڑی دیر بعدوہ ڈیونی سپروائزر کے سامنے کھڑی تھی۔

"سرا جاہے آپ مجھے ترکاری یا گوشت والے شعبے میں متعین کر دیں، میں احتجاج نہیں کروں گی بلکہ شوق سے اپنا کام سیکھوں گی اور آئندہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی"۔ اس نے مضبوط کیجے میں تمنا کا اظہار کیا۔

سلیم نے معائمہ کو معاف کردیا تھا۔ ویسے بھی کی غریب برظلم کرنااس کی خصلت ہیں شال نہیں تھا۔ صائمہ کی جانب وہ زم کوشہ بھی رکھتا تھا، پھراس کی اپنی زندگ میں بھی کئی تعنیاں موجود تھیں، جنہوں نے اس کی کا تنات میں الم بحرد ہے تھے۔ اس کی شادی بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اپنی بیوی، سلی کو وہ طلاق دے چکا تھا۔ بعد میں بینی بھی اس نے سلی کو وہ طلاق دے چکا تھا۔ بعد میں بینی بھی اس نے سلی کو وے دی تھی گر اس خاتون نے دوسری شادی کر لی تو بیٹی واپس باپ کے پاس آگئی۔ دوسری شادی کر لی تو بیٹی واپس باپ کے پاس آگئی۔ اب وہ اس کے محر میں بل رہی تھی۔ کھر بلو ماحول میں یاس کاعضر غالب تھا۔ سلیم نے سلی سے شادی بڑے چاؤ

ہے کی تھی مر بعدازاں ٹابت ہوا کہ دونوں کی سوچ اور روبوں میں بعد المشر كين تفارسكي إين ممرانے كى سطوت اور امارت کے زعم میں جتلائمی، بھی بھی سلیم کے طرز زندگی سے مجموعة نه كرسكى سليم سيلف ميذ تعاروه جا ہتا تھا کہ بیوی ممرداری ہے آشنائی حاصل کر لے ، مر سنكمى كمر كے معمولات بھی بوجھ جانے لکی تھی اور اس ج تر لاے بن کا شکار ہو گئی۔ میاں بوی کے درمیان نا جاتی بردھتی مئی ۔ سلیم اس کے رت جکوب اور دو پہر تک سوئے رہنے پر اعترض کیا کرتا تھا، جبکہ سلمی ابنی مادر بدر آ زادی کے معمولات نہیں چھوڑ علی تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں کے مابین غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور تلخیاں حدول سے بر ه کئیں، پھرنوبت حتی فیعلوں تک جا پیچی۔سلیم کا ممر اب خادماؤل کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کا واحد مددگار، تعیم اس کا برا بھائی تھا۔ آبائی جائیداد انہیں تر کے ک صورت میں وافر ملی تھی ۔ تعیم دینی طور پر زیادہ توی اور معاملة بم تفاءات كى عدتك شاطر بمى كها جاسكنا تعاجبكه سلیم امورحیات می ساده لوی کا شکار تھا۔ کی برسول سے ملط دینی تناؤینے اسے اور بھی کمزور بنادیا تھا۔

صائمہ کو بھی سلیم کے خاندانی حالات کی پیچیدگی میں انا اور بہت دھری کے عناصر دکھائی دیے گئے تھے۔
وہ رفتہ رفتہ جینے کا ڈھنک سیمنے کی تھی۔ مانتی تھی کہ ذہانہ
بہت کچر سکھا دیتا ہے۔ تربیت کے سوتے لاشعوری طور پر
بہت کچر سکھا دیتا ہے۔ تربیت کے سوتے لاشعوری طور پر
بہی کارفر مار ہے ہیں۔ صائمہ جانتی تھی کہ اس کی تخصی کا یا
میں نسوانی انک جلا پانے گئے تھے اور اکائی کے اجزا میں
میں نسوانی انک جلا پانے گئے تھے اور اکائی کے اجزا میں
میں نسوانی انگ جلا پانے گئے تھے اور اکائی کے اجزا میں
میں میں جو انسانی خوبصور تیاں کندہ تھیں وہ اپنی جگہ
کیولی پہلیس، دیگر کو صائمہ نے ابنا کر اپنے نسوانی رویوں
میں کھارلیا۔

اکہ روز وہ سلیم کے دفتر پینجی تو قدرے بدحواس www.pdfbooksfree.pk

وکھائی دی۔

"سرای میں میہ بیک ای طرح سالم آپ کے حوالے کررہی ہوں جس طرح خاتون میر سے بیشن میں چھوڑئی میں "۔ اس نے چری بیک بدی می میز کے کونے پرد کھادیا اور توجہ سیم کے رومل پر مرکوز کردی جو بیک کھول کرد کھنے برجرت کی تصویر بن چکا تھا۔

"بیتو سونے کے زیورات سے بھرا ہوا ہے"۔ اس نے لڑ کھڑاتی ہوئی آ واز میں کہا۔

"جی ایدای دکھائی دیتا ہے"۔ سکنی نے اطمینان سے جواب دیا۔ اب وہ اپ حواس پر قابو پا چکی تھی۔ بولی۔ "خاتون اپ فون پر کال سنتے ہی پریشان ہوگئی ۔ اس دم منی ہری طرح بدحواس دکھی۔ چند کموں کے لئے ہم یہ بوجھ کو جھی عاری نظر آئی، پھر اس نے خرید کردہ سامان کا وُنٹر پر چھوڑ ااور معذرت کرتے ہوئے تیز قدموں سے اخراجی درواز وں کی طرف بروی ۔ جاتے ہوئے تیز قدموں سے کا وُنٹر پر ہمول کئی ۔ سلمی نے بیتا کھل کی اور سلیم کی اخراجی درواز وں کی طرف متوجہ رہی ، جس نے بیتا کھل کی اور سلیم کی طرف متوجہ رہی ، جس نے بیت احتیاط کے ساتھ اپ طرف متوجہ رہی ، جس نے بیک احتیاط کے ساتھ اپ طرف متوجہ رہی ، جس نے بیک احتیاط کے ساتھ اپ لاکر میں مقعل کر دیا تھا۔

خاتون کے رخصت ہونے پر ممائمہ سلیم سے خاطب ہوئی اور درخواست کی کہ سٹور میں چند ڈنر، واٹر اور ٹی سیٹ ایسے موجود ہیں جن کے اکا دکا اجزا ٹوٹ مجوث کا شکار ہو میکے ہیں اور پالیسی کے مطابق اجد دہ

فردخت کے لئے پیش نہیں کئے جائیں مے۔کیائی اچھا ہو، جو اے دو ایک سیٹ رعاتی قیت پر دے دئے جائیں تاکہ وہ انہیں اپنے جھٹر میں استعال کر سکے۔اس طمن میں ہر ماہ دی آ دھی تخواہ کٹوانے پر تیارتھی۔سلیم نے اس کی احجامنظور کرلی اور کہا کہ وہ مناسب برتنوں کا انتخاب کرلے۔

الحظےروز مسائمہ پھرسلیم کے سامنے کھڑی تھی۔
"سرا بیس نا قابل فروخت پر تنوں بیس ہے انتخاب
کر کے ایک ڈ نرسط کھر لے گی تھی۔ وہاں پہنچ کراندازہ
ہوا کہ سیٹ کے تمام برتن تھی سالم موجود تھے، ٹوٹا پھر بھی
نہیں تھا۔ آج مجھے بیدڈ نرسیٹ واپس لا تا پڑا۔ اندازہ نہیں
کہ یہ قیمتی سیٹ ناکارہ برتنوں میں کیے شار ہوا؟ آپ
چیک کرائیں، مجھے توکی شک ہے کہ چند مزید سالم سیٹ
وہاں سٹور کئے مجھے ہوں گے"۔

معالمہ جان کرسلیم متحیر کھڑارہ کیا۔اس واقعے کے چندروز بعدصائمہ کا پروموشن ہو کیا اورائے بیاز کراز سٹاف کا انچارج بنا دیا گیا۔ اس کی تخواہ بھی تقریباً دگنی ہوگئی۔ صائمہ نی ذمہ داریوں کے ساتھ آگے بڑھی تو رکھ رکھاؤ اور وہ جس بھی برتر نظر آئی۔ اور وہ جس بھی برتر نظر آئی۔

اس روز موسم الجمانبیں تھا۔ مارٹ میں رونق ماند نظر آتی سمی۔ ان دنوں مارٹ میں نی اشیاء متعارف کرانے پر بھی سٹڈی ہوری تھی۔ سلیم زیورات کے شعبے میں مشغول تھا۔ اس نے مارٹ کی چندلڑ کیوں کو بھی اپنے مارٹ کی چندلڑ کیوں کو بھی اپنے ماتھ بھا رکھا تھا۔ تمام افراد مل کر درآ مدشدہ زیورات کا جائزہ لے رہے ہے۔ یکا یک و کہتے ہوئے یا تو تی پھروں جائزہ لے رہے منظر دہار سخیر آئھوں کا محور بن گیا۔ اس زیور کی دمک نے ہرمن میں مملیلی میادی تھی، بلکہ فورا یہ زیورکی دیوں کی سیپ میں خوابوں کی صورت سے گیا تھا۔

'' جان کیں کہ یہ میرے نوادرات میں شامل ہو چکا'' سلیم نے ہار بے ساختہ ایک لیا۔ لڑکیوں کی نظریں www.pdfbooksfree.pk

ایک دوسرے پرجم کئیں۔

بن جائے '۔ ایک سیلز آفیسر بول پڑی۔ ''نوادرات تو الماریوں کی مایا بن جائے '۔ ایک سیلز آفیسر بول پڑی۔ ''نوادرات تو الماریوں کی نذر ہوجائے ہیں''۔اس نے کہا۔

''استعال میں آیا تو پھروہ گردن تو انمول ہو جائے گی''۔ایک دوسری لڑکی نے تبعرہ کیا۔

''مول، پُقروں کا نہیں، جذبوں کا ہوتا ہے'۔ صائمہنے بول کرسب کوجیران کردیا۔

''میں بغیر جذبوں کے بھی، آسے اپنا عتی ہوں مگر خرید کے لئے رقم موجود نہیں''۔ وولڑ کی برجستہ بولی، جس نے ہار کلائیوں میں اٹکار کھاتھا۔

" " محمک ہے، آپ لوگ پیے جمع کرلیں، اس وقت تک بدر بور میرے باس محفوظ رہے گا" ۔ سلیم نے ہنتے ہوئے کہا۔

''آپ کے نوادرات کا مول قارون کے پاس بھی نہیں ہوگا''۔ معائمہ پھر بول پڑی۔

اس بارسلیم نے مجربور قبقہد نگایا۔ وہ اپ وفتر جانے دفتر جانے کے لئے مڑاتو لؤکیوں نے اسے روک لیا۔

"سرا آپ نے کو جانبیں، ایک ہار صائمہ کے گلے میں بھی جمول رہا ہے"۔ ایک لڑی راز دارانہ لیج میں بھی جمول رہا ہے"۔ ایک لڑی راز دارانہ لیج میں بولی۔ صائمہ اس متوقع وار پر شرما گئی۔ سلیم نے دیکھا۔ ایک ساوہ ساہمہ کے گلے میں جھلک رہا تھا، جس کا یا تو تی رعب صائمہ کے چیرے پر تکھری ہوئی دیا میں بھر کیا تھا۔ لیہ بحر سلیم کا دھڑ کیا دل غیر متوازن سا ہوا۔ اسے نگا جسے اس کے احساسات کی دنیا میں سے قیمی افاقہ کی نے چرالیا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی افاقہ وہ جیران رہ گیا۔ اس نے سنجل کراڑی کی طرف دیکھا تو وہ جیران رہ گیا۔ اس نے سنجل کراڑی کی طرف دیکھا تو وہ میں کوئی فتح یا چی ہو۔ میں کوئی فتح یا چی ہو۔

سليم كواس كا جره كم حسين اجزا كا خوشنما مجموعه

ائتی، جو کی باتوں پر تبعرہ کررہی تعیں۔

"سانولی لا کیول میں اپنے ڈھب کی کوئی کشی ہوتی ہے جو کچھ بڑھ کرستم ڈھاسمتی ہے"۔ کوئی لاک دوسرول کو پُراعتادانداز میں درس دے دی تھی۔" ہرلز ک ایک مکمل پیکیج ہوتی ہے، جو بحثیت مجموعی اپنی اکائی میں ایک مکمل پیکیج ہوتی ہے، جو بحثیت مجموعی اپنی اکائی میں جینے لگتی ہے۔ ایک دوسری لوکی بولی۔ "لڑکی کی کوئی اچھوتی ادا بھی مردکوشکار کرنے کے لئے کائی ہوتی ہے۔ مرد جتنا ہوشیار بنا ہے بعض اوقات اتنا ہی کم عقل تابت ہوتا ہے"۔ صائمہ نے اپنا تجزیہ بھی چیش کردیا۔ پھر کیا تھا، لڑکیوں نے اس کے خالہ زاد پر تبعر سے شروع کردیے۔ اسے بھی آ ڈے ہاتھوں لیا۔

'مانویانہ مانو، سانولی نمیار کا ڈسا ہوا پانی تک نہیں مانگتا''۔ ایک سانولی لڑکی نے زور دے کر کہا۔ اس انکشاف پرسہیلیوں نے صائمہ کو گلے لگالیا، دیر تک اے میار کہادد بی رہیں۔

جندلڑکیاں ایک ودسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مار رہی تعیں۔ دو تین رقص کے انداز میں تفرکتی ہوئی نظر آ رہی تعیں۔

شام وصل پھی ہے۔ صائمہ کمر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ کراکری کا ایک بڑا سا ڈبہاس کے پاس پہنی گیا۔ "یہ اسا ڈبہاس کے پاس پہنی گیا۔ "یہ سلیم صاحب نے تحفقاً بھجیا ہے"۔ ڈبرالی پر المانے والے نے سائس بحال کرتے ہوئے کہا۔ صائمہ نے پہنیج کا جائزہ لیا تو اس میں وہی کولڈن ڈنرسیٹ پڑا ہوا تھا، جوصائمہ ایک بارگھر لے جاکرواپس لا پھی تھی۔ ہوا تھا، جوصائمہ ایک بارگھر لے جاکرواپس لا پھی تھی۔ اس وقت یہ سیٹ خلطی سے شکستہ برتنوں میں موجود پایا گیا تھا۔ بھی ہے۔ کے او پرایک کاغذ آویزاں تھا جس پردرج ذبل وعاتم رہی گئی تھی۔

" مولا تھے ہے آج کی شب بس ایک دعاہے، ایک دنا بے شک میری آئھوں کی قندیل نہ قائم رکھنا دکھائی دیا جس کے سادہ رنگوں میں بجر پورسچائی تھی، جو تصنع اورمصنوی بن سے قطعی بے بہرہ تھی۔ "جوانی بجر پور ہو تو تکمر کر دجود کی اکائی میں

سجاوٹ بن جاتی ہے'۔اسے احساس ہوا مگروہ اندازہ نہ کرسکا کہ کون ساجذ بہ تھا جس پروہ پریٹان ہوا تھا۔

"صائمہ! کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کے دستِ شوق نے بیہ ہارتمہارے زیب کلوکیا ہے؟"اس نے سب کے سامنے بے تکلفی سے پوچھ لیا۔

"ميرا فالدزاد بي سراسه عبال "- صائمه نے جواب ديا، پھر بولى-"بيونى ہوم ميں بطور ميك اپ مين كام كرتا ہے"-

"اس انتساب میں تہاری رائے بھی شامل ہو گئ"۔ سلیم نے ایک سوال اور جڑ دیا۔ پھر سوچ میں پڑ گیا کہاس نے بیسوال کیوں کیا۔

"جواب دیا ادر شائمہ نے لجاتے ہوئے جواب دیا ادر شرماتے ہوئے اپنا چرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔
"سرااس کا محلیتر شادی کے روز اسے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنائے گا"۔ ایک شوخ سرشت لڑکی نے بجا طور برتیمرہ کیا ادر صائمہ کے "ہال" کہنے پرمحفل زعفران بن محفل زعفران بن محفل خفر

" یہ زلغوں کی ممنی جماؤں ہے میری فاطر
یہ ہونٹ اور یہ بانہیں میری امانت ہیں'
خاتون سلز آفیسر نے مترنم نوامیں صائمہ کو تخددیا۔
خوبصورت شعر نے سلیم کے دل میں پر بلچل میا
دی۔ لحہ بحر کے لئے صائمہ اسے پر انہائی دکش دکھائی
دی۔ غیر مانوس سوچوں کے تانے بانے پر وہ ابھی تک
ریشان تھا، کچھنادم ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
پریشان تھا، کچھنادم ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
بریشان تھا، کچھنادم ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
بریشان تھا، کچھنادم ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
بریشان تھا، کچھنادم ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
بریشان تھا، کچھنادہ ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
بریشان تھا، کچھنادہ ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
بریشان تھا، کچھنادہ ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
بریشان تھا، کچھنادہ ہوکرا پی طامت بھی کرنے لگا۔
بریشان تھا، کچھنادہ ہوکرا پی طامت بھی کے باتے ہوئے بیان

لیکن اس کےخواب کا روثن دیا سلامت رکھنا'' (سلیم)

تحریر سے صائمہ کے لئے اتھاہ پیار جھلکا تھا۔
چند روز معمول کی سرگرمیوں میں گزر محے۔ پر
ایک سرد شام صائمہ انتہائی پریشان دکھائی دی۔ اس کا
دھیان مارٹ کی ذہ واریوں ہے بھی ہٹ گیا تھا۔ سلیم
کی نظر اس کے ردیوں پر مرکوز ہوگئی تھی۔ بالآخر صائمہ
مارٹ کے ایک کونے کی طرف چل پڑی اور تنہائی میں
کمڑی ہوکررونے کی طرف چل پڑی اور تنہائی میں
کمڑی ہوکررونے کی ۔ سلیم اس کی طرف چلا گیا۔
کمڑی ہوکررونے کی ۔ سلیم اس کی طرف چلا گیا۔

کمڑی ہوکررونے کی ۔ سلیم اس کی طرف چلا گیا۔

کمڑی ہوکررونے کی ۔ سلیم اس کی طرف چلا گیا۔

کمڑی ہوکررونے کی ۔ سلیم اس کی طرف چلا گیا۔

کمڑی ہوکررونے کی ۔ سلیم اس کی طرف چلا گیا۔

کمڑی ہوکررونے کی ۔ سلیم اس کی طرف چلا گیا۔

" می خونبین" مائمہ نے جواب دیا اور اپنے اشک پینے کی کوشش کرنے تھی۔

''میرے دفتر آئیں'' سلیم نے اسے حکما کہا۔ تعوزی در بعدوہ اس کے مقابل کری پر بیٹی ہوئی تھی۔سلیم نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ مسائکہ اسپے اشک بلو میں سموتی رہی۔

"کیابات ہے، جوآب اس قدر پریشان ہیں؟" سلیم نے اپناسوال دہرایا۔ منابع سا

" و محمر بلومعالمہ ہر اجھے افسوں ہے کہ میں نے آب کو دکھی کر دیا ہے ۔ صائمہ نے بظاہر مسکرانے کی کوشش کی۔

"آپ مارث میں ڈیوٹی کی جگہروری تھیں، لہٰذا آپ کو بچھے ہمراز کرنا پڑے گا"۔ انجانے اندیشے سلیم کو محمر رہے تھے۔

"معالمے کا تعلق مارٹ سے نہیں بنیا"۔ صائمہ نے بظاہر صورت حال سنجالتے ہوئے کہا، پھر اپنی بپتا سلیم کوسنائی کہا۔" سراغر بت روزانہ نت نے مسائل جنم ویتی ہے، پھر ہمارا کھرانہ تو ان پڑھ لوگوں کا مجموعہ بھی ہے۔ پانچ مرلے کے مکان میں تمیں افراد مقیم ہیں۔ ہر عمر سے۔ پانچ مرلے کے مکان میں تمیں افراد مقیم ہیں۔ ہر عمر سے۔ پانچ مرلے کے مکان میں تمیں افراد مقیم ہیں۔ ہر عمر

وعادات کے نفوس وہاں موجود ہیں۔ ان کشور دل افراد پر روبوں کا بوجھ نہیں پڑتا بلکہ ہر کوئی اپنی تلخیوں کا مداوا دوسرے کود کھ پہنچا کر کرتا ہے۔ بچے شعور پاتے ہیں تو ای ماحول میں رنگ جاتے ہیں'۔ صائمہ نے کہا۔

''ہاں، واقعی بیتو دکھاور افسوں کا مقام ہے''۔ سلیم کچھسوچتے ہوئے بولا۔

''سر! جھڑامض ایک کمرے کا ہے جو ہمارے مخصوص گمریلو حالات میں ہڑھ گیا ہے۔ کمرہ دادا نے اوپردالی منزل پر جھے دے رکھا ہے۔ میرے ایک جھڑالو چھا کا خاندان بہت بڑا ہے، جو مجھ سے کمرہ ہتھیا تا چاہتا ہے۔ ای جھڑے سے کمرہ ہتھیا تا چاہتا ہے۔ ای جھڑے نہ کوئی نہ کوئی چھا مجھے مارٹ سے چھٹی کے بعد گھر کے جایا کرتا تھا۔ اب انہوں نے اتحاد کرلیا ہے اور دادا کو بتادیا ہے کہ وہ میری کہیں بھی کوئی مدنہیں کریں گئے۔ بتادیا ہے کہ وہ میری کہیں بھی کوئی مدنہیں کریں گئے۔ مائے کہ وہ میری کہیں بھی کوئی مدنہیں کریں گئے۔ مائے کہ آئے کھوں میں آنسو پھر جھلکنے لگے۔ مائے کہ انہوں میں آنسو پھر جھلکنے لگے۔ مائے کہ انہوں میں آنسو پھر جھلکنے لگے۔ مائے کہ دوہ میری کہیں بھی درمہ دایا سمجھتے ہوں بڑکا ہے۔ کہا کہا کہا تھے۔ میں انہوں کے دوہ ایا سمجھتے ہوں بڑکا ہے۔ کوئی میں آنسو پھر تھیلکنے سے کے۔

"توبیربات ہے" ۔ سلیم نے معاملہ بھے ہوئے کہا، آوی مجری۔

"آج موسم بہت خراب ہے، بارش بھی برس ربی ہے۔ بتا کیں کہ میں تنہا اتنی دور گھر کیے جاؤں گی ؟ زمانے کا بھی اعتبار نہیں '۔ صائمہ ایک بار پھررونے گئی۔

"صائم! آپ ول مندا نہ کریں، یوں تو میرا ڈرائیوربھی آپ کو گھر پہنچا سکتا ہے گر آج میں خود آپ کو گھر چھوڑ آؤل گا۔ کل سے مارٹ کی گاڑی آپ کی مدد کرے گی۔ آپ فکرمند نہ ہوں۔ ہم دوسری لڑکیوں کی بھی مختلف امور میں دکھے بھال کرتے ہیں"۔

سلیم نے کہا۔ بات س کرصائمہ کا چبرہ کھل اٹھا اور آئکھیں خوجی کے مارے ٹمٹمانے لگیں۔ وہ سلیم کاشکریداوا کرنا جا ہتی تھی ، مگرلفظوں کا انتخاب کہجے میں سجانا اس نے بس میں ندر ما۔ سلیم صائمہ کے کمر پہنچا تو ہارش اور ڈالہ ہاری
زوروں پر سی۔ گھٹاٹوپ اندھیرے میں اس نے گاڑی
سڑک سے اتار کر اینوں والی کی میں ڈالی تو پر بیان ہوا۔
اس نے دل میں خدا کاشکر ادا کیا، جوگلی تک نہیں تھی۔ گلی
نے تین چار بل کھائے تو صائمہ نے گاڑی رکوا لی۔
سامنے اس کا گمر تھا، جس کے ہیرونی در پرطنز آ'آ شیانہ'
کندہ نظر آ تا تھا۔ سلیم گھر میں داخل ہوا تو وہاں اسے کی
چڑیا گھر کا احساس ہوا۔ زندگی سرد کمروں میں مقیدتھی۔ دو
تین او پن کچن چھٹری کے سابوں میں آ باد تھے۔ وہ آگے
بڑھا تو تا گواری مہک اس کے نشنوں میں کھنے گئی، پھر
طرح طرح کی آ وازوں نے اس کا خیرمقدم کیا۔ صائمہ کا
کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ اس کے دادا وہاں سلیم کو تپاک
کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ اس کے دادا وہاں سلیم کو تپاک
خرائی کا عذر کرتے ہوئے اجازت کا طلبگار ہوا۔

صائمہ اس شب بہت خوش نظر آئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ لیم خودات نہ صرف کمر پنچائے گا بلکہ اس کے کرے تک پہنچ جائے گا۔

"بیٹا! تم نے لگن سے کام کیا اور دیانت کو اپنا شعار بنائے رکھا، انہی خوبیوں کا انعام آج تمہیں ملاہے '۔ دادا نے اسے باور کرایا۔

اگلے روز صائمہ کی ہفتہ دار تعطیل تھی۔ دیر تک بیرونی دردازے پر دستک ہوتی رہی تھی۔ بالآخر صائمہ ینچے پنچی تو بیش منظر دیکھ کر دیگ رہ گئی۔ اس کے سامنے میگا مارٹ کا ٹرک کھڑا تھا۔ ''سلیم صاحب نے احداداور صلہ کلب ہے آپ کے لئے سامان بجوایا ہے''۔ٹرک پر سوار کارندے نے اے بتایا۔ مارٹ کی یوں مدد لینا کوئی موار کارندے نے اے بتایا۔ مارٹ کی یوں مدد لینا کوئی بھی کے میں کھوڑی و پر بعد صائمہ کا کمرہ قالین اور نئے فرنیچر ہے تج کھوڑی دیر بعد صائمہ کا کمرہ قالین اور نئے فرنیچر ہے تج کھوڑی دیر بعد صائمہ کا کمرہ قالین اور نئے فرنیچر ہے تک کھوڑی دیر بعد صائمہ کا کمرہ قالین اور نئے فرنیچر ہے تک کے کہا تھا''۔ بیساز وسامان آئندہ زندگی میں میرے بہت کے کہا تھا''۔ بیساز وسامان آئندہ زندگی میں میرے بہت کا کہا تھا''۔ بیساز وسامان آئندہ زندگی میں میرے بہت کا کھا تھا''۔ بیساز وسامان آئندہ زندگی میں میرے بہت کوئی ہے دادا کو بتایا۔

مارث کا سالانہ میلہ بھی منعقد ہونے والا تھا۔ اس موقع پر بھی ساف کوکارکردگی کے مطابق انعامات ملنے والے تھے۔ میلے بین صائمہ نے رقص کے پردگرام بین حصہ لیا اور خوب واد سمیٹی۔ سلیم بھی اس پستہ قدلاکی کی مہارت و کمچھ کر جیران ہوا۔ وہ تو تع نہیں رکھتا تھا کہ ملازمت کے آغاز پر بظاہر بھو ہزنظر آنے والی لڑکی وقت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں میں اس قدر نکھار پیدا کر لے گ

رقص و موسیقی میں حصہ لینا صائمہ کے احباب کو پند نہ آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اپنے گھر میں اس کے فلاف محاذ کھڑا ہوگیا، بعدازاں جس میں شدت آگی ان دنوں ایک دوسرا مسئلہ بھی جنم لے رہا تھا۔ صائمہ کا منگیتر عباس اپنی ایک کولیگ سے متاثر دکھائی دیتا تھا، اپنی نئی محبت کا اظہاروہ صائمہ سے بھی کر چکا تھا۔ بی نہیں بلکہ وہ اس محاذ میں سرگرم نظر آنے لگا تھا جوصائمہ کود کھ پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے رویوں میں تبدیلیوں کی اور وجوہات بھی تھیں۔ وہ بیوک کے ذریعے کمائی میں خاصالا کمی واقع ہوا تھا۔

ائتی دنوں صائمہ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا تھا۔ سالانہ میٹنگ میں اس کی کری سب سے پچپلی لائن میں تھی ممر کارردائی کے دوران ایک اہم موقع پر اسے رائے وینا پڑی۔وہ الیکٹرا تک آ محمز والے شعبے کی جانب سے بول رہی تھی۔

"اپ شعبے کے لحاظ سے عرض کروں تو میرے خیال میں میگا مارٹ کی شہرت مسلسل داغدار ہور ہی ہے۔
کچھ عرصہ پہلے میگا مارٹ نے ایک ایل کی ڈی بنانے والی کمپنی سے معاہدہ کیا تھا جس نے بعدازاں ہماری سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ ٹی دی، جو آ دُٹ آ ف ڈیٹ ہور ہے ہے، ہمارے پاس رکھ کر بظاہر رعای تیمت پر فروخت کر دیئے۔ لوگوں نے تیمت میں دعایت و کیمتے فروخت کر دیئے۔ لوگوں نے تیمت میں دعایت و کیمتے

ہوئے تمام سال دوں می قرید آیا، گر بعد میں گھٹاتے
رہے کونکہ فورا ہی کمپنی نے ای ٹی وی کے نے ماڈل
ماری کردیے جونیکنالوی کے لحاظ ہے بہت بہتر تھے۔
مارٹ کواس سودے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا تھا جبکہ کمپنی نے
عوام کورعا ہی بیل کے نام پرلوٹ لیا۔ چونکہ ہمارا بعنی لورُ
ساف کا گا کوں کے ساتھ معبوط رابط رہتا ہے اس لئے
میں بیرائے دیتی ہوں کہ میگا مارٹ آئندہ اس سے
مودے اور معاہدے کرتے ہوئے اپنی نیک نامی کا بھی
خیال رکھے' ۔ سائمہ کی بات من کر میٹنگ میں کمر
ماموثی چھاگی۔ فیم نے چند ذمہ داروں سے معاطی ک
مرسری چھائی۔ فیم نے چند ذمہ داروں سے معاطی ک
مرسری چھائی۔ فیم نے چند ذمہ داروں سے معاطی ک
مرسری چھائی ۔ فیم نے کا تھم صادر کیا۔ صائمہ ک
دی اور ممل رپورٹ بنانے کا تھم صادر کیا۔ صائمہ ک
دی اور ممل رپورٹ بنانے کا تھم صادر کیا۔ صائمہ ک
دی اور ممل رپورٹ بنانے کا تھم صادر کیا۔ صائمہ ک

چندروز بعد الیکٹرا کے آسمور کا شعبہ از سرنو تھکیل دیا حمیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صائمہ کا تبادلہ بھی میک اپ اور سنگھار کے سامان والے شعبے میں کر دیا حمیار ساتھ ہی اے ترتی بھی ٹل کی۔ اب وہ اپنے شعبے میں بیلز سپر وائزر منی اور میکا مارٹ کے اہم سٹاف میں شار ہونے کی تھی۔ وہ دنیا کے اطوار کھلے ذہن سے مجودی تھی ، میراب اے سلیم کی براہ راست توجہ بھی ماصل تھی۔

باس سے قری رابلہ مسائمہ کے لئے ہوی آ زمائش بنآ کیا۔ معالمہ مارٹ تک محدود رہتا تو وفتری منرورت شار ہوتا محرسلیم مسائمہ براس قدر بحروسہ کرتا تھا کہ مشکل بڑی تو اس نے اپنا محر بھی مسائمہ کے حوالے کردیا۔

ول کا دورہ سلیم پر زیادہ کام اور سلسل وہی تناؤکی وجہ سے پڑا تھا۔ مارث ہی جی اس کی حالت فیر ہوگئی میں اس کی حالت فیر ہوگئی میں۔ میں اس کی حالت فیر ہوگئی میں۔ میں اس کی حالت فیر ہوگئی میں اس کی صحت مخدوش ہو چکئی تھی اور وہ کمل طور پر بے ہوش تھا۔ کئی روز وہ بہتال ہی جی زیر علاج رہا، بعدازاں اسے محمد خطل کردیا میا۔ ممائمہ کو

مجنوراً اس کے کمر کا انتظام سنجالنا پڑا۔ وہ صبح سور ہے سلیم کے گھر چلی جاتی اور رات مجنے تک وہیں رہتی۔ بیعبوری دوراس کے لئے کڑا امتحان ثابت ہوا۔ تمام وقت وہ نت نئے مسائل میں الجمی رہی تھی ، پھر کڑوی کسیلی باتیں ہمی برداشت کرتی۔

ایک شام سلیم کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئی۔ ویکر
احباب کی طرح صائمہ کی دات ہمی ہمپتال میں گئی۔ مبح
دم سلیم کوافاقہ ہوا تو صائمہ اپنے محر گئی مگر اس کے لئے
اس دم دہاں ایک فساد تیار تھا۔ اس کا متعیقہ خصوصاً اس کا متعلقہ خصار تیار تھا۔ اس روز گھر میں وہ ہنگامہ مچا کہ الا مان۔ احباب یہ بات سطے کر بچھے تھے کہ صائمہ ایک بدکر دارلزگی تھی اور یہ بات سطے کر بچھے تھے کہ صائمہ ایک بدکر دارلزگی تھی اور اس برکرم کرنا کو یا برائی کو ہوا دینا تھا۔

کی روزہ تھن ڈیوٹی کے بعد صائمہ کو جھٹی ملی تھی،
دہ بھی ساری اکارت ہو تھی ۔ سلیم نے مارٹ ہے اے
خطیر تم بھی دلائی تھی تاکہ تعکاوٹ دور کرنے کے لئے دہ
مناسب سیر و تفریح کر سکے محرسیر و سیاحت تو دور کی بات
مقی، اس کا اپنے کھر میں بسیرا بھی دشوار ہو گیا۔ وہ اپنے
حالات پر کڑھتی اور نتائج پر روتی رہتی تھی۔ چھٹی ختم ہو
جانے کے ہاوجود مارٹ نہ جاسکی۔ آخرکار اس نے اپنے
جانے کے ہاوجود مارٹ نہ جاسکی۔ آخرکار اس نے اپنے
آپ کوذاتی کمرے میں قید کر لیا۔

معت یابی پرسلیم اپنے دفتر پہنچاتو صائمہ کوڈیوئی پر نہ پاکر متھر ہوا۔ اندیشے اس کے دل میں کمر کرنے کے۔ اسے احساس جرم بھی ہوا۔ وہ پجیتانے لگتا کہ نہ مرف اس نے فریب لڑی کواپنے کمر بلو سعاملات میں رکیدا تھا بلکہ اس کا متعقبل بھی دراؤ پرلگادیا تھا۔ سب بچر اس کے سرز د ہوا تھا کہ وہ اپنے ملاز مین پر اختیار رکھتا تھا اور ان مجودوں کوا بی نوکریاں بچانے کے لئے اس کے مالی رہنا پڑتا تھا۔ تھم عدولی ان کے لئے قبر کا باعث بن کے تھے۔

سلیم کی پریشانی برخی تو ایک روز کسی بہانے ہے وہ

ماتك لي

''زندگی درد کی کہانی بن جائے تو پھرنوکری کے کیا معنی؟''سسکی امجری پھرصائمہ کالہجہ بھرا گیا۔

"سراس کی گردن ہارے محردم ہو چکی "۔ اس لڑکی نے سلیم کی توجہ معالطے کی طرف مبذول کرائی۔ سلیم کو دھیا تگا مگر اس نے اپنے جذبوں میں اعتدال رکھا اور دھیرے سے اپنا ہاتھ صائمہ کے سر پر رکھ دیا۔ ہمددی کے تقش اس کے چرے پر اجر آئے۔ کچھ کہنے سے گریزاں وہ وہاں سے کھسک گیا محرتموڑی دیر بعداس نے لڑکی کواسینے دفتر بلوالیا۔

صائر جانی می کہ سلیم نے اے سل کے چند کلمات سنانے کے لئے بلایا تھا اور اے اب ہرصورت اس رسمی كارروائي كرزنا تھا۔ كرى يرجيمى تو وہ ہمەتن كوش ہوگئ محمراس کے انداز وں کے برعکس سلیم اپنی ریوالونگ چیئر ے اٹھ کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھا تا اس کے قریب پہنچ محیا۔ صائمہ مہم گئی، پریشان بھی ہوئی۔ وہ کری پر سے اٹھ جانا جا ہتی تھی مرسلیم کا اشارہ پاکر وہیں رک عمی لی مجر دونوں کی آسمیس جار ہوئیں، پھرسلیم نے اے آ تھیں موند لینے کو کہا۔ صائمہ نے ایکیاہت کا مظاہرہ کیا مرسلیم کے اصرار پر آخر اس نے بلیس جھا دیں۔سلیم نے آ ہنگی سےموتیوں سےمرصع نادر ہاراس کے مکلے کی زینت بنا دیا، پھر حسبِ معمول اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ صائمہ چند کھے ادراک اور معاملہ بہی سے قامرری مورت حال اس کے لئے نا قابل یقین تھی۔ وہ ایک غلومبی ہے بھی حریزاں تھی جوتصور کی صورت ابجرے اور حقائق سے فکرا کراسے فلک سے زمین برخخ دے۔ کمحول کے اس ابہام کی اس کی پر بجسس نظروں نے سلیم کوچیولیا، جواس دم یقین کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس کی آ تھوں میں اتھاہ ممرائی تھی ،اعتاد تھا اور وہ پیغام تفاجو بالآخر صائمه کے قلبی بحر میں بلاواسطہ الر گیا۔

ہوئی ہوم چلا گیا۔ وہاں اس نے بناؤ سکھار سے متعلقہ سامان کی فروخت پر بات چیت کی اور انظامیہ سے ملا۔ عباس بھی دہاں موجود تھا۔ سلیم خصوصاً اس سے بے لکلف ہوگیا اور اسے میک اپ کرتے ہوئے دیکھا۔ بظاہر متاثر ہوگراس نے اسے مارٹ سے فرید کرنے کے لئے بیش ہوگراس نے اسے مارٹ سے فرید کرنے کے لئے بیش قیمت فری وو چرز دیئے اور رابطہ رکھنے کی استدعا کی۔ اس نے عباس کا خصوصی شکریدادا کیا کہا کہ صائمہ کو اجاز ت نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا تھا اور صائمہ کو اجاز ت مرحت کی تھی کہوہ اپنے باس کی تمارداری کر سکے۔ اس مرحت کی تھی کہوہ اپنے باس کی تمارداری کر سکے۔ اس مرحت کی تھی کہوہ اپنے باس کی تمارداری کر سکے۔ اس نے بہترین رفیقہ کے استخاب پر مبارک باددی۔

صائمہ دوبارہ مارٹ نہیں آنا جاہتی تھی محر متقانا رخصت سے پہلے اسے رکی کیئرنس حاصل کرنا تھی۔ دہ اس مرحلے کی اہمیت سے آگاہ تھی۔ ایک روز ہمت جع کر اس مرحلے کی اہمیت سے آگاہ تھی۔ ایک روز ہمت جع کر مارٹ پہنچ گئی۔ اراد تا وہ سلیم سے پہلوہی کرنا چاہتی تھی۔ صائمہ کو یوں اچا تک دکھے کراڑ کیاں اس کے گرد جع ہوگئیں۔ سلیم اس طرف آیا تو ٹھٹک سا گیا۔ صائمہ پرنظر پری تو وہ اسے ساس و حسرت کی تصویر دکھائی دی۔ وہ ابوہ بس کھڑی آنو بہارہی تھی اور سہلیاں اس کی دلجوئی ابوہ بس کھڑی آنو بہارہی تھی اور سہلیاں اس کی دلجوئی کر رہی تھیں۔ "تمہارا قصور نہیں بنا، وہی وفا ناشناس نکا اس کے دبین ہو تھیں۔ "کہارا قصور نہیں بنا، وہی وفا ناشناس نکا اس کی دبھی ہو گیا۔

"کیا ہوا؟" اس نے قریب آ کر پوچھا کیوں پر خاموثی جھا گئی۔

''کی کھواہم نہیں''۔ صائمہ نے چونک کر جوابا کہا۔ پھراس کی طرف دیکھا۔لڑک کی آٹکھیں وجود میں درد کی مجرائی آشکار کر رہی تھیں۔اذبت کا وہ لحہ سلیم کی ردح میں اڑھیا۔

"معالمه كيا ب؟" الى في الها سوالى وجرايار "
"آپ في مارث كيول جمور ويا؟" الى في وضاحت

محمراہث کے رنگ اس کے چبرے پر منقش ہوئے اور ول الجرتے مذہوں کے بیجان میں شدت سے دھڑ کئے لگا۔ وہ غیر بھنی سے یعنین کی طرف بڑھ آئی، مرفورای اندیشوں تلے اس کی خردصورت حال میں کارفر ما ہو گئی۔ خوف اوروسوسول سے اس کا د ماغ اسٹے لگا۔

"سراآپ خسارے کا سودانہ کریں '۔ وہ بدحوای کے عالم میں صرف اتنا کہدیکی۔ دلوں کی بدلتی کیفیات میں وقت سرعت سے گزرنے لگا۔ کموں کے الجماؤ میں اے احساس ہوا کہ اس کے وجود کی مجرائیوں میں امید کی تازہ کونیل کھل اٹھی تھی، جوتمناؤں کے رچاؤ میں نمویا کر تنومند شجر کاروپ دھارری تھی۔موہومی امید میں اے زندگی کا انمول حسن نظر آنے لگا جو اس کا مقدر بن سکتا تھا۔ مفتکو کے سفر میں اب وہ اپنے گر دشخصی حصاروں کے در کھولنا جا ہتی تھی۔ سلیم کوصائمہ کے جذبوں میں وہ روپ و کھائی وے رہا تھا جو برجتے ہوئے باہی قرب کے باعث ببلی بارآ شکار ہوا تھا۔

"سر! اس ہارنے میرے وجود پر بوجھ ڈال ویا ہے''۔وہ بولی۔

" بلاشبه بيه جاوث من يكتا ب مرناچيز و ناتوان خوبيول مِن عرفه نبين' ـ

"اس پېلومهيں بھانپ ليراميرانجي معاملہ ہے"۔ "میں یمتر خاندان کی معمولی، سانولی اور پسته قد لڑ کی ہوں ، کم تعلیم یا فتہ''۔

"صائمة! آب ذمه دار، بالغ نظر اور بعدرد بير\_ آ ي كا باطن ببت خوبصورت ب- ربا معالمه ظاہرى وجاہت کا تو مخص خوبیاں کھارنے کی سعی عمر بمر جاری ہے د کھےرہے تھے؟" وہ بول بڑی۔

رہتی ہے''۔ ''کیا آپ کے احباب مخمل میں ٹاٹ کا پوئد پند کرلیں مے؟''

" ہر چیکتی چیز 🗷 نہیں ہوتی ، بھی سوتا انڈے میں زردی کے طور پر بھی نہاں ہوتا ہے'۔

"كيامن آپ كى قد آ در شخصيت كے ساتھ نبھاہ كر سكول كى؟ سرا ذبن آسته كام كررها ہے، واقعات كى رفاربهت تيزے'۔

سلیم نے صائمہ کا بازوتھام لیا۔ صائمہ جاہ کرجی اس کی آتھموں میں نہ جھا تک سکی۔ وہ اپنا باز وہمی نہ چھڑا سكى - اس نے اپنے آپ كوسليم كے سپردكر ديا۔ لمح طویل ہوئے تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کری پر وْ مِير ہوگئ ۔

''صائمہ! سوچ لیں، آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ یہ باراب آپ کا ہے، میں یہ واپس تہیں لوں گا لیکن اگر آپ میری تمنا مجھے لوٹانا جا ہیں تو میں وہ ضرور والی کے لوں گا۔ بیند بھولیں کدمیری کا سنات اور زندگی میں چھوٹی ی بٹی بھی شامل ہے'۔

"سرایس آج جہال کھڑی ہوں، آپ ہی کے دم سے ہوں۔ ایک لاوارٹ لڑکی کو بوں پناوٹل جائے تو اس كے لئے اس سے بر مرخوش بختی اور كيا ہوگى؟ ميں شام اے وادا ے ضرور بات کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہوہ بیآ رز در دنیں کریں گئے"۔

صائمہنے وعدہ کیا۔اسے لگا کہوہ کا نات فتح کر چى تقى ـ اب وه كيكشال مين محوسفر تقى ـ زند كى مين اس ے بور کرخوش وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دم ملے میں مجلتا موا انمول بارات اسي تحفظ كا احساس ولا رما تعار اے لگا کہاس کے پُراذیت دن معدوم ہو گئے تھے۔ "سرا معلوم بیں کب سے آپ محصے ان نگاہوں "كون ى تظرول سے؟" بات س كرسليم نے زوردار تبقبه لگایا جبکه صائمه جعینب کرره کئی۔





محلی آئھوں میں خوابوں کی ملاوث بھی ضروری ہے فریبِ زندگی سے لگاوٹ بھی ضروری ہے بہت احجا نہیں ہوتا بہت ہی سہل ہو جانا مجمعی طرز و ادا میں بناوٹ بھی ضروری ہے زباں سے جیت لینا خلق کو پھھ بھی نہیں مشکل محراس کے لئے ول میں کھلاوٹ بھی ضروری ہے یہ سے ہے آہ وزاری سے بری تسکین ہوتی ہے مگر اس طرزِغم پر رکاوٹ بھی ضروری ہے فلک پرجس طرح تاروں کے موتی جمکاتے ہیں زمیں پر کچھ الیمی ہی سجاوٹ بھی ضروری ہے ستائش خسن کی جب ہو کہ ہو دل بھی تر و تازہ کہ اس سوکھی زمیں میں تراوٹ بھی ضروری ہے

#### 4400

## ایدیشرکا مراسله نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں



میں انظام دانعرام ایک بہت مشکل ، محنت طلب اور پیچیدہ کام ہے جس کے لئے بہت زیرک، صاحب کردار، در ددل کے حال اور انتقاب کی ضرورت ہے جو سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں۔

0300-4533250

المحستدرياض الحن مكوا ورن ليدر (ر)

کار مردال روشیٰ و گرمی است کار دونال حیلہ و بے شری است

(مولاناروم)

می اختلافات شروع ہو می جو بتدریج بڑھے بڑھے تصادم اختلافات شروع ہو می جو بتدریج بڑھے بڑھے تصادم کی صورت اختیار کر گئے۔ کی حکومتیں آئیں اور کئیں لیکن یہ طخیمیں ہو سکا کہ اصل افتدار کا مالک کون ہے۔ کی آئیں بھی کی ہائے می ، ان میں رفکار تگ تبدیلیاں بھی کی سکتیں۔ جس کی کو موقع ملا اس نے قانون کو اپنے اختیارات بڑھانے کے لئے استعمال کیااور آئیں کو اپنے آئی میں جسکا لیا۔ ماہرین قوانین دکلاء کا خیال ہے کہ یاکتان کا تصور دینے والا بھی ایک وکیل تھا۔ تخلیل ملک بھی ایک وکیل کا کارنامہ ہے۔ ملک کو توڑنے میں بھی ایک وکیل کا کارنامہ ہے۔ ملک کو توڑنے میں بھی ایک وکیل کا کارنامہ ہے۔ ملک کو توڑنے میں بھی ایک وکیل کا کارنامہ ہے۔ ملک کو توڑنے میں بھی

بنانا و گلاء کا منیادی حق ہے اور وہ اس حق کا مجر پور استعال کرتے ہیں۔ ہمارے ایک مشہور، نامور، ماہر علوم اسلامیہ کے دعویدار نہایت ہی کامیاب اور بلندمقام کے طامل اور قابل و کیل جناب اے کے بروہی ہے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ وہ بھی مارشل لاء کے خلاف دلائل کا انبارلگا دیے ہیں اور بھی مارشل لاء کے خل میں قانونی کوہر افشانی کرتے ہیں تو انہوں نے برلما فر مایا کہ جوہمیں مناسب رقم اداکرے ہم اس کے حق میں دلائل گڑھ لیے ہیں۔ واہ! کیا جذبہ حب الولمنی اور اخلاتی معیار ہے جوزر کا مرہون منت ہے۔ ای طرح جج صاحبان بھی جواکش کا مرہون منت ہے۔ ای طرح جج صاحبان بھی جواکش وکلاء ہوتے ہیں بھی نظریہ ضرورت، بھی چک کے ذیراثر وکلاء ہوتے ہیں بھی نظریہ ضرورت، بھی چک کے ذیراثر ورکھی غیر مرئی دباؤ کے تحت کی ایسے فیملے صادر فرماتے ہیں جس سے ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے اور بعد میں وہ خود بھی مسکرا کر شرمندگی کا اظہار کر کے سرخرو ہو جاتے ہیں جس سے ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے اور بعد میں وہ خود بھی مسکرا کر شرمندگی کا اظہار کر کے سرخرو ہو جاتے

کوسل کے سربراہ بنا دیئے ۔۔ یہ سب کام معدد ضیاء حد اس نے جفا ہے تو بہ الحق کے دور میں ہوئے اور معدر صاحب ان کا بہت پشیاں کا پشیاں ہونا احرّام کرتے تھے۔ای لئے وہ ارشل لاء کے دوران اعلیٰ ہر دلعزیز، عوام کے دل کی عہدوں پر فائز رہے۔ کی تروں میں نشرے دفتے ہے۔ بعض اس سرک میں فرقہ میت میں

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ فوج سیاستدانوں سے زبردی حکومت چھین لیتی ہے اور عدلیہ سے ای مرضی ك نصلے كراتى ب بالكل خلاف واقع اور خلاف حقيقت ے۔ فوج اس وقت حکومت پر تبغید کرتی ہے جب سیاستدان خود اس کو دعوت دیتے ہیں اور پھر اکثر سیاستدان فوج سے بحر پور تعاون کرتے ہیں لیکن ای عادت ٹانیہ اور ضرورت کے تحت بہت زیادہ بدعنوانوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور فوج کو بھی برنام کر کے ان کے بچھ ساتھی جمہوریت، عوامی حقوق، حریت فکر اور آزادی اظہار جیسے خوشمانعروں کی آ رمیں ملک کے اندر افراتفری پیدا کرتے ہیں۔ بیلوگ ہرجا تزونا جائز طریقے ے مال بنانے اور افترار حاصل کرنے کے ماہر موتے ہیں۔فوجی حکران بھی ان کے چکر میں آ کرائیٹن کرواکر اس امید بران کوانتداردے بی کمشاید مامنی سے سیل مامل کر کے بچھا چھے کام کرنے لگ جا تی لیکن بدلوگ بدائق بحرم اور ببت شاطر كملائى موت بي لبذا اقتدار كے لئے فرج كرده دولت كوكئ كتاكر كے والي ماصل كرنے كى تك ودو مي معروف رہتے ہيں اوران كول خوش کن وعدے اور دموے بس صرف فعرے على عابت ہوتے ہیں۔ ہر صم کی اندرونی و بیرونی فوٹ مارے یہ بے تماشا دولت اور نافی بل یعین مراعات مامل کرتے رجے بیں جا ہال کوعوام کا خون کوں شرقوز تا پڑے۔ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے مجھ سامی چرفیج کو دوت ویت ہیں اور وہ افتدار پر بعند کر کے مالات کوسنوار تی ے۔ یہ چکرعرصة درازے ای طرح عل دیا ہے۔ اب مالات پراس کے پہنے ملے میں کرفری مومت کے

ک مرے قل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے! اس زود پشیال کا پشیال ہونا یا کتان کے ایک ہر دلعزیز، عوام کے دل کی دھومکن، جوڑتوڑ کے ماہر، ملک توڑ اور سازش جوڑفتم کے وز براعظم کوسات میں سے جارعظیم جوں نے بھانی کا حکم سنایا اور تنین عظیم الشان منصفوں نے انہیں بے گناہ قرار دیا۔ اگر جار میں سے ایک بھی چک دمک کے قائل "ہوتے تو مرحوم آج بھی مارے سر کے سردار ہوتے كيونكه سياستدان زياده ترعوام كے بيارے ہوتے ہيں۔ الله تعالیٰ کوذرادرے ہی بیارے ہوتے ہیں۔ان کو خدا ك قريب كرنے كے لئے شہادت كے رتبہ ير فائز كرنا یرتا ہے۔ ایک اور نامور راہنما جو تختہ دار کے قریب سے گزر محئے تھے ملک پر تیسری دفعہ مسلط ہیں اور وہ اس وقت تک ملک کی جان مبیں جھوڑیں کے جب تک ان کے منشور کے مطابق لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا جا ہے اس میں نصف صدی لگ جائے۔عدالت عظمیٰ بھی ان ے خلاف کوئی فیصلہ کرنے سے اجتناب کرتی ہے کیونکہ وہ عدالتوں برحملہ کرانے کے بھی ماہر ہیں۔ جج صاحبان کے یاس تو بے نظیر سم کی نظریں موجود ہیں کہ حکومت اپنے فيصلے بذريعة وت باز وكراتى ہے۔

شہید وزیراعظم کو بے گناہ قرار دینے والے ایک محترم نج جناب جسٹس صفرر شاہ صاحب ای قوت کا اشارہ پاکر ملک سے بیدل ہی افغانستان فرار ہو گئے اور برف باری کی نذر ہو گئے حالانگہان کے فرار کی بنیادی وجہ ان کی جعلی ڈگری کا شاخسانہ تھا مارشل لاء حکومت کی طرف سے ان پر کوئی دباؤ نہ تھا۔ ان کے ایک ساتھی جنہوں نے ملزم کو بری کرنے کے متعلق فیصلہ تحریر کیا وہ جنہوں نے ملزم کو بری کرنے کے متعلق فیصلہ تحریر کیا وہ جنہوں نے ملزم کو بری کرنے کے متعلق فیصلہ تحریر کیا وہ جنہوں نے ملزم کو بری کرنے کے متعلق فیصلہ تحریر کیا وہ جنہوں نے ملزم کو بری کرنے کے متعلق فیصلہ تحریر کیا وہ جنس میں جو ایم میں مقاور تی جیف جسٹس رہے اور ریٹائر منٹ کے بعد اسلامی مشاور تی جیف جسٹس رہے اور ریٹائر منٹ کے بعد اسلامی مشاور تی

علاوه اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔

فوج سول حکومت کے ساتھ مل کر ملک و ملت کو برعنوانی ادر دہشت گردی کے گرداب سے نکالئے کے لئے بھر پورکوشش کرری ہے اور کئی سیاست دان فوج کے فلاف بیان دے کر اپنے نجب باطن کا اظہار کر رہ ہیں۔ وزیراعظم صاحب ہر کسی کو بھی بھی دیتے ہیں اور ان کے خلاف نیم دلی سے کارروائی بھی کرتے ہیں۔ ان کے خلاف نیم دلی سے کارروائی بھی کرتے ہیں۔ ماؤل ٹاؤان میں پولیس گردی کے سلسلہ میں رانا شاءاللہ کو ذمہ وار قرار دے کر وزارت سے برطرف کر دیا اور پچھ ذمہ وار قرار دے کر وزارت پر براجمان ہو گئے کہ لوگ اب عرصہ بعد وہ پھر وزارت پر براجمان ہو گئے کہ لوگ اب اس سانحہ کو بھول تھے ہوں گے۔ بہی صورت حال وزیرا مولیات کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے۔ قوم کو بے ماحولیات کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے۔ قوم کو بے ماحولیات کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے۔ قوم کو بے ماحولیات کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے۔ قوم کو بے ماحولیات کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے۔ قوم کو بے ماحولیات کے ساتھ بھی بیش آنے والی گھر شکنے میں آ

اب کے جو بچر نے پیرخوابون میں ملیں کے پاکستان میں پہلا مارشل لاء جزوی طور پر قیام ملک کے چو سال بعد لگا تھا جسے جزل اعظم خاں کا مارشل لاء کہتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ کا دورِ حکومت تھا اور وزیراعلیٰ، دزیراعظم کو بدنام کرنا چاہتے تھے اس لئے قادیانی مسئلہ کے سلسلہ میں فسادات کرائے گئے حالا نکہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم کے ذریعے آسانی ہے تو می اسبلی میں حل ہوسکتا تھا جیسا کہ بیں سال بعد کرلیا گیا۔

آنچه وانا کند، کند نادان لیک بعد از خرابی بسیار! انبی جیسے حالات کو بنیاد بنا کرنوکر شاہی کے نمائندہ گورنر جزل نلام محمد ملک صاحب نے وزیراعظم کو برطرف کردیا۔ جناب ملک صاحب قائداعظم کے خصوصی معتد، ایمانداراور خت کیرحاکم تھے۔ محترم قائد نے ان کو کریٹ اور کھوٹے سکے ٹائپ سیاستدانوں پر مسلط کیا تھا۔ بعدازاں وہ خود ہی گورنر جزل بن گئے۔

جناب چوہدری صاحب کو وزیراعظم بنا دیا گیا۔
انہوں نے ملک دملت کو جمونوں سے جر پورایک اسلامی
آئین بھی عطا کیا۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان
قرار دیا۔ ون یونٹ کا تحذیجی انہی کا عنامت کردہ ہے۔
ملک وشمن قرار دیئے جانے والے سرجوش راہنما ڈاکٹر
خان صاحب کوون یونٹ حکومت کا سربراہ بنایا اورایک تی
ملخوبہ ٹائپ ریپبلکن پارٹی کی تفکیل کو بھی انہوں نے
ملخوبہ ٹائپ ریپبلکن پارٹی کی تفکیل کو بھی انہوں نے
آسان بنایا جس بیس مسلم کی لیڈروں نے راتوں رات
شامل ہوکرایے تیس قابل فخر کارنامہ کردانا۔

اس موقع بر جناب قائد عوام بھی سیج پر نمودار ہوئے۔ جناب سکندر مرزاان کے والد کرای کے دوست تھے،اس کئے بیرجد پرتعلیمیا فتہ نوجوان ہے دھڑک ایوان صدريس آتار بتاتفااور صدرصاحب كاجم بيالدونو الدبن گیا۔مدرصاحب نے ان کا نام اتوام متحدہ کے وقد کے الئے شامل کرنا جاہا۔ وزیراعظم چوہدری تھرعلی نے قائد عوام كا انزويوكر كے ان كے متعلق ريماركس ديئے كه يہ نوجوان نا پخته ذبهن كا حامل، شوباز اور اين علم، تجربه اور ذبانت سے زیادہ ہوشیار ہے البذا اے وقد می شامل کرۃ ملك كے لئے بدناى كا باعث ہوكار الطے سال جنار . سكندرمرزان آئين كے تحت منتخب صدر مملكت بن نے تھے اس لئے انہوں نے وزیراعظم کی سخت مخالفت کے باوجود قائدعوام كوبداصرار دفديش شامل كرايا توجوبدري محمط على مستعفى مو كئ اور جناب سروردى وزيراعظم بن مستنے۔ وہ قائد عوام کی طرح شراب و کماب و شاب کے ولداده تصليدا ان دونول كى خوب بن آئى اور قائدعوا كم بہت جذبہ اور قدر ومنزلت کے ساتھ میدان ساست مے وارد ہو گئے۔ برانے دوست اور باہمی تعاون کے حافی جناب سكندرمرزااور چوبدرى محمعلى كے خلاف بيقا كدموام ک سازش کا پہلا شاخسانہ تھا۔ اس کے بعد چل سوچل۔ قائدعوام صدرصاحب کے منظور نظرین مجے۔ انہی کے

ایما پر صدرصاحب نے تمن وزرائے اعظم کو چانا کیا اور
سلم لیکی سیاستدانوں نے ان کا بحر پورساتھ دیا۔ پچھ
سیاستدانوں نے جلے، جلوس اور طویل مارچ شروع کئے تو
صدرصاحب نے ملک بیس مارشل لاء نگا دیا اور قائدعوام
ملک کے سب ہے کم عمر وزیر بن گئے۔ پھر انہوں نے
صدر مملکت اور آرمی چیف کے درمیان رجش پیدا کی اور
جناب سکندر مرزاا پی تمام تر سیاسی ہو جی اور سول مہارت
ادر طویل تجربہ کے باوجود صدارت سے محروم ہوئے اور
ملک بدر کر دیئے گئے۔ اپنی مالی ایما نداری کی وجہ سے
لند بدر کر دیئے گئے۔ اپنی مالی ایما نداری کی وجہ سے
لندن میں سمیری کی زندگی بسرکی اور نہایت ممنا می کے
عالم میں دائی ملک عدم ہوئے۔

مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور رکھ لی میرے خدانے میری بے کی کی شرم

جناب مرزا صاحب سے سیای و اقتصادی مغادات عاصل کرنے والے ان کے بے شارابن الوقت دوستوں میں سے کسی کو بہتو فیق حاصل نہ ہوئی کہ سمبری میں ان کی تباداری کرتایا میں ان کی تباداری کرتایا وصال کے موقع پر ان کی مغفرت کے لئے ہاتھ اٹھا تا اور انبیں خاموثی ہے ایران میں وفن کردیا گیا۔

نے اگر بروں کی برائیاں تو اختیار کرلیں اور ان کوخوب ترتی دی لیکن ان کی خوبیاں مثلاً وقت کی پابندی، عدل و انساف اورخوش انظامی وغیرہ کو بری طرح نظرانداز کیا۔ 1980ء کی دہائی میں میں نے تقریباً پورے پنجاب کا دورہ کیا اور چیف سیرٹری پنجاب کو خط لکھا کہ پنجاب کا کوئی ڈی کی اور کمشنر وقت کی پابندی نہیں کرتا اور عوام کے ماقات کی بجائے سیاستدانوں سے میل جول میں مصروف رہتا ہے لیکن چیف سیرٹری صاحب نے کوئی احساس نہیں کیا کیونکہ وہ خود اور ان کے ساتھی سول احساس نہیں کیا کیونکہ وہ خود اور ان کے ساتھی سول سیرٹر یہ میں بھی وطیرہ اپنائے ہوئے ہے۔

تفکیل پاکتان کے سلسلہ میں اور نقل آبادی کے بارہ میں راہنماؤں نے جس بے نیازی اور لاتعلق کا مظاہرہ کیا وہ بقول قائد اعظم ان کے کھوٹے سکے ہونے کا بہت واضح اور تازیخی جبوت ہے۔ عوام جن کو بعض نام نہاد مؤرخ انصار مدینہ کے شی قر ار دیتے ہیں انہوں نے مزوک انصار مدینہ کے شی قر ار دیتے ہیں انہوں نے متروک الماک پر جس طرح قضہ کیا گیا اور مخلف ممارتوں میں لوٹ مار کر کے ان کے دروازے اور کھڑکیاں بھی اتار کر لے گئے اور مہاجرین کو کیمیوں میں رکھ کران کی اتار کر لے گئے اور مہاجرین کو کیمیوں میں رکھ کران کی خدمت سے تو اب دارین حاصل کرتے رہے۔ بیان کی کرایا اور ان کو خود بے بار و مددگار بنا کران میں صدقہ و مجیب شم کی دوغلی پالیسی ہے کہ مہاجرین کے جن پتو قبضہ کرلیا اور ان کو خود بے بار و مددگار بنا کران میں صدقہ و خیرات تقسیم کرتے رہے۔ بیاس مام لوگ اسے لا ابالی شم کر نے رہے۔ بیاس میں موقہ و خیرات تقسیم کرتے رہے۔ بیاس میں مود و بازی میں ملوث خاندانوں کی معصوم بچوں کی سود سے بازی میں ملوث مائدانوں کی معصوم بچوں کی سود سے بازی میں ملوث مائے گئے۔

ہمارے ایک جھوٹے سے شہر کے ایک لیڈر جو برطانوی دور کے دوران کی معمولی ملازمت سے فارغ کے گئے تھے انہوں نے مشرتی پنجاب میں ایک اوئی ساکے گئے تھے انہوں نے مشرتی پنجاب میں ایک اوئی ساکاروبار شروع کر دیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ مغربی پنجاب

میں بہاجر بن کے اپنے بی آ بائی شہر میں وارد ہوئے اور اسے اثر ورسوخ اور جالاک سے کافی متروکہ جائداد پر بعند كرليا اور كالے كاروبار كے ذريع اتى دولت حاصل کرلی کہ چندسالوں میں وہ کروڑ پتی بن مجئے۔ بعدازاں سیاست میں حصدلیا۔ بہت زیادہ مال ودولت خرچ کر کے وفاقی وزیر تک کا مقام حاصل کیا۔ کسی کی غلطی ہے وہ شہید ہو سکئے اور ان کی آل اولا د ابھی تک اعلیٰ مقامات پر فائز على آربى بـ- ان كابورا خاندان خواتين سميت قرض معاف كرانے والے بارسوخ لوكوں ميں شامل جلاآ رہا ہے کیکن انہوں نے مہاجرین کی خدمت بہت کی اور ابھی تک لاکھوں رویے ماہوار کے وظائف غریبوں مسکینوں اور بیواؤں وغیرہ میں تقسیم کئے جارہے ہیں۔ ان کے ایک نو خیزعزیز برخودار نے اوائل سیای کیریئر میں ایک سرکاری محکے کوتقریباً اسی کروز رویے کا ٹیکا لگایا۔ گرفتار بھی ہوا اور بولیس کے زبر عماب بھی رہالیکن اس کے والد صاحب نے گرتی ہوئی عوامی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے برخودارکور ہا کرالیا۔اب وہ پھروہ میدان سیاست کا منہسوار ہاورآ کندہ انتخابات کے بعداس کے خادم اعلیٰ ینے کے روش امکانات ہیں۔

مسلم لیگ کات عالیشان اور تی بیند و ماغول کے ہوتے ہوئے کی مخص نے انتقال آبادی کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ادر سواکر دڑ افراد کو حالات کے رخم وکرم پر چھوڑ دیا۔ جانی و مالی قربانی و ہے والوں اور خاندان کی عزت اینوں اور غیروں کے ہاتھوں لٹانے والوں کو ابھی تک پناہ کیر خیال کیا جاتا ہے اور مقامی لوگ ان کے حصہ پر قبضہ کر کے اپنی گئی آ کندہ کی نسلوں کو سنوار کی جس انہوں نے اپنی مدد آپ کے جس انہوں نے اپنی مدد آپ کے حت کئی شہری علاقوں میں اپنا سیاسی مقام بنایا تو ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جارہے ہیں۔

بے شک ملک میں امن و امان عنقا رہا ہے اور

والمعظروى كى انتها ربى بي كين فوج في كافى مديك جالات پر قابو یا لیا ہے لیکن یہ ایک عارضی اور وفق حل ہے۔ لا قانونیت کامستقل طور پر خاتمداور حسن انظام کا دوردوره ای وقت ممكن با كر ذمه دارون كاكر اى اسبكيا جائے اور ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ ممثری كارروائى كے دوران واويلاكرنے والوں اورفوج برالزام تراشی کرنے والوں کی گرفت نہایت ضروری ہے۔ بیا یا کستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں انتہائی مشکل دور میں ایک ایا آرمی چیف میسرآ گیا ہے جو انتہائی قابل، معامله قهم ، دور اندلیش ، جراًت مند اور ہر دلعزیز شخصیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے قلیل مدت میں قابل قدر كارنا مرانجام ديئه بير تقريباً ساته سال بعد بمي ایک راہنما ملا ہے جوملی مسائل کو سجعتا ہے اور ان کے حل میں بدول و جان تک و دو اور جدوجهد کررہا ہے۔ اگر سائل کو وقتی طور برحل کر کے پھر ملک سیاستدانوں کے سپرد کر دیا گیا تو وہ سب کئے کرائے پر یائی مجیر دیں مے۔ کیونکہ

جہور کے ابلیں ہیں ارباب سیاست (علامہاقبال)

ملکی انظام وانفرام ایک بہت مشکل، محنت طلب اور پیچیدہ کام ہے جس میں کامیابی کے لئے بہت زیرک، صاحب کردار، درد دل کے حال، سادگی کے خوکر، مثالی عمل کے دلدادہ ادر انتقک شخصیت کی ضرورت ہے جو سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں۔ سیاست میں زیادہ تر جا کیردار ادر سر مایہ دار شامل ہوتے ہیں جو بغیر محنت ہے حاصل شدہ وسائل سے عیش وعثرت کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ دہ اپنی ذبی عیاشی کی خاطر پہلے مرغ، کتے اور تیل از اکر تماشا دیکھتے تھے ادر اب الیکش وغیرہ میں انسانوں کو لڑا کر محظوظ ہوتے ہیں۔ ہر سیاستدان نے سینکڑوں کے لڑا کر محظوظ ہوتے ہیں۔ ہر سیاستدان نے سینکڑوں کے حساب سے جیالے متوالے یالے ہوئے ہیں جو اینے حساب سے جیالے متوالے یالے ہوئے ہیں جو اینے حساب سے جیالے متوالے یالے ہوئے ہیں جو اینے حساب سے جیالے متوالے یالے ہوئے ہیں جو اینے

آ قاؤں کے ایما پر ہرمم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں الموث رہتے ہیں اور حکومت ان بر گرفت نہیں کرسکتی کیونکہ وو حکومتی ارکان کے متوالے اور دل پندلوگ ہوتے میں۔ ان کے آ قا ان کو مخلف سرکاری اور نیم سرکاری شعبول من بمرتى بمي كرادية بن للندامختلف ككمول مي بدعنوانی سیاستدانوں کے زیر مگرانی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایماندار اضر غلط کاروں کورو کنے کی کوشش کرے تو اے رولنگ سنون بنا دیا جا تا ہے۔ بعض اچھی شہرت اور اعلیٰ قابلیت کے حامل افسران زیادہ ملازمت بطور کارخصوصی طور پر گزارتے ہیں یا ان کو ایسے شعبوں میں لگا دیا جاتا ب جے وف عام میں کھٹرے لائن لگانا کہاجاتا ہے۔ ہارے ہاں ایک مشہورصوبائی سیرٹری یزدائی ملک ہوا کرنتے تھے جو پچھ عرصہ بہاولپور میں کمشنر بھی تعینات رے تھے۔وہاں کے ایم لی اے قرایتی صاحب سے ان ك تعلقات كجوزاب جلية رب تمي المبلى بال كيلرى میں ان دونوں میں کچھ سنخ کلامی ہو گئی تو حکومت نے سيرٹري صاحب کو معطل کر ديا۔ عدالت عظميٰ نے ان کو انيس سال بعد بمع تمام مراعات بحال كردياليكن حكومت نے ایسا قانون بنادیا کدوہاں وہ تمام مراعات سے محروم ر ہے اور بہت ممبری کی حالت میں مرحوم ہو گئے۔ ما کستان میں فیلڈ مارشل ایوب خال کا دور مثالی

پاکتان میں فیلڈ مارشل ایوب خال کا دور مثالی قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دو گورزز سخت کیر نواب آف کالا باغ اور ہردلعزیز گورز جزل اعظم خال کے ذریعے بہت شاندار طریقہ سے حکومت کی۔ ہرشعبہ می عظیم الشان ترقی ہوئی۔ اس و امان کی حالت بہت مولی ترقی تابل رشک تھی۔ عوام خوشحال، ملاز مین مطمئن، گرانی تا پیداور ضرور یات زندگ کی فراوانی تھی لیکن تا کدعوام کی رفاقت ان کو لے ڈوبی۔ کی فراوانی تھی لیکن تا کدعوام کی رفاقت ان کو لے ڈوبی۔ قائد عوام نے صدر صاحب اور گورزز کے درمیان غلط فہیاں پیدا کیں۔ ملک میں آری چیف کی مرضی کے فہیاں پیدا کیں۔ ملک میں آری چیف کی مرضی کے

خلاف جنگ کے شعلے بھڑگائے پھرائی سوشلزم کی آڑ میں صدرصاحب کوتا شفند لے گئے اور انڈیا سے معاہدہ کرایا۔
خودکا بینہ سے علیحدہ ہوکر تا شفند معاہدے میں خفیہ شقوں کا حوالہ دیے کے ملک میں افراتفری اور فساد ہریا کر دیا۔
چند شہروں کے جامل اور جذباتی جیالوں نے وہ طوفان برتمیزی بچایا کہ صدرصاحب ملک میں مارشل لاء لگا کرخود کوشنین ہو گئے۔

اگر ملک میں دستور کے مطابق 1970ء میں صدارتی انتخابات ہوجائے تو اس دقت ہارے ہاں تبن ایسے مجت وطن ، قابل ، ہردلعزیز اوراعلیٰ کارکردگی دکھانے والے راہنما موجود تھے جو ملک کوترتی کی راہ پر گامزن رکھتے۔ وہ تھے جنابہ ائر مارشل اصغر خال ، جنرل اعظم خان اور جسٹس محبوب مرشد۔ اگر وہ باری باری دو دوٹر مز کے لئے صدر منتخب ہو جائے تو گزشتہ صدی کے اختیام تک پاکستان واقعی ایشین ٹائیگر بن جا تا۔ اس مقعد کے لئے قائد عوام کو ہر وقت درجہ شہادت پر فائز کرنا ضروری تھا اور بنگلہ بندھوکا بھی مناسب بندوبست کرنا لازی تھا لیکن ہرا ہو سیاستدانوں کا کہ انہوں نے ان دو طالع لیکن ہرا ہو سیاستدانوں کا کہ انہوں نے ان دو طالع آن ماؤں کو ملک تباہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس طرح تیک راہنماؤں سے ملک محروم ہوگیا اور مسائل کی آ ماجگاہ ایکٹری گا۔

اس وقت ملک فوجی کارروائیوں اور ملٹری کورٹس کی دجہ سے امن و امان کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے لیکن سیاستدانوں کو ایس صورت حال وارے میں نہیں۔ وہ گاہ بگا ہے بگا اور فتنہ پرداز بیان دیتے رہتے ہیں۔ گاہ بگا ہے سیاست کے پیشواؤں سے امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے بیوند ملک کو ہرتم کی دہشتگر دی ہے محفوظ رکھنے کے لئے کے میاستدانوں کو پابندسلاس یا ملک بدر کرنا ضروری ہے اور یہ عرصہ بقول پیر بگاڑا مرحوم کم از کم

بیای بری برمیط ہوتا جائے تاکہ ان شریسندوں کی آئدہ صلیں بھی قوبر کر کے کوئی کام کرنے کے عادی بن جا کیں۔ ملک کے اعدحت انظام کے لئے سول اور ملٹری افسان کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہئے بیلوگ ذہین، اعلیٰ تعلیم یافتہ، متاسب تربیت کے حال اور برسطے کے بجربات کے حال ہوتے ہیں۔ ان کا باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی راہنمائی کرنا ان کی زندگی اور سروس کا ایک دوسرے کی راہنمائی کرنا ان کی زندگی اور سروس کا تعلیمی کھنے جے اور باہمی وشنام طرازی کے عادی نہیں ہوتے۔ میڈیا میں ان رہنے کے لئے الزام تراثی اور برگ ہوگئے کے عادی نہیں ہوتے۔ میڈیا میں ان رہنے کے لئے الزام تراثی اور بائر کی بیان بین بین بین بین کی بائد بینئرز کی ہوئے کے اور جونیئرز سے شفقت سے بیش برکی ہا تھنے کے عادی نہیں ۔ بیٹم دنتی کے پابند بینئرز کی آئے کے عادی نہیں ۔ بیٹم دنتی کے پابند بینئرز کی آئے کے کا دیار واضیار کر کے کامیاب و کا مران اور بائز ت

COL

## كينسركا علاج

شعبہ طب ونفیات (ماہنامہ' حکایت'۔ دست شفاء) نے بوی تحقیقات کے بعد دلی جو کی تحقیقات کے بعد دلی جری بیٹھک ادویات کی مدد سے کینسر کے موذی مرض کے علاج کے لئے ایک کورس تیار کیا ہے جو کہ فی الجال رعایتی نرخوں پر دی جاری ہے۔ ضرورت مند حضرات رابطہ کریں۔

يْت قُل كورس 6 اه = 15,000

9,000 = ا

قيت 2 ه 6,000

داكثر دانا محمد اقتبال (انچارج" دست شفاء") 0321-7621717

# 

کری صاحب کوایے علم پر بردا تکبرتھا۔ وہ اکثر فد بہب کے بارے میں ا کی ایسی باتیں کرجائے تنے کہ سننے والا ایک دفعہ کا نب جاتا تھا۔

## المرف مبيب اشرف مبوي

غالبًا حضرت بابوگائی کلام ہے کہ غالبًا بڑھئے واتوں مان کریں نہ تامیں نہ میں بڑھیا

او جبار تہار کہاوے متال روڑھ نے دُدھ کڑھیا

یعنی بھی بھی اپی قابلیت اور تعلیم کا زم نہ کرنا۔
سروری اور قہاری اُ کی کی ذات کوزیائے ۔ابیانہ ہوکہ وہ
تہارارہا ہما بھی ضائع کردے۔ جگہ جگہ تعلیمات میں یہ
بات بھی آئی ہے کہ شرک کے بعد اگر خداوند تعالی کوکوئی
بات ناپند ہے تو وہ 'مئیں' ہے۔ 'مئیں' نے بیکر دیا۔
'مئیں' یہ کرسکتا ہوں۔ 'مئیں' یہ بیس کردں گا۔غرض یہ
'مئیں' قبر کے گڑھے تک انسان کا پیچیا نہیں چھوڑی اور
اُسے کن تنہرے پانیوں اور پہتیوں کے حوالے کر دیق
ہے اور وہ ایس کا احساس نہیں کریا تا۔

ایک محص بظاہر بہت مخیر ہوتا ہے، ہدرداور غریب پرورہوتا ہے لیکن عمد آیا غیردانسٹی میں کچھایہ ۔ . . مشاہے کہاس کی اگلی پھیلی نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں۔لوگوں کولنگر لٹانے والاخوددانے دانے کومیاج ہوجاتا ہے۔درج ذیل چند واقعات سے جو کہ میرے ذاتی مشاہدے میں ہیں،

قارئین میری بات کی صداقت کا بخوبی اندازہ کر عیس نے۔

ایک عزیز محکمہ خوراک عی ایک آفیسر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ تمریم فاصی خوشحالی می ـ ان کا دسترخوان بهت وسیع تما مور دو بهت مہمان نواز تھے۔ ہر کسی کے ذکھ درد میں کام آتے تھے۔ معاشرے میں اُن کا ایک مقام تھا۔ ریٹائرمنٹ سے چند سال قبل أن بر ايك دفترى مقدمه بن حميا من سال مقدمہ چلا اور اس کے بعد ان کو جبری ریٹائر کر ویا ملیا۔ ریٹائرمنٹ کے موقع پراُن کے تمام واجبات منبط مو محت ا، ریشن بھی بند ہوگئے۔اے واجبات کی بحالی کے لئے عدالت مين مقدمه كرديا كيا-كي سال مقدمه جلا اوركوني کامیایی نبیس ہوئی۔ سرکاری رہائش گاہ بھی خالی کرئی ير ي كوئي ذاتي مكان بحي نبيس بنوايا تعاركرايه كا مكان ليبية برا۔ یے تعلیم عاصل کررے تھے، ان محرف مالات کو و مجمعتے ہوئے بچول نے تعلیم کو خیریاد کہا اور ملازمت شروع کردی۔ وہ گھرانا جس میں ہروقت دوستوں، رشتہ داروں اور ملنے چلنے والوں كا تانتا بند حار بتا تحاسب نے منه موزلیا اور برگانه بو محقه

ابھی مائی حالات اور کمریلو پریشانیاں کم نہیں ہوئی تھیں کہ گھر کے سربراہ پر فالج کا افیک ہوگیا۔ جوں جوں ان کا علاج ہوتا اُن کا مرض طول پکڑتا جاتا۔ اُن کے بچے دن رات اُن کی خدمت کرتے۔ دوست اور رشتہ وار جہاں تک ہوسکتا تھا اُن کی مائی عدد کرتے۔ ان کے انقال جہاں تک ہوسکتا تھا اُن کی مائی عدد کرتے۔ ان کے انقال سے پچھ عرصہ قبل میں کرا چی گیا، اُن سے ملا قات کی، نہایت سمبری کی حالت میں زندگی بسر کررہے تھے۔ و کھی کر انتہائی افسوس ہوا کہ یہ وہی شخص تھے جن کے ہاتھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ یہ وہی شخص تھے جن کے ہاتھ سے لوگوں کوفیض بنچنا تھا۔ جن کے گھر خوشحالی کا ڈیرہ تھا، آج وہ لوگوں کے ناتہ اُن کے مامطالبہ کرتا ہے۔

بڑے وکھ اور درو بجر ہے الفاظ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بھی ایسے حالات کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ جب تک میں صحت مند تھا اور افتد ار میں تھا، میرا خیال ہے کہ میں نے بھی کی کو کوئی تکیف نہیں بہنچائی اور نہ بی آ مدنی کے لئے کوئی ناجائز ذر بعد استعال کیا، میراضمیر مطمئن ہے۔ میں سوچنا ہوں کہ شاید جھے ل انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہوگئی ہے کہ جس کی سزا مجھے ل رہی ہے۔ میں اللہ تعالی سے دغا کرتا ہوں کہ میرے گنا ہوں کہ میرے گنا ہوں کہ میرے گنا ہوں کو معاف کرے اور مجھے آ زمائش میں نہ ڈالے اور اگر آ زمائش میں فہ الے اور مجھے آ زمائش میں نہ ڈالے اور اگر آ زمائش میں ڈالے وقیق دئے کہ میں ثابت قدم رہوں۔

میں نے ان کے خیالات کی تائید کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعائمی کر کے آگیا۔ چندروز بعد پتہ چلا کہ اُن کی مغفرت کی دعا کی ، اُن کی مغفرت کی دعا کی ، اُن کی محمیری کی موت کا بہت افسوس ہوا۔

كى اورأس كے بعد پاكستان آئے۔ يہال پاكستان آرى میں نوکری کی درخواست دی۔ اُن کی قابلیت اور تجربے کو و مکھتے ہوئے انہیں کرتل کے عبدے پر فائز کیا حمیا اوراس کے علاوہ و محرسہولتیں دی کئیں۔ کچھ عرصہ ملازمت کی ، ملازمت کے دوران کچھ د ماغی حالت ایسی خراب ہوئی کہ استعفیٰ دے دیا۔ دفتر کے لوگوں نے بہت کہا کہ میڈیکل عراؤنڈ پر چھٹی لے لیں اور علاج کرانے کے بعد آ جائس كين انبول نے كہا كەميس نے نوكرى نبيس كرنى ـ نوكرى چھوڑنے كے بعد كراجى آ كئے۔ بوى يزهى لكسى تقى ،اس كوا يك المجتمع اسكول ميں نوكري مل كئى \_كرابي کا مکان لے کر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ ایک جیٹا تھا جو بہت قابل تھا، انجینئر تک کے تیسرے سال میں تھا کہ ایک دم سے اُس کا دماغ بھی خراب ہو گیا اور برد حالی حجموز دی۔ سارا دن ممر میں لیٹا رہتا اور عجیب عجیب حرکتیں کرتا۔ باپ کی بیاری اُس کوبھی لگ می ۔ بیوی نے كرئل صاحب كوبرى مشكل سے راضى كيا كه ميں اين اسكول كے مالك سے كہدكر اسكول ميں نوكرى ولوا وي ہوں۔ایک مصروفیت بھی رہے گی اور گھر کاخر چہ بھی چاتا رے گا۔ بری معکوں سے اسکول میں اکاؤ نینٹ ک نوکری مل میں۔ چند ماہ میچ طریقے سے کام کیا اس کے بعد ایک ٹیچر کوغیراخلاقی خط لکھ دیا جس کی بناء پر اسکول ک ملازمت ے فارغ کردیا گیا۔ سارادن محمر پر جائے اور سكريث پيتے رہے اور اوث پٹائگ لکھتے رہے۔ بوي بہت ہمت والی تی، مبح ملازمت کرتی اور گھر آنے کے

بعددود بنی مریضوں کوسنجالتی۔ کرنل صاحب کو اپنے علم پر بڑا تکبرتھا۔ وہ اکثر مذہب کے بارے میں ایسی ایسی با تمیں کر جاتے تھے کہ سننے والا ایک دفعہ کا نب جاتا تھا۔ اُن کو کی دفعہ تجھایا لیکن دہ کسی کی نہیں مانتے تھے۔

بهرحال انهی حالات میں اُن کا انتقال ہو گیا اور

سمیری کی حالت میں اس دنیا ہے گئے۔اللہ تعالیٰ اُن کی مغفرت کرے۔زیادہ علم حاصل کرنا بہا دری نہیں بلکہ اس علم کوہضم کرنا بہا دری ہے۔

الكسرالى عزيز في آئى اے مي سنیشن منیجر کے عہدے پر فائز تھے۔ یا کستان میں بھی اور یا کشان کے باہر بھی تعیناتی رہی۔ بہت بااخلاق اورخوش طبع انسان تصے۔ دن عید اور رات شب براُت کی طرح محزر رہے ہے۔ بہت خوشحالی تھی بھی کرے حالات کا سوجا بھی تہیں تھا۔ ایک بچپن کے دوست نے انہیں كاروبار كا مشوره ديا- شروع من تعورًا ببت فاكده بواء دوست نے اُن کو بہت سنر باغ دکھائے ، انہوں نے اس کے کہنے ہر آ کر نوکری چھوڑ دی اور اُس کے ساتھ یار شرشب می کاروبار شروع کردیا۔ کاروبار میں نشیب و فراز آتے رہے اور کھے عرصے کے بعد کاروبار کا ایسا و بواليه مواكه پيے چيے كوعماج مو كئے -كرايد كابرا شاندار كرتها، جب كاروبارختم بوكيا تؤبرُ المحرچيورُ كرچيو\_نے ہے گھر میں آ گئے۔اتنے سال ملازمت کے دوران نہ کوئی گھر بنایا اور نہ کسی بیجے بچی کی شادی کی۔ حالات یہاں تک چینے گئے کہ خاندان والوں سے کہا کہ مجھے زکو ۃ خیرات دوله آخری عمر میں دینی توازن بھی کھو بیٹھے۔ انقال سے ایک ماہ بل میں کافی مدت بعد ملے گیا۔ پہلے تو بہانے تہیں، بب کھ بہانے تو کہنے لگے۔ میرے مالی حالات خراب ہیں،میری مدد کریں۔میرے یاس جو پچھ تھا و ہے دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اُن کی دہنی حالت تھیک نہیں تھی۔بعض دفعہ بہکی بہکی یا تمیں بھی کرتے تھے۔انہی طالات میں اُن کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالی سے ہمیشہ ہاہ ماعنی حائے برے وقت سے اور آ زمائش سے اللہ تعالی

ومت وكريال كے بعد معروف مزال فكار خادم حنسن مجاقد كاطنز ومزاح بيتمل دومرك كتاب تبت120راب من المنظم المنظ Ph: 042-7220631, Mob: 0300-9422434

00

ألاحاض

# یا کتان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی 3600 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ ہے اور بیک وقت تین خوفناک جنگی ڈاکٹر ائن کی زومیں ہے۔

# كولد شارد اكثرائن



### ﴿ كُلزاراخر كاشميري

وادی نیم می کرن کیٹر میں ایک گاؤں بکنہ ہے یہ کمی آ زاد کھیر میں رہا۔ 1971ء میں مقبوضہ علاقے میں چلا کیا تھا۔ بعد میں محرفیہ میں مقبوضہ کشیر میں اور آ دھا مقبوضہ کشیر میں اور آ دھا آ زاد کھیر میں آ کیا۔ درمیان میں ایک نالہ ہے جو کنٹرول لائن بن کی اور یہ مقبوضہ کشمیر کا بھی آ خری گاؤں ہے جہاں آ بادی ہے۔ یہ بیتی اجڑ بھی ہے۔ 1990ء میں بھی یہ گاؤں جمارتی گولہ باری کا نشانہ بنا۔ آج بھی میں بھی یہ گاؤں جمارتی گولہ باری کا نشانہ بنا۔ آج بھی

جب کولہ باری شروع ہوئی تو یہاں کے لوگ راتو ارات
ابنا کھر بار چھوڈ کر اٹھ مقام کی طرف بھاگ نظے ۔ مقبوضہ
کشمیر میں بھی بکنہ گاؤں کے لوگوں کونوٹس ملا کہ یہ آبادی
خالی کر کے پیچھے چلے جا کیں۔ آج اس گاؤں کے مکان تو
کھڑ ہے ہیں مکر کمیں کوئی بھی نہیں ہے۔ ای طرح کیرنی
مند ہارضلع حو بلی کا آخری گاؤں جہال دونوں طرف
آباد یوں کا انخلاء ہو چکا ہے۔ نیزہ پیر، چاند فیکری کی
آباد یاں بھی خالی ہوگئی ہیں۔

جمارتی میڈیا کے مطابق بھارتی افواج جنگ بندی ائن کے قریب قریب اکٹھی ہورہی ہیں۔ اس طرح توب خانہ بھی نصب ہو رہا ہے۔ بھارتی فوجیوں کی چمٹیاں منسوخ ہوگئ ہیں۔ جنگ بندی لائن برجھڑ ہیں ہو رہی ہیں۔ آبادی کا انخلاء ہورہا ہے۔ وادی کشمیر کے اندر کشمیری عوام پر جارحیت خطے کے لئے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ یا کتان کا میں ان استعال بھارتی فائر تگ کی طرف عالمی مما لک کی توجہ مبذ ول کررہا ہے۔ اقوام متحدہ طرف عالمی مما لک کی توجہ مبذ ول کررہا ہے۔ اقوام متحدہ

کے مبصر مشن نے بھی دو تمین مرتبہ ایل اوی کا دورہ کیا۔
امر کمی وفد نے بھی ہندوستان اور پاکستان کا دورہ کیا۔
اس وفد کو بھی سویلین شہادتوں اور نقصانات ہے آگاہ کیا
گیا۔ حال ہی میں بھارتی آری چیف نے بھی بھارتی
فوج کو پاکستان کے خلاف جارحیت کے لئے تیارر ہے کا

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی عزائم ڈھکے چھیے نہیں ہیں۔ مقبوضہ دادی میں آئے دن آباد ہوں میں کریک ڈاؤن ہور ہے ہیں، انسانیت کی تذکیل ہور ہی ہے۔عزت آب خواتین کی تو ہین ہور ہی ہے اور بھارتی فوج کوکوئی ہو جھنے دالانہیں۔

انسانی خقوق کی تنظیموں کو وادی میں نہیں جانے ویا

جار ہا۔عدالتیں بھی بےبس ہو چکی اور بعض تعصب کا شکار ہیں۔ وہاں کا'' ٹاڈہ'' قانون فوجیوں کواختیار دے رہا ہے جو مرضی کرو شہیں کوئی یو چھنے والانہیں ہے۔ معارقی حکومت کا بیکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لا ناضروری ہے۔ و بھنا بہ ہے کہ بھارت سرحدی خلاف ورزیوں کے ذریعے کیا حاصل کرنا جا ہتا ہے؟ بعض عسکری تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ پاک فوج نے جو"ضرب عضب" کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔اس میں'' را'' اوراس کے بہت سارے تربیت یافتہ ا يجنث مارے محكة اور جوتھوڑے بہت بيج ہوئے ہيں ان كودوباره منظم ہونے كے لئے موقع عاہے۔ ياكستاني تقريباً ايك لا كه نوجي "ضرب عضب" مين مصروف ہيں امل اوی پرسرمدی خلاف ورزیوں کے ذریعے پاکستانی فوج كوتقسيم كر كے دہشت گردوں كومنظم ہونے كے لئے وقت جائے۔ نوج کا مجھ حصہ جب مشرقی بارڈر کی طرف متوجه موكاتو "را" كتخ يبكارون كوموقع مل جائكا-مجھ تجزید نگاروں کا خیال ہے کہ بھارت نے '' کولڈ سٹار ڈاکٹر ائن'' ہر کام شروع کر دیا ہے جس کے

تین بلان ہیں۔مودی حکومت نے پہلے خارجہ سیر رہوں کی بات چیت منسوخ کی اور کشمیریوں سے ما قات کا بہانہ بنایا۔ اب ای بہانے قومی سلامتی کے مشیروں کی بات چیت خم کی اس کشیدگی کے ماحول میں بعض بعارتی تھنک ٹینک مودی کو جنگ کے آپٹن برغور کرنے کا معورہ وے رہے ہیں۔ ڈاکٹر راجیش راجہ کویالن ویلی او غوری کے پروفیسر ہیں اور ایک ریسر ج ادارے سے وابسة بيں۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بعارت آزاد تشمير برحمله كردے كونكه بي بعارت كا اپناعلاق بجس ر یا کتان کا بہنہ ہے۔ ای طرح بعارتی قومی سلامتی کا مشیر مجی آزاد کشمیر پر حمله کرنے کامشوره دے رہا ہے۔ بعارتی توی سلائی کے مغیر نے کہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو بدروائی جنگ ہوگی اس میں ایمی ہتھیار استعال ہونے کا امکان نہیں۔ لینی بھارت فیصلہ کن جنگ اور ممی فوجی کارروائی کے آپٹن کو آ زمائے تو باكستان بمي رواتي جنك علا سكا- يدكها جاتا ب بعارت آزاد تشمير پر چماتا بردار كماندوا يكشن اس وجه آزمانا ماہتا ہے کہ افغانستان کے داستے امریکہ نے ایب آباد آ پریشن کیا تو یا کتان کوئی کارروائی نبیس کر سکا۔ اے پاکستان کی کمزوری فے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعارتی ریسرچ ادارے کہدرے ہیں کہ بارور فائر عک دہشت مردی اور حریت رہنماؤں سے بات چیت پر امرار نے مودی حکومت کا ناک میں دم کور کھا ہاس لئے وہ کچے کرے۔ مراس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ جنگ ہوئی تو بھارت کا نقصان زیادہ ہوگا۔ یمی بات غویارک ٹائم نے حالیہ اشاعت میں ادارے میں للحی ہے۔مودی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا بھارت میں غدا کرات کی حمایت کرنے والے یا کتان کے حمایت كرنے والے بيں۔اس نے كہا كرمصالحت اور حمايت كرنے دائے معرين اور دانشوروں كواكر قوم وحمن نہيں تؤ

ے الگ کرنے کامنعوبہ ہے۔اس میں کوادر کی بندرگاہ کی اہمیت بلوچستان میں سونے ، تانبے، لوہے ، کو کلے اور تیل کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ امریکہ، بھارت اور اسرائیل تینوں کی نظریں بلوچستان پر ہیں۔ موادر کی بندگارہ سے وسط ایٹیا کی طرف تجارت، چین اور روس کی طرف اقتصادي رابداري اور افغانستان كي طرف آسان راستہ اور اس پرسونے پرسہام کہ بید کہ چین کے ساتھ یا کستان کی اقتصادی رابداری متعتی بینش کا قیام، اس کی محیل کی صورت میں خالی بندرگاہ ہے دوسرے ممالک كرسامان كآنے جانے سے پاکستان اتنا كمائے كاك سال کے بجٹ سے زیادہ رقم اس اقتصادی شاہرات سے حاصل ہو گی۔ بیہ بھارت اور امریکہ دونوں کو گوارائبیں ہے۔ بعارت ایران میں جاہ بہار بندرگاہ پر بری انوسمنٹ کر چکا۔ گوادر کی بندرگاہ جاہ بہار بندرگاہ جاہ بہار بندرگاہ کے لئے موت ہے۔ امریکہ نے بھی این جانی وتمن ابران ہے مجھوتہ ای خاطر کیا۔ بیسارے معاملات وحمن برداشت تبيس كريار با\_

براہمان بی فان آف قلات بیم کے بھے جن کو بھارت پرورش کرد ہاتھا کر'' منرب عضب' نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ بلوچتان میں لوگ اب بھیار ڈال دے جیں۔ براہماخ بھی اور فان آف قلات اب عکومت سے ملاقات کے لئے تیار ہو بھی ہیں جو بھارت کے لئے سیای موت ہے۔ بھارت کی تیمری ڈاکٹرائن کے لئے سیای موت ہے۔ بھارت کی تیمری ڈاکٹرائن ''کولڈ شار ڈاکٹرائن' ہے۔ اس کے لئے بھارت گزشتہ کن سمال سے تیاری کرد ہا تھا۔ بھارتی فوج کی آئے میں اور فوجی اس خام ائن کے لئے انڈین فوج کی مشقیں اور فوجی اس خامت مملی کے لئے انڈین فوج کی مشقیں اور فوجی اس ڈاکٹرائن کے لئے انڈین فوج کی مشقیں اور فوجی اس خامت عملی کے لئے سرکوں، بلوں اور ریلو سے لائوں کی اس ڈاکٹرائن کے لئے سرکوں، بلوں اور ریلو سے لائوں کی اس ڈاکٹرائن کا مرکزی نقطہ سے کہ بھارتی افواج

كم ازكم ان كوتوم دوست بحي مبيل مجما جاريا-اس نے تجویہ کرتے ہوئے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی ملاحبت کے باوجود جنگ کی صورت میں جوہری، ہتھیار استعال مبیں ہوں کے۔ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ بھارت کواب جنگ اور فوجی کارروائی کے آ پٹن پرغور کرنا ما ہے۔ ہمارت کے بعض تجزید نگاروں کا خیال که پاکستان اقتصادی اور فوجی اعتبار سے ان ونوں کافی کرور ہو چکا ہے جبداس کے برعش بعارت کی اقتمادی طاقت کے ساتھ اس کی فوجی قوت میں کئی منا اضافه موا بريز بندرمودي كاابنا خيال بمي يه ب كه بين الاقواى سطح يركشمير كے سلسلے من فضا بحارت كے حق مى ے۔ بھارت مضبوط حالت میں ہے اور بھارت اپنا مؤ تف حليم كرانے كے لئے ياكستان كومجبور كرسكتا ہے۔ یا کستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی 3600 کلو میٹر کمی سرحد ہے اور یا کیتان دنیا کا واحد ملک ہے جو بیک ونت تمن خوفناک جنگی ڈاکٹرائن کی زو میں ہے۔ اس می نمبر 1 آزاد کھیرے حوالے سے بھارت کی منعوبہ بندی ہے جس پراہ پرسلور میں تجزید کیا گیا ہے۔ وادی تشمیر می آئے روز ہنگاہ، یا کتانی برجم لہرانا، مجامدین کی کارروائیاں، حریت کانفرنس کا یا کستان کے ساتھ الحاق کا مطالبہ مودی حکومت کے کئے یہ بوی بریثانی ہے۔ان کا خیال ہے کہ آ زاد کھیر پر قبضہ ہونے نی صورت میں سکلہ عمیرے جان جھوٹ جائے گی۔ مغوید وادی میں بھی لوگ بدول ہو کر خاموش ہو جا کیں ے۔ بین الاقوای برادری بھی اس پرزیادہ مداخلت تبیں كرے كى چونكد يملے بى "كشمير بعارت كا انوث الك" كا نعرہ موجود ہے۔ بھارت کہ بھی سکتا ہے کہ بھارت نے بین الاقوای سرحد کراس نبیس کی بلکه تشمیر کی لائن آف کنٹرول کوکراس کیا ہے۔

www.pdfbooksfree.pk باکستان کو یا کستان

جنہیں سندھ میں جغرافیائی گہرائی حاصل ہے۔ بڑے
حلے کے ساتھ داخل ہول گی۔ سندھ کو پاکستان سے کا شح
ہوئے گوادر بلوچستان کی طرف بڑھیں گی۔ اس حکمت
عملی کا انحصار ان علاقوں میں بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیوں
کے پرؤردہ دہشت گردگروہوں کی کارکردگی برخصر ہے۔
انٹیلی جنس کے باخبر ذرائع بتاتے ہیں کہ اس
ڈاکٹرائن میں سندھ کے علیحدگی پندگروپ (جستم) اور
بلوچستان کے دہشت گردگروپ اور کراچی کے جاوید لنگڑا
والا گروپ مرکزی کردار اواکریں گے۔ ان کے ذریعے
مقای نقل و حرکت اور ذرائع مواصلات کو نشانہ بنا کر
پاکستانی افواج کے جوابی حلے کی طاقت کو محدود اور منتشر
کیا جائے گا۔ بھارتی برق رفار دستے تیزی ہے اپنی
مور چہ بندیاں کر کے علاقے پر کنٹرول حاصل کریں
مور چہ بندیاں کر کے علاقے پر کنٹرول حاصل کریں

یا کتان آرمی نے اس کی جوابی حکمت عملی <u>ط</u>ے کر لی تھی۔ گزشتہ مرصہ میں "عزم نو" کے نام سے جوجنگی مشقیں کی نئیں وہ ای ڈاکٹرائن کے تدارک کے لئے کی محی میں ۔اب کرا جی محیدرآ باد،سندھ ادر بلوچتان میں بعارتی ایجنسی ' را' ' کا نین ورک بہت حد تک تو ژ دیا گیا ہے۔ بلوچتان کی صورت حال کافی تبدیل ہو گئی ہے۔ بلوچتان میں بری تعداد میں وہشت گرد مارے مجئے ہیں۔ 14 اگست 2015ء کو 400 لوگوں نے ہتھیار جمع كراكرمعانى ما تك لى مزيدلوك بمى اس رائے يرآنے لگے ہیں۔ اب یاک آری اس بوزیش می ہے کہ بھارت نے اگر یہ علطی کی تو ماضی کی "براس فیک آيريش' كى طرح اس كا لمياميث ان شاء الله موكار بھارت نے چونکہ اس پر بوے وسائل صرف کئے ہیں اب بیاس کی زندگی اورموت کا سئلہ ہے۔ بھارت کے ایجنوں کا نبینہ ورک بھی بڑی حد تک توڑ دیا گیا تمراب ای اور سندهی می رویوش www.pdfbooksfree.pk

بیں۔ کراچی کے میٹر پولیٹن ایریا بھی "را" کو بعض اسانی
گرد بوں کی ممل تھا بت حاصل ہے۔ بھی دراصل" را"
کے سیلیٹک سیلز تھے جس کے ذریعے اس علاقے بھی
"را" کا متحرک رہنے کا راز تھا۔ ان اسانی گرد پوں بھی
اردو بولنے والے بی نہیں بلکہ سندھی ہولئے والے اور
بلوچی شدت پند بھی شامل جی "مغرب عضب" کی وجہ
بلوچی شدت پند بھی شامل جی "مغرب عضب" کی وجہ
کی جہ ارت کے ایجنوں پر بڑا کڑ اوقت آیا ہوا ہے۔ مؤر تھ
میں ایک ایمی بی رپورٹ کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اخبار میں ایک ایمی بی رپورٹ کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اخبار میں ایک ایمی بی رپورٹ کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اخبار انٹرنیٹ پردیکھا جا اسکتا ہے۔ خبرگی ہے:

1974 میں آئیں اطلاع ہوئی کہ یا کتان بھی ایم کم بنا 1978 میں آئیں اطلاع ہوئی کہ یا کتان بھی ایم بم بنا رہا ہے۔ 1981 میں بھارتی نو کلیئر کیشن کے چیئر مین راجہ رائمن نے بھارتی وزیراعظم اندرا گاندگی کومٹورہ دیا کہ جس طرح اسرائیل نے بغداد کے واح میں عراق کے اپنی مرکز ''سیراک'' کو بتاہ کر دیا تھا۔ ای طرح اس سے بیشتر کہ یا کتان ایم بم بنائے بھارت کو جملہ کر کے باکتان ایم بم بنائے بھارت کو جملہ کر کے باکتان ایم مرکز کو بتاہ کر دیا جا ہے۔ راجا رائمن نے باکتانی ایمی مرکز کو بتاہ کر دیا جا ہے۔ راجا رائمن نے اسرائیل سے تعادن لینے کا مشورہ دیا۔ اندراا گاندھی نے اس مشورہ پر جبیدگی سے سوچے کا وعدہ کیا۔ آ ری اور ائر فورس سے مشور سے کے بعد متعدہ جبکو ار بمبارطیاروں ائر فورس سے مشور سے کے بعد متعدہ جبکو ار بمبارطیاروں انہوں کے ساتھ تملے کرنا تھا۔

ای دوران دیانا میں ایمی آئی تو انائی کے معاملات کے بارے میں ایک بین الاقوامی کا فرنس منعقد ہوئی اس میں بھارتی ایمی آئی کمیشن کے چیئر مین راجہ دامن اور پاکستانی اینی کمشین کے چیئر مین منبراحمہ خان بھی شریک ہوئے۔ دہاں موجود آسریا میں پاکستانی سغیر عبدالستار نے چیئر مین منبراحمہ کو بھارت کے اس منعوب کے بارے میں بتایا۔ منبراحمہ کو بھارت کے اس منعوب کے بارے میں بتایا۔ منبراحمہ نے ای شام بھارتی چیئر مین راجہ دامن کو کھانے پر اینے ہوئل ایمیر میں دعوت دی۔ انہوں کو کھانے پر اینے ہوئل ایمیر میں دعوت دی۔ انہوں

نے راجہ رامن کو پُر تکلف کھانا کھلایا۔ اٹھنے سے پہلے راجہ برامن سے کہا۔

"مسنر چیئر مین آپ نے پاکستان کے ایٹمی مرکز پر حملے کا جومنصوبہ بنایا ہے وہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ میں بس یہ بات بتانا جا ہتا ہوں کہ ایس کوئی حرکت ہوئی تو جمبئ میں" فراہے" ایٹمی مرکز کو پوری طرح جناہ کر دیا جائے گا اور پیکس ابتدا ہوگی"۔

" نائمنر آف انڈیا" کے مطابق راجہ رامن اپنے منصوبے کے افشا ہونے کے بعد منیر احمد کی دھمکی سے بوکھلا گیا۔ کانفرنس ختم ہونے پر دیلی میں پہنچتے ہی وہ وزیراعظم اندرا کھا ندھی کے پاس گیاا ور اسے بتایا کہ منصوبہ فاش ہوگیا ہے۔ اس پھل ردک دیا جائے۔ ای دوران امریکی می آئی اے کو بھی اطلاع ہوگئی۔ امریکہ نے بھارت کو فوری پیغام دیا کہ وہ اس خطرناک حرکت نے بھارت کو فوری پیغام دیا کہ وہ اس خطرناک حرکت سے بھی وارنگ دی کی کہ اس طرح کی حرکت کا انجام بہت خت وارنگ دی کی کہ اس طرح کی حرکت کا انجام بہت خت ہوگا۔ اس براندرا گاندھی نے منصوبہ ترک کردیا۔

بإكستاني ادر بهارتي جنكي قوت كاتجزيه

ال حقیقت کا ادراک بھارتی حکومت کوہ و چکا ہے
کہ پاکستان کو بھارتی فوج کی عددی برتری کے باوجود
بعض، معاطات میں پاک فؤج کو ایڈوا فیج حاصل ہے۔
پاکستان کے آرند ڈویژن بھارتی علاقوں میں دور تک جا
کرکاردوائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت اگر
سجھتا ہے کردواتی جنگ میں میدان مار سکتا ہے تو اے
بیکی یاد رکھنا جا ہے کہ جنگ کی ایک شعبے میں نہیں
ہوتی۔ پاکستان کی دفائی صلاحیتوں کا پورامیکنز م بھنا ہو
ہوتی۔ پاکستان کی دفائی صلاحیتوں کا پورامیکنز م بھنا ہو
ہوارت سے بہت آئے ہے۔ پاکستان بھارت کے تمام
علاقوں تک مارکرنے کی پوزیشن میں ہے۔ پاکستان کے تمام

تیار کردہ میزائل روایق اور جو ہری دونوں طرح کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تازہ تجربات نے یہ برتری ٹابت کردی ہے۔

مجھلے ایک مضمون میں میزائل کے شعبے اور یا کتائی تیار کردہ ڈرون ایں برق میزائل کا تفضیل سے تجزید شائع ہو چکا ہے۔ بھارت اس شعبے میں بریمت سے دوجار ہے۔1990ء میں ریکتائی علاقوں میں وحمن کومنہ و و جواب و بيخ كے لئے سينٹرل كور آف ريزروز بنائى محتی تھی۔ بیکور ممل طور پرمیکنا ئز ذہہے جس کا کام ایک طرف تو دخمن کوروکنا ہے، دوسری طرف آ مے بڑھنا بھی ہیں نئ تفکیل بانے والی سر یجک کورسمیت باکتان ک وس کورز ہیں۔ بھارت کے یاس 34 ڈویرمین فوج ہے۔ یا کستان کے باس پہلے 26 ڈویژن فوج تھی اب 28 ڈویژن ہے۔ پاکتان کے پاس 2 آرند ڈویژن اور دس خود مختار آرثه بریمید ہیں۔اس وفت افغان سرحد ہے محق علاقے میں دہشت گردوں کی بیخ کئی کے لئے ایک لاکھ پاکستانی فوج تعینات ہے۔ سیشل سروسز گروپ (ایس الیں جی)2 ہر یکیڈ اور 2 ائر بورن ہر یکیڈ (2 بٹالین) پر مضمل ہے۔ پاکستانی فوج کے پاس 360 ہیلی کا پٹر دو ہرار سے زائد ہوی گنز اور تین ہرار آ رفد گاڑیاں ہیں۔ پاکستان کے پاس اہم اپنی مینک ہتھیاروں میں ٹونو میک ثُو بَمَتر مُنكن أور الفِ جَى أيم A.T.GM148 شامل ہیں۔ آری ایئر ڈیفٹس کے لئے S.A.7 گریل جزل ڈائنامکس F.I.M92 سنگر G.D.F.I.M.Z.I کئی طرح کے سرفیس مزیائل ہیں۔ ریڈار سے کنزول اور اليكون بھى ہے۔ جوشينڈرڈ A.C.K-A.CK ويپن سنم ہے۔ یا کتان کے یاس بلیوک میزائل انونٹری بھی کافی تعداد میں موجود ہے۔ جو درمیانے فاصلے تک مار کرتے بین ۔ درمیانے فاصلے تک غوری میزائل اوّل، دوم، شابین دوم مختصر فاصلے تک مار کرنے والے خف ،ابدالی،

غزنوی، نفر، شاہین اوّل اور ایم ون ون نمایاں ہیں۔
پاکستان کے پاک تمام بلاسٹک میزائل جو ہری ہتھیار لے
جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض میزائل کئ
طرح کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
روایق اور جو ہری ہتھیار لے جانے والا باہر بلاسٹک
میزائل پاکستان کی سڑ پجگ و بین انونٹری میں تازوترین
اضافہ ہے۔ اس میزائل میں راڈار کو دھوکہ دینے کی
صلاحیت موجود ہے۔ بیمیزائل دکھائی دیئے بغیر ملکت تک
مارکرسکتا ہے۔ بلید کے میزائل کی صنعت میں پاکستان
مارکرسکتا ہے۔ بلید کے میزائل کی صنعت میں پاکستان

یا کستان نے اپنی میزائل انونٹری میں حال ہی میں ایسے ٹیکٹیکل میزائل کا اضافہ کیا ہے جوتھوڑے فاصلے پر فوجیوں کے اجماع کو تباہ کرسکتا ہے اور یہ جو ہری ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے پاس نوسو ائر کرافٹ ہیں جبکہ بھارت کے یاس 1800 کرانٹ بیں۔ مگر بھارت کے باس زیادہ ٹرانسپورٹ طیارے میں۔ پاکتان کے پاس 230 جبکہ بھارت کے پاس 700 فرانسپورٹ طیارے ہیں۔ یاکتان کے یاس 9 ائر بودن داؤار ہیں جبکہ بھارت کے پاس ایسے صرف تین راۋار میں۔ پاکستان کے پاس 48 افیک ہیلی کاپٹر ہیں جبكه بعارت ك ياس 20 أفيك بيلي كايٹر بين - ياكستاني فضائیے کے پاس 100 اپ گریڈ ایف سولہ طیارے اور 200 ری بلٹ میراخ طیارے جی جو رات اور دن كسال ويكف والے نظام سے ليس بيں۔ يه طيارے جو ہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ان تمام طبارول كون وينن سستم ابديانكس سستم سے آ راستہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ایرونانکل کمپلیس کامرہ میں جدید ترین طیارے بنانے کاعمل جاری ہے۔ J.F تمنذرفورتھ جزیش فائٹر ائر کرافٹ کے 8 طیارے فضائیہ میں شامل ہو کیکے جیں۔ چین کو F-J-F 36 طیاروں کا آ رڈر دیا

ہوا ہے جو محیل کے آخری مراحل میں ہیں۔

جری قوت میں جمارت کو برتری حاصل ہے۔
جمارت کے پاس مختلف اقسام کے 184 جہاز ہیں جبکہ
پاکستان کے پاس محتلف اقسام کے 184 جہاز ہیں جبکہ
28 جہاز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 10 آ بدوزیں ہیں۔
اس عدم مساوات کے باوجود پاکستانی بحریہ بھارتی پانیوں میں دور تک داخل ہو کر نشانہ لگانے کی مطاحیت رکھتی میں دور تک داخل ہو کر نشانہ لگانے کی مطاحیت رکھتی کی ،اب دواور گہری بندرگاہ تیار ہوگئ ہیں۔ گوادراور ماڑہ کی ،اب دواور گہری بندرگاہ تیار ہوگئ ہیں۔ گوادراور ماڑہ کو نے جوڑا جارہا ہے تا کہ محاصرے کی صورت میں یا کونے سے جوڑا جارہا ہے تا کہ محاصرے کی صورت میں یا کسی بھی مشکل صورت حال میں بندرگاہوں سے مال کی بھی مشکل صورت حال میں بندرگاہوں سے مال میں متاثر نہ ہو۔شاید ہی وہ گھتہ ہے جس نے بھارتیوں کی نیند مرام کرر کھی ہے اس لئے وہ گوادر بندرگاہ کی تعمیر ادرات حرام کرر کھی ہے اس لئے وہ گوادر بندرگاہ کی تعمیر ادرات والیکورنے کی راہ میں دوڑے انکار ہے ہیں۔

ال سارے تجزیے کے باوجودا کر جھارت اب مجی
پاکستان سے رواتی جگ جیتنے کے خواب و کھ رہا ہے تو
اس کی اس کو بھاری قیت چکانی پڑے گی۔ پاکستان سے
جنگ کے نتیج میں اسے منعتی ، تجارتی اور اس کے بنیادی
دھانچ کوشد یہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا اورا گر نوبت
جو ہری ہتھیاروں تک پنجی تو پاکستان کے پاس 120 اور
جو ہری ہتھیاروں تک پنجی تو پاکستان کے پاس 120 اور
جو ہری ہتھیاروں تک بنجی تو پاکستان کے باس 120 اور
جو ہری ہتھیاروں تک بنجی تو پاکستان کے باس 140 اور
جو ہو کے طور پرایٹم بم استعال کرسکتا ہے۔ اتنا برا المک
جو ان مرف سات ایٹم بم کے ساتھ نیست و نابود ہو
جو ان کی ساتھ نیست و نابود ہو
جو ان کی ساتھ نیست و نابود ہو
اور مسلمان ملک میں اسلام اور مسلمان موجودر ہیں گے۔
اور مسلمان ملک میں اسلام اور مسلمان موجودر ہیں گے۔
مگر ہندو و نیا ہیں آگی ہی ملک ہے وہ ختم ہو گیا تو و نیا کو
ہندو دیا ہیں آگی ہی ملک ہے وہ ختم ہو گیا تو و نیا کو
ہندودی سے نجات مل جائے گی۔

\*

آ خری قسط

كايت

فخصوصي كباني

لفظ لفظ وطن كى محبت ميس ڈو بى داستان

DAMA MASS

اخر حسين فيخ



فرائے بحرتی جاری تھی۔ کاغذات پروہ سڑک جی بھی تھی اور کشادہ بھی لیکن تابو کے لئے جی بھی تھی اور کشادہ بھی لیکن تابو کے لئے جیپ کاسٹیر تک سنجالنا مشکل ہور ہا تھا۔ دونوں نے سیا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ شب تاریک بی وہ رات کا حصر معلوم ہور ہے تھے۔ تابو آتھیں اسلحے کے علاوہ جنجر زنی میں بھی مہارت حاصل کر چکی تھی۔ جیپ بیں دشمن کی تاب کا سارا سامان موجود تھا۔ ڈبی نے ان کے ہمراہ تاب کی مندکی تھی لیکن راجو نے تنی ہے اس کی مخالفت کے کی مندکی تھی لیکن راجو نے تنی ہے اس کی مخالفت کی تھی۔

"عریم! محل ایک ذاوید آزاد اور کملا رہنا ایک خریت سے مطلع ایک خریت سے مطلع کرتے رہیں گئے ۔ موبائل نون پر ہم مہیں اپنی خبریت سے مطلع کرتے رہیں گئے '۔ ڈپنی اپنے راہبر کا مغہوم بجعہ چکا تھا کدراجو بے لگام ہونا اور رہنا چاہتا ہے۔ جب وہ دشمن کو نیست و نابود کرنے کی خاطر کسی خصوصی مہم کا آغاز کرتا تو اس کا بہی انداز ہوا کرتا تھا۔

"تابورانی! دوست نما وحمن نقصان کی آخری حد ہوا کرتا ہے "راجونے اس کی وجی تربیت کی خاطر کہا۔
"کافر کے مقابلے میں منافق زیادہ نہریلا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لئے کہ منافق اپنوں کے روپ میں وار کرتا ہے اور انسان اس کے وار کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اتنایادر ہے کہ بوتا۔ یہی کیفیت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اتنایادر ہے کہ بوتا۔ یہی کیفیت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اتنایادر ہے کہ بوتا۔ یہی کیفیت انسان کو نے ڈوبتی ہے۔ اتنایادر ہے کہ بوتا۔ یہی کیفیت انسان کو نے ڈوبتی ہے۔ اتنایادر ہے کہ بوتا ہونے والا ہے دوست نما میں جس سے ہمارا سامنا ہونے والا ہے دوست نما دست نما دست نما ہونے والا ہے دوست نما دست نما ہونے والا ہے دوست نما دست نما ہوئی ہوتا ہوئی ہوتا ہے دوست نما دست ہماری خباہت ای پر لوٹانے جا

"میں جمعتی ہوں جی ،بس ان کا" کھینا" ہے جیے میں نے اپنے شاہ بہرام کو چیرنے محاثرنے والی اس لامراد کتیا کے ڈکرے کرڈالے تھے"۔

ابوی مرفت سنیز تک پر مزید مضبوط ہوئی پھراس نے اچا تک ہنگامی انداز میں بریک لگادیے۔ جیب ایک جعظے سے کھڑی ہوم تی۔ عین سامنے سڑک کے بچ چار

آ دمی ہتھیاروں سے سلح راستہ رد کے کھڑے تھے۔ نوجی جیپ د کچے کرایک بل کے لئے وہ تر دد کا شکار ہوئے لیکن کھر ان کا سرغنہ معتمل قدموں سے چلنا ہوا جیپ کی طرف آنے لگا۔ ساری بات بل بحر میں جیپ سواروں کی سجھ میں آئی۔

" تابورانی! کوئی رُورعایت نہیں ہوگی۔ بیلوگ ڈکیت اور دہشت گرد ہیں اور ان کے دلوں میں فوج کا احترام بھی اٹھ چکا ہے۔ ان ہوس پرستوں کو نیک و بد سمجھانای پڑے گا۔ تہمیں علم ہے اس صورت حال میں کیا کرنا ہے "

''چنتا نہ کریں تی ، رب خیر کرے گا''۔ تابو نے سرسری لیجے میں کہا۔

میں کی جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں اور سانسے کا منظر تمام تر جزئیات کے ساتھ واضح تھا۔

"آپ لوگ جیپ چھوڑ کر باہر آ جا کیں۔ ہمیں اس وقت گاڑی کی اشد مفرورت ہے"۔ سرغنے نے کااشکوف کندھے سے اتارتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی بھی بندوقیں تانے کھڑے تھے۔

جیپ سوار برق رفتاری سے دائیں یا کمی چھلاتھیں الکا کرائد هرے میں غائب ہو گئے۔ جاروں ڈاکوروشی میں تھے۔ سرغنے نے اپنے ساتھیوں کو ہاتھ کے اشارے سے آئے بوصنے کا تھم دیا۔

" و فرقی ہمائیوں نے ہم سے پورا پورا تعاون کیا ہے۔ البندا تشدد کی ضرورت نہیں '۔ ان الفاظ کی کونے ابھی فضائی میں تھی کہ مرف کے دونوں اطراف سے کولیوں کی بوجھاڑ آئی۔ شب کا سناٹا درہم برہم ہوگیا۔ یہ کراس فائر تک کی بڑی عمدہ مثال تھی۔ لوشنے والے اپنی سانسوں کے سربائے سے محروم ہو گئے۔ تابو اور راجو اندھیر سے میں سے باہر آئے۔ دونوں کے چیروں پر ملال وغیرہ کا مام ونشان تک نہیں تھا۔

"رانی تابو!ان حالات میں بندے کوچکھی اڑنے کی ضرورت ہے "۔راجونے باؤں کی محوکرے سرغنے کو میدھا کرتے ہوئے کہا۔"جب اپنوں بیانوں کو ٹرے بھلے کی تمیز ندر ہے تو بندہ کیا کرے؟"

''آپ نے تال تی بے چاروں کو صفائی کا موقع بھی نہیں دتا''۔

"مغایاتو تم نے بھی کردیا ہے جاروں کا؟"
"مبراتو جی کام ہی جماڑو پھیرتا ہے۔ آپ داعکم ہووے کا تے "موجما" کھیر دیان گی۔ پر آپ نے آ ہووے گاتے "ہو جھا" کھیر دیان گی۔ پر آپ نے آبادی وج جاربندیاں دی کی کر دِتی اے "۔

"ان کوتم بندے کہدرتی ہو؟ یہ بندے دے پتر ہوتے تو بندوں کا جینا حرام نہ کر دیتے"۔ پھر راجو نے ایک عجیب مثال دی۔ "جب میرے بال ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو میرے گئے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، میں ان کوفوراً کوا دیتا ہوں۔ ان کا وجود بھی بیٹر ا بے کتا ہوں کے لئے تکلیف کا باعث تھا۔ چلواب پینڈا کے کتا ہوں کے لئے تکلیف کا باعث تھا۔ چلواب پینڈا کھوٹا ہوں ہا ہے"۔

پروشاہ ہے آ مے سرحدی گاؤں ان کی منزل تھی۔
اک گاؤں میں بہرہ بیا کپتان رہائش پذیر تھا۔ کشمیر کی سمعوں میں ابن الوقت محرات بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر اُدھر کے تعلقات بھی بہ آ سانی بحال ہو جاتے ہیں۔ وطن تعلقات بھی بہ آ سانی بحال ہو جاتے ہیں۔ محب وطن لوگوں کوالبتہ آ زمائش کا شکار ہوتا پڑتا ہے۔ ان بستیوں کا مزاج بہرحال عام دیہاتوں سے قطعا مختلف ہوتا ہے۔
مزاج بہرحال عام دیہاتوں سے قطعا مختلف ہوتا ہے۔
مزاج بہرحال عام دیہاتوں سے قطعا مختلف ہوتا ہے۔
اس کی نسواحیت کو کھل طور پر چمپانہیں سکا تھا۔ رات نسف سے زیادہ ڈھل چکی تھی جب انہوں نے ہستی کے نسبتی کے انسانی کی دوئی میں نسبت انگ مکان پر دستک دی۔ دروازہ ایک معنبوط قد نبیتا انگ مکان پر دستک دی۔ دروازہ ایک معنبوط قد ناس نے آنے والوں کا بخور جائزہ لیا۔ 'مشریف انسانو! یہ اس نے آنے والوں کا بخور جائزہ لیا۔ 'مشریف انسانو! یہ اس نے آنے والوں کا بخور جائزہ لیا۔ 'مشریف انسانو! یہ اس نے آنے والوں کا بخور جائزہ لیا۔ 'مشریف انسانو! یہ اس نے آنے والوں کا بخور جائزہ لیا۔ 'مشریف انسانو! یہ

کون ساوقت ہے دروازوں برجاند ماری کرنے کا''۔ ''مای! مہمانوں سے معنی کل کرنی جاہے''۔ تابو نے مسکرا کر کہا۔''مہمان تے رب کی رحمت ہوتے ہیں''۔۔

"آ میری بھانی رحمت بی بی اندر آ جا"۔ خاتون نے بے تکلفی سے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ "بہ تہارے ساتھ کون مشنڈ ا ہے۔ مجھے تو تم دونوں" وارداہے " دکھائی دیتے ہو۔ خیر، بُری نیت سے آئے ہوتو واپسی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں چوہدری نظام کی دھی ہوں۔ بُر ہے کو زمین میں زندہ گاڑ دیتی ہوں۔ بُر مین حین طین (کفن) کے بھیڑ ہے ہیں نہیں پرتی "دفاتون واقعی کوئی تو ہون کھی ہوتی تھی۔ تو ہے معلوم ہوتی تھی۔ تو ہے معلوم ہوتی تھی۔

''ہائے موی! ٹو تو بالکل میرے جیسی ہے'۔ تابو نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔'' بیرے ساتھ بیمشنڈ ا نہیں فوجی کپتان ہے۔ بندہ مرد ماڈینم کا ہے پر میرا مالک ہے'۔ آخری فقرہ اس نے سرکوشی میں کہا۔

"سوہنا منڈا ہے، برئی جلدی کرنیل جرنیل بن جائے گا!" خاتون نے رضوان کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔" مجرتو شوق سے گاتی رہنا" میرا ماہی رنگ رمجیلا، جرنیل نی کرنیل نی"۔

" بائے مای! بے شری کی باتاں نہ ک'۔ تابونے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آ دمی رات، ڈکیت کمڑی، اے بغل میں لئے پھرتی ہو، بے شرم بجھے کہدرہی ہو۔ خیر، بجھے کیا خود بھتنو کی بھیے میں بھت رہی ہول'۔ فاتون کا لہجہ اچا تک سوگوار ہو گیا۔"میری ایک کل لیے باندھ لے، اے نقہ ڈال کرنے کھا تو بچھتاؤگی'۔

''خدا کا خوف کر مای! میں تاں ان کے قدموں کی غلام ہوں، نقد کیسے ڈال سکتی ہوں۔ یاریاں وچ تھم نہیں چلما۔ اپنی ہستی مثانی پڑتی ہے''۔ دونوں آرام سے جاریائی پر بیٹھ مکئے تو خاتون نے ان کی آ مدکا مقصد دریافت کیا۔

"مائی! بن بلائے سہی مہمان تو ہیں۔ کوئی خاطر شاطر کوئی جا، شا"۔ رضوان نے بھی ماحول کے عین مطابق بے تکلفی کاسہارالیا۔

" بہلے یہ بتاؤ آئے کس کام سے ہو؟ اس گاؤں میں کس کی یاد تہمیں یہاں تھینج لائی ہے'۔

''یاد تو نہیں خبر، ہم'' رحے چھاٹ' سے ملاقات کرنے آئے ہیں''۔ رضوان نے خاتون کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

"واه ..... مای بی خوش کر دیا تو نے"۔ رضوان نے پیتول کونظرانداز کرتے ہوئے کہا۔

"سنو برخوردار!" فاتون نے کرج کرکہا۔"کی فلائبی میں نہ رہنا، یہ کھر پاکستانی غیرت مندول کا ہے، رقحے جہاٹ جیسے بیجروں کے دوست اس کھر میں قدم نہیں رکھ سکتے اور اگر اندر آ جا کی تو دوسری دنیا کوسد حار جاتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی مفکوک اولاد وطن فروشی کرتا ہے اور جنگلی بھیڑ ہے کا نطفہ اس کی پیدائش کا سبب تھا"۔

شہروں سے دور ایک سرحدی گاؤں میں اس شیر

دل خاتون نے راجو کا دل باغ باغ کر دیا۔ اس نے محسوں کیا جیسے وہ ایک نا قابل شخیر قلعے میں بیٹھا ہو۔ ایسا قلعہ جو وطن عزیز کے وقار میں اضافے کا باعث بنآ ہے۔ وہ بڑے احترام سے محبت وطن خاتون کود کیمنے لگا۔

"مای فردوس! اس پستول کودشمنوں کے لئے رکھ دو"۔ رضوان نے شیری لہج میں کہا۔" اپنول کے سینے جھانی ہوجا کیں تو ساری عمر رونا پڑتا ہے اور بندے کی عمر بڑی طویل ہوجاتی ہے۔ تم جیسی وطن پرست ہستی کے تو جم پرست ہستی کے تو جم پرستار ہیں۔ ہم رہے جھان کے دوست نہیں اس کا خون چینے آئے ہیں۔ تماشا دیکھنا جا ہتی تو ابھی چلو جمار سے ساتھ ، ہماراس کا سامنا کرادو"۔

''میرا نام فردوس نہیں جنت ہے''۔ خاتون نے پیتول نیچ کرتے ہوئے کہا۔

"ماسی جی! اکوکل ہے (ایک بی بات ہے) جنت اور فردوس میں کوئی فرق تے نہیں ہوندا'۔ تابو نے بھی بڑی رسان ہے کہا۔"میراسا کیں تجھے" ابویں' جیہاد کھتا ہے۔ ہم تو ابھی چار خزیراں نوں ذائع کر کے آئے آں'۔

"تابو رانی! خزر کو ذکے نہیں کیا جاتا، ان کا "جمعٹکا" کیا جاتا ہے۔ ذکح تو طلال جانور کئے جاتے ہں"۔ رضوان نے محبت بحری نگاہوں سے محبوبہ دلنواز کو دیمھتے ہوئے کہا۔

''کسی ایک کا حلیہ بناؤ''۔ ماس نے کہا۔ وہ درامسل اپنی سلی جاہتی تھی۔

كانشان تما"\_

"دونوں کانوں میں" مندری" کین رکی تھیں"۔
جنت خاتون نے زیرلب کہا۔" بالکل ٹھیک، وہ رہے کا بڑا
جمائی شرفو جھائے تھا۔ اس کا باپ سمگر اور مال" کو شے
ٹین" تھی۔ چوری شوری تو یہ لوگ منہ کا مزہ بدلنے کے
لئے کرتے ہیں۔ ان کا اصل دھندا، إدھر کا مال اُدھراور
اُدھر کا اِدھر کرنا ہے۔ ان حرامیوں کا منہ تو بس قبر کی مٹی
سے بھرے گا"۔ پھر اس نے اچا تک ایک سوال داعا۔
"رجے چھائ نے تمہارے ساتھ کیا زیادتی کی ہے جوتم
اس کا خون چیا چا جے ہو؟" جنت کا انداز گفتگو تفتیشی
تہیں تھا بلکہ وہ صرف حقیقت حال سے آگائی چا ہی

"مای انہوں نے ہمیں تو کچونیں کہا، پاکتان کی جزیر کہا، پاکتان کی جزیر ملہ کیا ہے"۔ چررضوان نے مناسب الفاظ بی واردات کی تفصیل بیان کی۔ مای جنت مہری سوچ میں کم ہوئی۔

"جب بندے کی آنکھوں پر ج بی چڑھ جائے تو وہ اس شاخ کو ضرور کائے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ بیٹیا ہوا ہو۔ پھر سر کے بل جب گرتا ہے تو بانی سر ہے گزر چکا ہوتا ہے۔ پچپتاوے کی گھڑی بھی گزر چکی ہوتی ہے ''۔ ماس جنت اپنے تجربات کی روشنی میں اظہار حقیقت کر رہی تھی۔ مشاہدہ بھی تجربے کا معتبر وسیلہ ہوتا ہے۔ ''تم لوگ تعوزی دیر یہیں تفہرو، میں ''سوہ' لگا کر ایمی آتی ہول''۔اس نے جا در کی''یکل'' ماری اور پستول سے سلح دردازے کی طرف چل دی۔ ''کڑئے! بادر جی خانے میں ہر شے موجود ہے، منذے کے کھانے پینے کا انظام کر لینا۔ میں تھوڑی دیر بعد آئی گئی'۔ انظام کر لینا۔ میں تھوڑی دیر بعد آئی گئی'۔

" ای جنت کے متعلق کیا خیال ہے جی؟" تابو نے استفسار کیا۔

''اس کے جربے پرسچائی کا نور ہے لیکن ہم ہر www.pdfbooksfree.pk

صورت حال سے خمنے کو تیار ہیں۔ فکر کی ضرورت نہیں'۔ کوئی بون محفتے بعد ماسی جنت کی واپسی ہوئی۔ '' وہاں تو رت جگا ہور ہا ہے۔ خیر سے بدیسی مہمان بھی آئے بیٹھے ہیں''۔ جنت نے زیرلب مسکرا کرکہا۔

" چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید ہماری قسمت جاگ ہی جائے اور مم شدہ خزانہ ہمارے ہاتھ آجائے'۔ رضوان نے جھوٹی امید کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔

"منڈیا! اگروہ شے اتنی اہم ہے تو اب تک دلی بہبئ پہنچ چکی ہوگی۔تم ہو کس خیال میں، بہلوگ تو سالم بندے غائب کردیتے ہیں۔ ہلکی پھلکی شے کی ادقات ہی کیا ہے"۔

#### \*\*\*

جنت فاتون ان کے لئے رب کریم کی عطا ثابت ہوئی۔ وہ رجے چھاٹ کی رگ رگ سے واقف تھی۔ کیل ۔ کا خے سے لیس یہ لوگ حریف کے ڈیرے پر پہنچ۔ وہاں مال حرام بود بجائے حرام رفت کے مصداق محفل رقص وسرود جی تھی۔ بدیسی مہمانوں کی ضیافت طبع کا سارا انتظام موجود تھا۔ با قاعدہ جزیٹر چلا کر برتی روشی کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ مہمانان گرای بیش قیمت صوفوں پر اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ مہمانان گرای بیش قیمت صوفوں پر بیشے رقص وموسیقی سے لطف اندروز ہور ہے تھے۔ بیشے رقص وموسیقی سے لطف اندروز ہور ہے تھے۔

"مای کون کہنا ہے کہ ہمارا ملک مفلسی کا شکار ہے'۔راجونے مناسب اوٹ میں کھڑے ہوکر گردو پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔

" بتر! ای گاؤل میں ایسے گرانے بھی آباد ہیں جن کے پاس بل جو سے کے لئے بیل تک نہیں۔ وہ لوگ اپنی خواتین کے ہمراہ" کدالوں ' سے زمین کا سینہ چرکر خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کے ایک موجی خاندان میں پوتا، باپ اور دادا، تین پشت بیک وقت مصروف کار ہوتی ہیں کھر بھی ان کا چولہا مختذا ہی رہتا ہے۔ ایسے افراد کی برکت سے ہم پرآسانی بلائیں نازل ہے۔ ایسے افراد کی برکت سے ہم پرآسانی بلائیں نازل

نہیں ہوتیں'۔ جنت خاتون نے تصویر کا دوسرازخ پیش کیا۔

"بلاوال تازل نه ہون دی وجہ یہ ہے کہ بندے آپ بلاوال بن محے ہیں"۔ تابو نے حقیقت حال کا اظہار کیا۔

"ہم نے ملک صاحب سے وعدہ کیا تھا کر جے کو زندہ گرفآر کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیں گے"۔ راجو نے کہا۔"اس لئے ذرا دشواری کا سامنا کرنا پڑے میں "

"بيكون ك مشكل بات ب" - جنت خاتون نے الله مشكل كوآسان كرتے ہوئے كہا۔" بي اشاره كرول كى تو وہ كتے كہا۔" بي اشاره كرول كى تو وہ كتے كى طرح دُم بلاتا ہوا مير بي تو ہوئے آ الله جائے گا۔ بيل اسے منظر سے بثا دي ہول تم لوگ ان حضرات سے جوسلوك جائے كرتے رہنا كھر دجے سے خسرات سے جوسلوك جائے كرتے رہنا كھر دجے سے خسرات ہے جوسلوك جائے كرتے رہنا كھر دجے سے خسل لينا"۔

رضوان نے تھوڑی در سوجا ادر پھراس تجویز کو پند کیالیکن تابو کی سجھ میں یہ بات تہیں آ رہی تھی کہ رحما، جنت کی بات کیوں مانے گا۔ حرف مدعا اس کی زبان پرآ بیمیا۔

"مای! رہے ہے تیرا کیا تعلق ہے؟ اور وہ میرا مطلب ہے ..... "اس نے بات ادموری جمور دی۔

جنت نے رہے کو آواز دی تو اسے اپی ساعت پر یعین نہ آیا .....عقل مند سے عقل مندادر شدزور سے شہر زور انسان، صنف بازک کے حضور نا توال گدھے کے روپ میں آ جا تا ہے۔ اس میں قدرت کی وہ حکمت کارفر ماہوتی ہے جس سے اس داستان کا کوئی تعلق نہیں۔ "جنت خاتون .... یہ آدھی رات گئے سورج کدھر سے طلوع ہوگیا؟" رہے نے جنت کودیکھا تولیک کدھر سے طلوع ہوگیا؟" رہے نے جنت کودیکھا تولیک کر آیا۔ اس نے مہمانوں سے معذرت طلب کرنے کی ضرورت بھی محسوں نہی۔

"بڑا ہے مروت ہے تُو ،ائی جورو کے یاروں ہے اجازت تولے آتا''۔ جنت نے مشکرا کرکھا۔

"میری جورد بے جاری تو منوں مٹی تلے آ رام کر ربی ہے۔ کیوں اسے بے آ رام کرتی ہو'۔ رقے نے بتیسی نکالے ہوئے کہا۔" یہ بتاؤاس وقت اس ناچیز کی یاد کسے آمنی ؟"

"وے بے شرما! یہ آدهی آدهی رات تک دهاچوکڑی مچامچا کرسارے پنڈکی نیندیں حرام کررہا ہے اور مجھ سے کہتا ہے بے دفت یاد کیے آمگی۔ جل میرے ساتھ تھے سے کچھکام ہے"۔

" مجمعے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ ٹو یعنی جنت مجمعے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہے اور وہ بھی اس وقت "۔رجے نے جیرت زوہ لیجے میں کہا۔" چلنا کہاں سے ساتو بتاد ہے؟"

"" میں آج مجھے قل کرنے آئی ہوں۔ میرے ساتھ چلنا ہے بانہیں؟" جنت نے مسکراتی آئھوں سے د کھھتے ہوئے کہا۔

''بس؟ آئی کی بات کے لئے آئی دور پیدل چل کر آئی ہو۔ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج ریا ہوتا میں خود مقتل میں پہنچ جاتا۔ رب کی قتم آج تو واقعی تمہارے ہاتھوں قبل ہو جانے کو جی جاہتا ہے'۔

جنت نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو رحما سرور کی اہروں پر ڈولنے لگار جنت کے مکان میں وافل ہوتا تو ہوئے ہوتا تو ہوئے ہوتا تو ہوئے ہوتا تو کردو چیش کا ذرا بھی ہوش ہوتا تو گلی کے کر پر کھڑی جیپ کا جیولا سا اسے ضرور دکھائی وے جاتا۔

#### \*\*\*

تابواورراجونے میں مجیس منٹ تک انظار کیا اور پر محفل رقص و سرود بر محویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ پہلے تو پنڈال میں ملخت اندمیرا جماعمیا محر کلافتکوف سے سلسل فاترتك نے انسانی زند ميوں پر خط ممين محمينيا شروع كيا .... كندم كے ساتھ ممن بھى سے لگا۔ اس معاطے میں راجو کا ایک اپنا فلسفہ تھا۔ ای فلسفے پر تاراج خاتون بھی ایمان لا چکی تھی ' وطن و تمن عناصر کے دوست بھی جارے دعمن ہیں'اس فلفے پردونوں عمل پیراتھ۔ سرحدی گاؤں کے وسنیک کولے بندوق کی آ وازول کوکوئی زیاده اہمیت نبیس دیا کرتے۔''اس طرح ی تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں 'کے مصداق بعض اوقات تو وہ اس پرتبعرہ کرنے سے بھی کریز کرتے ہیں۔ اس فائر تک نے بل مجرے لئے سکوت شب کو مجروح کیا مجركاروبار حيات حسب معمول روال دوال موهمياليكن زخیوں کی چی بکار سے لوگ رفتہ رفتہ اس بنگا سے کی طرف متوجہ ہونے برمجور ہو گئے۔ جائے فساد کی نشاندی ہوئی تو اکثر این این محروں میں جا دیجے ..... "رتماح پاٹ کے معاملات میں کون دخل دے'۔ ہر مخض زیر اب یہی الفاظ وجرار باتحار

راجوادر تابو بھاتم بھاگ جنت کے کمرینیچ جہاں ایک خوشکوار جیرت ان کا انتظار فرما رہی تھی۔ رہما بے سدھ چار پائی پر لیٹا تھا اور ماسی جنت بوے اطمینان سے جائے نوش فرماری تھی۔

"مای تی!" تابو نے دونوں الفاظ مینی کر ادا www.pdfbooksfree.pk

کرتے ہوئے پوچھا۔ ''یہ کیا چھکار دکھایا ہے آپ نے؟''

"بس! حرامی نے ایک پیالی" چائے" کی بی تھی پھراسے نیندآ مخی۔ میں کسی کو نیند میں بیزار کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اب رہے کی خبر لائے گا"۔ جنت نے مسکرا کروضاحت پیش کی۔

''شنرادے جی! بیتو کی بھی نہ ہوا۔ اب اس مونجی (جاول) کی بھری ہوئی بوری کو اٹھانا پڑے گا''۔ تا ہونے مصنوعی تاسف بھرے لہجے میں کہا۔

"رانو! مجمی ہوں بھی ہوتا ہے۔ توپ کی تیاری کروتو کام غلیل سے نکل آتا ہے '۔ راجو نے اسے سلی دی۔ "آمے بڑھ کر ماس کے ہاتھ چوم لو وطن عزیز کا وجودالی بی ہستیوں کے دم قدم سے قائم ہے''۔

"مجمعے چو ما چائی پند تو نہیں مگر آج میں خود تہاری پیٹانی چومنا چاہتی ہوں'۔ جنت نے لیک کر راجو کی پیٹانی پر بوسہ ثبت کر دیا۔"اب تم لوگ یہاں سے نکلنے والی بات کرو۔ دشمن کے مامے چاہیے بھی آ کیتے ہیں ....."

" محر مای جنت! آپ کوکوئی د کھتونہیں دے گا؟" تابونے متفکر کہے میں یو جما۔

"کڑے! تم لوگ اپی فکر کرو، میں ان چیزوں کی عادی ہو چکی ہوں''۔

دوسرے دوز غروب آفاب سے پہلے راجوادر تاہو اور تاہو اور تاہوں استہ قیدی کو انہوں استہ قیدی کو انہوں انے حسب وعدہ ملک حاکم کے قدموں میں جاڈ الا ملک ما حمل ما کم کے قدموں میں جاڈ الا ملک ما حمل کرنو جو انوں کی طرح پینگ سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ بہلا کرنو جو انوں کی طرح پینگ سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ انہوں کی طرح پاپ سے بھی دوقدم آگے کی چیز کا ان ماحب نے ہرد کہے میں کہا۔ ''وقت برباد کلا''۔ ملک صاحب نے ہرد کہے میں کہا۔ ''وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، اسے تہد خانے میں کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، اسے تہد خانے میں کے

چلؤ'۔

سب لوگ ان کی راہنمائی میں خفیہ تہہ فانے میں پنچ تو سزا کے آلات و کھے کرخود راجو جران وسشدر رہ کیا۔ وہ اپنی جرت پر قابو پاتا ہوا ایک چھوٹے سے بخبرے کے قریب جا کر مغہر کیا اور اس کے اندر کوشت خور بجو کو بقراری سے محد کتے و کھے کر جران رہ کیا۔ بجو اپنی چھوٹی جھوٹی خونوار آسموں سے ادھر اُدھر د کھے رہا تھا۔ تیا جہوٹی خونوار آسموں سے اوھر اُدھر د کھے رہا تھا۔ تھا۔ تبرستان میں مردوں کے بختے اوھ دیے والاخونوار مانوں کو نفرت کی نگاہوں سے د کھے رہا تھا۔ جانور، زندہ انسانوں کو نفرت کی نگاہوں سے د کھے رہا تھا۔ مانور، زندہ انسانوں کو نفرت کی نگاہوں سے د کھے رہا تھا۔ رضوان نے مسکرا کر کھا۔

" ہتر کام کی شے کہو'۔ ملک صاحب نے تھیج کی۔ "لوگ کہتے ہیں سانپ اور بجوسد حائے نہیں جا تھتے لیکن کیا کوئی یعین کرسکتا ہے کہ یہ موشت خور میرے اشاروں پرنا چتا ہے'۔

رقے کا اس تہدفانے میں داخل ہوتے ہی رنگ فتی ہوگیا۔" ملک معاجب!ربرسول دے واسطے مرف ایک موقع دیں مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا سے موقع دیں مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا "۔

"شاوا بھی شاوا"۔ ملک صاحب نے بدستور اپنا سردلہد بحال رکھا مرتابونے اس کی گردن پر کھڑی ہمیلی کا وار کیا۔ کپتان کا بہروپ بجرنے والے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر ہتھوڑ آآ لگا ہو۔

"تہارے دوزخی باپ نے تہہیں اس کرے کے متعلق کی نہیں بتایا تھا؟" ملک صاحب نے کہا۔"اگر بتایا تھا؟" ملک صاحب نے کہا۔"اگر بتایا تھا تو تم کس برتے پر چڑھ دوڑے اس حو کی پر۔ بجوا تم بحصے نہیں اس بھو کے کوشت خور کو ساری داستان سناؤ کے ۔۔۔۔۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تہہیں اس کام پر کے ۔۔۔۔۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تہہیں اس کام پر لگایا۔ باتی با تمی میرا پتر راجوتم سے پو چھے گا۔۔۔۔ یادر کھو، یہ بجومیزی سیٹی کا احترام کرتا ہے اور اسے پیٹ کا کوشت سے بیٹ کا گوشت سے بیٹ کی کی کرنے ہے کا گھر کی کی کی کا گوشت سے بیٹ کی کرنے ہے کی کرنے ہے کا کرنے ہے کا گوشت سے بیٹ کا گوشت سے بیٹ کا گوشت سے بیٹ کی کرنے ہے کی کرنے ہے کرنے ہے کی کرنے ہے کی کرنے ہے کرنے ہے کی کرنے ہے کرنے کرنے ہے کرنے ہے کرنے ہے کرنے ہے کرنے ہے کرنے

پند ہے۔ البتہ میرے تھم پر بیہ منہ میں آیا ہوا نوالہ بھی مجھوڑ دیتا ہے اور ہڑیوں تک کو بھی نہیں چھوڑتا۔ بس بہی مختری داستان ہے'۔ پھر ملک صاحب نے قیدی کوایک تختے پر لیٹ جانے کا تھم دیا۔ تھم عدد کی نضول تھی۔ لہذاوہ خود ہی چو بی تختے پر لیٹ کیا۔

تعوزی دیر بعد وہ چیزے کی پٹیوں سے جکڑا ہوا، بے ص دحرکت رہنے پر مجبور تھا۔ ملک صاحب نے بجو کو پنجرے ہے آزاد کر دیا۔ وہ واقعی اپنی پچیلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر ملک صاحب کو محور نے لگا پھر اس کے گئے ہے عجیب وغریب شم کی آ وازیں نکلنے تکیں۔

"اچھااچھا، بھے نہ خرے پند ہیں نہ شکر ہے وغیرہ کی ضرورت ہے، چلوشروع ہو جاؤ"۔ ملک صاحب نے قیدی کی پڑ لیوں کی جانب اشارہ کیا۔ بجو انجھل کر رجے کی دائیں پنڈلی پر حملہ آور ہوا۔ سب لوگ اس کی فرمانبرداری پر آنگھت بدنداں رہ گئے۔ قیدی کے حلق مے دلدوز چی بلند ہوئی۔

''تم لوگ مجھ سے کیا جا ہے ہو؟ میں ہر چیز بتانے کو تیار ہوں تم .....تم کوئی سوال تو کرو''۔ قیدی نے ملتجی لہجے میں کہا۔

"تو كيا بين اس بے زبان جانور كو بحوكا مرنے دوں؟" كلك نے قبراً لود نگا ہوں ہے ديكھتے ہوئے كہا۔ اس وقت ان كا چرو شدت غيظ وغفسب ہے سرخ انگارہ ہورہا تھا۔" اپ آپ كورتم كامسخن ثابت كرو" ۔ ملك صاحب نے كرج كہا اور ساتھ بى ان كے ہوئؤں ہے مہاکى كسينى خارج ہوئى۔ بوابنا كام چيوڑ كرچيوئى چيوئى، اككور كيف لگا۔ سينى كى دھن بدلى تو اب ماككور كيف لگا۔ سينى كى دھن بدلى تو و خوا خوارر تے كے بين پر مجدك كر جا جيفا اور اپ استرے ہے تيز بنجوں ہے بين پر مجدك كر جا جيفا اور اپ استرے ہے تيز بنجوں ہے بين كو يوں كھود نے لگا جيے و و تربت تازہ كو كھود نے كا عادى تھا۔ يقيناً اس كوشت خور دو تربت تازہ كو كھود نے كا عادى تھا۔ يقيناً اس كوشت خور کے ذہن ميں انسانی سينے ميں بندلذ يذ دل اور كليجا وغيرہ کے ذہن ميں انسانی سينے ميں بندلذ يذ دل اور كليجا وغيرہ کے ذہن ميں انسانی سينے ميں بندلذ يذ دل اور كليجا وغيرہ

-EU91

تہہ فانہ قیدی کی چی پکار، آہ د فغال سے گو نجنے
لگا۔ دہ تڑپ رہا تھا۔ اس کا ذہن ہاتھوں کو یقینا احکام
مادر کررہا ہوگا کہ اس خونخوار جانور کو پیٹ نوچنے کھود نے
سے منع کرے حمر اس کے ہاتھ مضبوط چڑے کی پیوں
سے بندھے ہوئے تھے، لہذا ہے بس تھے۔ قیدی
تمر تمرانے اور تڑپنے کے سوا پچونیس کرسکنا تھا۔ اس کے
ذہن میں یہ خیال آگ لگارہا تھا کہ نازک پیٹ کی کھال
اُدھر جائے گی تو وہ بجو یقینا اس کے پیٹ میں کھس جائے
اُدھر جائے گی تو وہ بجو یقینا اس کے پیٹ میں کھس جائے
اُدھر خان تھا۔ اس خدا کے حضور التجا کی
خور ان تھا۔ اس خدا کے حضور التجا کی
فرمان تھا۔ ' حب الوطن من الایمان' وطن کی مجت جزد
ایمان ہوتی ہے مگر دہ تو ان چیز دں کو عرصہ ہوا بھول بھال
حکا تھا۔

"اے میرے خدا! میں تھے بعول چکا تھا لیکن تو ..... تُو نے مجھے کیے بھلا دیا۔ میری مدد فرما اور جھے اس مردار خورے نجات دلا دے۔ میں ..... میں تو ابھی زندہ سلامت ہوں'۔

یدالتجادہ برآ داز بلند کے جارہا تھا۔ ملک معاجب
بری ممری نظروں سے اپنے پالتو جانور کی کارکردگی
ملاحظ فرمارہ تھے۔ پیٹ مجھنے میں دفت بی کتنا درکار
تمالیکن مالک نے خونخوار کو یک دم زک جانے کا حکم معادر
کیا ۔۔۔۔۔ ویجھنے دالی آئی مول نے بیا طرفہ تماشا ایک بار پھر
دیکھا کہ دہ بجو فوراً رک می اور اپنے دونوں اسکلے پنج
دیکھا کہ دہ بجو فوراً رک می اور اپنے دونوں اسکلے پنج
جھوٹے سے سینے پر باندہ کر حلق سے بجیب و غریب
آ دازیں نکا لئے لگا۔

ملک صاحب نے اشارہ کیا تو وہ مجدک کر زندہ لاش سے بینچاتر آیا۔ رضوان کواٹی بصارت پریقین نہیں آرہا تعالیکن اس کا کیا ملاج کرسب مجمداس کی چیٹم تماشا کے عین سامنے ہورہا تھا۔ موت کا تحیل ملتوی ہوا تو ملک

صاحب نے راجو کواشارہ کیا۔"ابتم جو کچھ پوچمنا جا ہو اس سے پوچھ سکتے ہو، یہ جموث بولنے سے کریز کرے ملے ویسے من جموث کے میں تمیز کرنا جانتا ہوں"۔

رجے کی پندلیوں اور پیٹ میں آتش دوزخ برک ربی تھی۔ اس نے سکیاں لیتے ہوئے کہا۔"اس عذاب کی مرورت نہتی۔ ملک صاحب، جوابنا ضمیر نچ سکتا ہے وہ عیش وآ رام کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ ذراعقل سکتا ہے وہ عیش وآ رام کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ ذراعقل ہے کام لیں میں نے اپنوں کوفروخت کر دیا تو ہے گانوں کو کیوں بخشوں گا۔ خدا کے لئے میرے زخموں پر مرہم رکھئے، میں دشمنوں کی ساری کارروائی آ پ حفرات کے سرم می بتاؤں گا جن سرم می بتاؤں گا جن پراہمی مل درآ مدہونا ہے ۔۔۔

"باس كول كى صدائد لك ماحب نے المك ماحب نے زہر آلود مسكرا بث سے كہا۔"اس نے البحی البحی وطن فروشوں كى نفسيات كو كھول كربيان كرديا ہے۔ان كوائى جان سب سے زيادہ عزيز ہوتی ہے اور جب جان پر بن جائے ميں الدے تو ور جب جان پر بن جائے تو ور دیتے ہیں"۔

"وہ فائل کہاں ہے اور اس علاقے میں سرگرم تمام افراد کی نشاندہی کرو"۔ ابتدا اس چھوٹے سے سوال سے ہوئی اور انتہا ۔۔۔۔؟ انتہا کی کوئی صدنہ تھی۔

راجونے تین بار اپنے سوالات وہرائے۔ قیدی کے میان میں سرِ موفرق نہیں تھا۔ سب لوگ مطمئن ہو محتے۔

"راج پتر! یہ میری قید میں رہے گا"۔ ملک صاحب نے کہا۔" میں خود موت کے منہ سے نیج کرآیا مساحب نے کہا۔" میں خود موت کے منہ سے نیج کرآیا ہوں۔ تم اور اب ایک دو اجتمع کام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ اس فائل کو برآ مدکرنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے تمام دسائل بروے کار فاکر ان حرامیوں کو نیست و نابود کرتا ہوں جو اس علاقے میں دندناتے پھرر ہے ہیں۔ فکرنہ کرو میں اور یہے والوں کود کیروں گا۔ ویسے تم بھی فکرنہ کرو میں اور یہے والوں کود کیروں گا۔ ویسے تم بھی

اہے حساس ادارے کومتنبہ کردو۔ جس بندوق کے دونوں ''بیرلوں''سے فائر کرنے کا عادی ہوں''۔

''ایک آخری سوال کا جواب دو''۔ تا ہونے حرف آخر کے طور پر پوچھا۔'' کیا وہ فائل تم نے پاکستان میں ان کو دی تقی یا خود اے ساتھ لے کراپنے مائیکے تشریف لے محملے تھے''۔

"میں خود وہاں کیا تھا ..... میں اکثر براستہ جموں ہندوستان جاتا رہتا ہوں۔ میں اس عمارت کا نقشہ بھی آب لوگوں کو بنا کر دے سکتا ہوں جہاں دہ فائل رکھی گئی ہے۔ ۔۔۔۔ دہ شیوسینا کی آیک ذیلی شاخ کا ہیڈ کوارٹر ہے"۔ رحماتو بس ریکارڈ کی طرح بجنے لگا۔" لیکن وہ نقشہ بنانے کے لئے میرے ہاتھ آزاد ہونے جائیں"۔

"برخوردارا بینفویر بنوانے کے لئے تو بیس تہیں آلوؤل والے براضے بھی کھلاسکتا ہوں '۔ ملک صاحب نے بطرز تفن کہا۔ ' بلکہ تمہارے زخموں کا علاج بھی ہو جائے گائیکن رہو کے تم میری قید میں۔ اگر ایک لفظ بھی غلط ہوا تو میرا بجوانسانی کوشت کو پسند کرتا ہے اور انسانی دل اس کی مرغوب ترین غذا ہے۔ میری بات بجور ہے ہو تا؟''

"ملک صاحب! ش اس ہے بھی زیادہ کرنے کو تیار ہوں"۔ رہے نے پیکش کی۔ "آپ میرے ساتھیوں کوئی الحال بالکل نہ چیٹریں ۔۔۔۔ بی آپ کے آ دمیوں کوئی الحال بالکل نہ چیٹریں ۔۔۔۔ بی آپ کا موں جہاں وہ منعوب والی فائل رکمی ہوئی ہے۔ آپ ۔۔۔ آپ آپ میری باتوں کا یقین کریں۔ بس مجھے اس عذاب سے نیات دلادیں"۔

" ورفع منه تیراحرای!" - تابوکواها یک خعه آ کیا۔ "چندزخوں کوبھی برداشت نبیں کرسکا، کس برتے پرچلا تعاباب دادے کی قبروں کا سوداکرنے"۔ مک صاحب نے ای تہہ فانے میں ایک الماری کا

بٹ کھولا اور سفید رنگ کا سفوف رہے کے زخموں پر چپڑک دیا۔ جیرت انگیز طور پر رہے کوفورا قرار آگیا۔ اس کے ہاتھ پاؤل کھولے گئے تو وہ ان کے پاؤل ہے لیٹ محیا۔ چند سانس، چند کھڑیاں قرار کی نصیب ہو میں تو است ان کی قدر ومنزلت کا اندازہ ہوا۔ '' ملک صاحب! میں عمر مجر آپ کا غلام رہوں گا'۔ اس نے آنسو بہائے ہوئے کہا۔

۔ ''دواس ممارت کی کمل تصویر بناؤ اوراس کی ساری تعمیل بھی بیان کرو''۔ ملک صاحب نے تھم دیا۔''اس کے حفاظتی انظامات کی تشریح بے صدضر دری ہے''۔
''اگر آپ لوگ مجھے آزاد کر دیں مے تو میں خود آپ لوگ مجھے آزاد کر دیں مے تو میں خود آپ لوگ کا اور آپ کا آپ کا اور آپ کا

"مفکوک والدین کی اولاد! تو ہمیں کیا سمحت ہے؟" رضوان نے تہر آلود نگاہوں سے اے د کمعتے ہوئے کہا۔" تو اپنے مالکوں سے رابط کر کے ان کو" سب محیک ہے" کہ کرتیل وے گا۔ اگر ہوشیار بننے کی کوشش کی تو تیرے سینے میں دھڑ کئے والا دل بجو کی نذر کر دیا جائے گا۔ ٹو دوراستہ ہے جس کوروند کر ہم نے مزل تک جنچنا ہے۔ اب شروع ہوجااور تھویر بنا"۔

رحمت خان کومطلوبه اشیاء مہیا کر دی گئیں اور وہ ماہراندا نداز میں اس عمارت کی تصویر بنانے لگا۔

جنت خاتون نے کی بی کہا تھا۔ رحمت جب پیزی کے بی کہا تھا۔ رحمت جب پیزی سے نہیں اترا تھا تو وہ ضرور شاعرانہ مزاج کا حال ایک بلند پار مصور رہا ہوگا۔ و کیمنے میں وہ ایک عام کی شارت محمل۔ فرقی دور میں ایک عمارتوں کا عام رواج تھا۔ یک منزلہ شمارت کے تین جھے نمایاں تھے۔ مغربی دیوار کو واضح دکھایا گیا۔ رحمت نے ماہرانہ انداز میں انتہائی مغربی اور نبتا جیوٹے جھے کی جہت پر تین فٹ بلند پردہ''وال'' دکھائی جو ہوادار جھرنوں سے مزین تھی۔ دوسرے اور

تیرے سے بی یہ بردہ وال مفقودتی۔ پہلے سے کی ایک دیوار بی شخصے والی عام ی کھڑ کی تھی۔ دوسرے سے بیل میں آخری اور بی شخصے لی اس کھڑ کیاں تعیں۔ آخری اور بیر شخصے بیل کھڑ کیاں تعیں۔ آخری اور تیسرے سے بیل کھڑ کیاں تعیارت کی جہت کے بردہ و دھائی فٹ کا مضبوط جمجا نظر آ رہا تھا۔ جہت کے رقبے بیں اضافے کے لئے یہ جمجا سینٹ سرے کی مدد رقبے بیں اضافے کے لئے یہ جمجا سینٹ سرے کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ اس جمجے تلے سینٹ کے مستطیل سے بنایا گیا تھا۔ اس جمجے تلے سینٹ کے مستطیل سے بنایا گیا تھا۔ اس جمجے تلے سینٹ کے مستطیل سے بنایا گیا تھا۔ اس جمجے تلے سینٹ کے مستطیل سے بنایا گیا تھا۔ اس جمجے تلے سینٹ کے مستطیل سے بنایا گیا تھا۔ اس جمجے تلے سینٹ کے مستطیل سے بنایا گیا تھا۔ اس جمجے تالے سینٹ کے مستطیل سے بنایا گیا تھا۔ اس جمجے تالے سینٹ کے مستطیل سے بنایا گیا تھا۔

اس میک منزلہ عمارت کے بائیں جانب ایک پُراسرارت می کو بہلی نظر میں عہد فرائی کا جزل ہوں والی عمارت می جو بہلی نظر میں عہد فرکی کا جزل ہوسٹ آفس دکھائی دین میں۔ اس پُراسراد عمارت کا جموعی تاثر کسی گوردوارے کا ساتھا۔ مرکزی اور برا گنبد مزاروں ، مساجد پرتغمیر کئے جانے والے گنبدوں سے ملتا جنا تھا۔ اس عمارت سے کافی دورد هندلی ی ایک ایک بی گنبدوں والی بلڈ تک نظر آری تھی۔

تصویر کمل کرنے کے بعد رحمت نے ایک "آرشک بی نے ایک ایک ایک اسرار عمارت کا نچلا حصہ دھوئیں میں لیٹا ہوا دکھایا۔ یہ دھوال پہلی عمارت کے دوحصول کو این لیٹ میں لیٹا ہوا دکھایا۔ یہ دھوال کی لیٹ میں لیٹا ہوا دکھائی دے دہاتھا۔

''وے! اے دھواں تیرا ما اکدھرے آمیا۔ تیری بے بے چنا میں جل رہی ہے'۔ تابونے اپنے مخصوص لہج میں سوال کیا۔

"بدونوں عمارتیں، بادی النظر میں عام ی دکھائی
دی جیں '۔ دحمت نے وضاحت چیش کی۔ ''لیکن میں ان
کوخونی اور خطرناک ترین کہتا ہوں۔ اس بلڈیک کے کمی
حصے میں داخل ہوتا تقریباً ناممکن ہے۔ پُراسرار دکھائی
دینے والی عمارت کا راستہ ای معمولی دکھائی دینے والی
عمارت کے اندر ہے اور وہ راستہ انتہائی خفیہ ہے۔ کوئی
نایسند یدہ اجبی مخص اگر اس خونی عمارت کے قریب

آنے کی کوشش کرے گاتو فورا مارا جائے گا'۔

"کیوں مارا جائے گا وے مداری ویا پترا!" تابو نے بھر اعتراض کیا۔" تیرے بو نیس تو پاں گذیاں ہویاں نے"۔

ملک صاحب تابو کے اس انداز گفتگو سے محظوظ ہونے گئے۔ رحمت نے رحم طلب نگاہوں سے ویجے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے بھی لہے میں کہا۔ ''میری بہن! تو پول سے کہیں زیادہ خطرناک انظام کر رکھا ہے شیوسینا کے افراد نے۔ عمارت کے گردفرش تلے ایسے آلات نصب ہیں کہ ایک اجبی کی خاص چھر پر پاؤل رکھتے ہی جبلائے عذاب ہو جائے گا۔ پہلے تو زہر یلادھواں ساری عمارت کوا پی لیبیت میں لے لے گا اور دوسر نظر سے کے الارم بجنے شرونا ہو جائیں گے۔ عمارت کے اندر وافر مقدار میں کیس موجود ہیں جو اس دھوئیں سے بچاؤ کا تیر بہ ہف ماسک موجود ہیں جو اس دھوئیں سے بچاؤ کا تیر بہ ہف ماسک موجود ہیں جو اس دھوئیں سے بچاؤ کا تیر بہ ہف ماسک موجود ہیں جو اس دھوئیں سے بچاؤ کا تیر بہ ہف ماسک موجود ہیں جو اس دھوئیں سے بچاؤ کا تیر بہ ہف ماسک موجود ہیں جو اس دھوئیں سے بچاؤ کا تیر بہ ہف ماسک موجود ہیں جو اس دھوئیں سے بچاؤ کا تیر بہ ہف ماسک موجود ہیں جو اس دھوئیں سے بچاؤ کا تیر بہ ہف مارت کے دوالا العلمی کی بناء پر مارا

''یہ کی اینوں کی دیوارکسی ہے؟''یہ سوال ملک ساحب نے کیا۔''یہ دیوارتھور سے لگا نہیں کھاری ''۔
''اسے دھوکا فریب کا شہکار کہا جا سکتا ہے''۔
رحمت نے ملک صاحب کی تیز نگا ہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ پھراس نے وضاحت کی۔'' واقعی یہ تصویر کے مطابق نہیں۔ یہ عمارت کے گرد چار دیواری ہے جس کا صرف ایک حصہ میں نے دکھایا ہے۔ اس دیوار میں صرف ایک حصہ میں نے دکھایا ہے۔ اس دیوار میں صرف ایک دروازہ ہے اور دہ بھی بم پروف۔ یہ خاص نوعیت کی اینیس میں جن میں شاروں کا جال بچھا ہے۔ کوئی کی دو تاریں آپ میں شارت ہو جا میں تو خودکار کوئی کی دو تاریں آپ میں شارت ہو جا میں تو خودکار کوئی کی دو تاریں آپ میں شارت ہو جا میں تو خودکار کوئی کی دو تاریں آپ میں شارت ہو جا میں تو خودکار کوئی کی دو تاریں آپ میں شارت ہو جا میں تو خودکار

" (کنڈیکٹ اینٹیل تو خود موسل (کنڈیکٹر) ہوتی ہیں۔ نظی تاریں آپس میں شارٹ کیوں نہیں ہو

جاتیں؟"رضوان نے سکتے کی بات کی۔

''می نے عرض کیا تھا کہ یہ اینٹیں فریب کا شہکار بیں۔کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان میں موجود ہیں اور اینٹیں بچھا ہو گا لیکن تاریں ان میں موجود ہیں اور اینٹیں انسولیل (Insulator) ہیں۔ برقی رَوان میں سے نہیں محرر سکتی'۔

"خیر! یه کوئی تشویش کی بات نهیں"۔ راجو نے سرسری انداز میں کہا۔"میں اس دیوار کی ایند سے ایند بجادوں گا"۔

رحمت دہشت گرد اور وطن فروش خاموش تھا۔ وہ بوے غور سے اپنی بنائی ہوئی تصویر کود کیدرہا تھا جیسے کچھ یاد کررہا ہویا کوئی فیصلہ نہ کریارہا ہو۔

"اس سارے ماحول میں جو میں نے اس تصویر میں دکھایا ہے ایک شے کی می مجھے برعی طرح محسوس ہو رہی ہے"۔رجے نے اعتراف کیا۔

"کس شے کی کی روحی ہے؟" ملک صاحب نے موال کیا۔

"ایک ایک مکار اور خونوار مورت جوشیوسینا کی اس ذیلی شاخ میں بڑی فعال ہے"۔ رحمت نے سوچے ہوئے جواب دیا۔ "اس مورت سے میری ملاقات ای مکارت میں ہوئی تھی۔ ایک کرے میں اس کی مجیب و خریب تصویر دیوار پر بخی تھی ..... میری سمجھ میں ہیں آ رہا کر اس کو یہاں کسے نٹ کروں"۔ پر خود ہی اس کے چرے پر آئی کی روشی می آئی اور وہ اپنے کام میں از سرنوم مروف ہوگیا۔ تصویر کمل کر کے وہ ناقد اند نگاہوں ہے اس کا جائزہ لینے لگا۔" بالکل نمیک، یہ تصویر اس دوشیزہ کے باطن کی ممل مکاس ہے"۔ رحمت نے زیر دوشیرہ کے باطن کی ممل مکاس ہے"۔ رحمت نے زیر دوشیرہ اس کیا۔

''کیایہ خطرناک عورت ہے؟'' ''جی یفین کریں۔ یہ بڑی خونخو ار شے ہے اور

جب مكارى سے بنس ندرى ہوتو خوب سورت مكتى ہے۔ اس كى مسراہت كو بيس نے كاغذ پر متقل كرتو ديا ہے ليكن ميں خود بھى نہيں جانتا كہ بياس انداز ميں كيوں مسكرارى ہے؟ بہر حال اس كر سے ميں ہو بہو يہى " وز" ميں سے ديكھا تھا"۔

"بیکوئی مونالیزا" کی مسکراہٹ نہیں کے اس انتہا کا موضوع بنایا جائے ، ادھر دکھاؤ میں اس کی وسا دت کرتا ہوں"۔ راجو نے تصویر کا مجری نظروں سے بات

خصوص اینوں والی دیوار کے پس منظر میں آیہ مکراتی ہوئی خاتون کی تصویر دونوں عمارتوں کی مناسب مکراتی ہوئی خاتون کی تصویر دونوں عمارتوں کی مناسب سے بہت بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سفید قبیص کی در گئی تھی۔ کسی زمانے میں بیا نداز گانٹو لگا کر ستر پوشی کی گئی تھی۔ کسی زمانے میں بیا نداز امر کی معاشرے کی لاابالی دوشیزاؤں کا ہوا کرتا تھا۔ منایل معاشرے کی لاابالی دوشیزاؤں کا ہوا کرتا تھا۔ منایل میں اس نے ایک سرخ کئی پہن رکھا تھا۔ یوں لگا کھائی میں اس نے ایک سرخ کئی پہن رکھا تھا۔ یوں لگا تھا جیسے وہ دیوار کے سہارے چوکی یا '' پیڑھی'' پر بیٹی موئی ہو۔ باچیس کھی ہوئیں اور نیم وا آئی میں وا آپ ہوئی مارٹ می وائی انگلیوں کو آپ ہم مرز کھا دہا تھا۔ اور نیم وا آئی میں اس نے شعور کی پر رکھا دہا تھا۔

" بہلی واقعی معنی خیر ہے "۔ راجو نے تبہرہ کیا۔
"اس کی آتھیں اور مسکر اہٹ اعلان کر رہی جیں کہ جو
کچھ میں جانتی ہوں وہ تم بھی بھی نہیں جان سکو ہے۔ نی
الحال تو میں نہیں بتا سکتا کہ بیٹورت کیا چھپاری ہے لیکن عنقریب جان جاؤں گا"۔ پھر راجو کی نگاہ سرخ کنگن پ

"کیا آپ نے اس کی مسکراہٹ کا مفہوم پالیا ہے؟" رحمت نے استفسار کیا تو راجو نے است کھور ر ''خدا کے کہ میرااندازہ غلط ہو''۔اس نے شکار لیجے میں جواب دیا۔''بہرحال اس دوشیزہ سے ملاقات بوئی دچسپ رہے گی''۔

"اب بدیتاؤ که بدعمارت کهاں واقع ہے؟" ملک صاحب نے اہم ترین سوال کیا۔

" ہاچل پردیش میں، شملہ سے کوئی سومیل کے فاصلے پر رام پور کے نواح میں"۔ رحمت نے ایک ہی فقرے میں نشاندی کمل کردی۔

"ملک صاحب! آپ کی اجازت سے میں اس خبیث کو اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔ میں حریف کا خبث باطن ای پر لوٹانا جا ہتا ہول'۔ رضوان نے ناپندہ خواہش کا اظہار کیا۔

معربتر بیتم فروش تو قابل کرون زدنی ہے موقع طعے بی فرار ہوجائے گا''۔

" نبیں ملک صاحب! میں اے الی زنجیر میں جکڑوں کا کہ بیفرار سے نفرت کرنے کے کا شدید تم کی ففرت '۔ نفرت'۔

تعوزی در بعدراجونے بریف کیس میں سے ایک دیا نکالی۔ اس میں عجیب وغریب سم کے کیپول بڑے ہوئے تھے۔ ہرکیپول میں سے بال جبسی باریک تاریل نکل ری تھیں۔ رحمت کو تخت پر الٹالٹا کر راجونے اس کی کمر پرین کر دینے والامحلول جبٹر کا مجرروئی ہے ملنے لگا۔ کمر کا بیشتر حصہ بن کر کے اس نے آپیشن کا آغاز کیا۔ کمر کا بیشتر حصہ بن کر کے اس نے آپیشن کا آغاز کیا۔ کمیپول کو تاروں سمیت کوشت میں دبا کر ٹائے لگائے اور لیے چوڑے زخم پرزوداڑ "سپرے" کردیا۔

"وہ تی، دوا کے بغیر آپریش ہوتا تو مرہ بھی اس قدر کہد تکے۔ آتا"۔ تابونے کہا۔

" دنہیں، تاراج! اے بداحساس نہیں ہونا جائے کہ کیسول کی شاخیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں'۔ راجو نے اپنی کارروائی کی تشریح کی۔"اگر وہ خصوصی

اینوں کی و بوار تعمیر کر سکتے ہیں تو ان تاروں کو ایکمزیز ے معلوم کر کے دکھا کیں'۔ چراس نے رہے ہے کہا۔ "اس كيسول من زود اثر يوناهيم سائنا كذ مرا مواب اور بياس كيسول كو مازن والاريموث كنرول جواي وس كيسولول كوچھم زدن من مار سكتا ہے۔ تہارے كميسول كالمبرة ہے۔ أكر ميں بديائج نمبر والا بنن دبا دوں تو تمہاری پشت برایک ملکا سا دھا کا ہوگا اور کیپول پڑک سے بیٹ جائے گا۔ پھردنیا کی کوئی طبی امداد تھے موت کے منہ ہے تبیں بچاسکے گی۔ میرے ریموٹ كنفرول كا دائرة عمل بهت وسيع ہے۔ كتنا وسيع ، يه مي محمهين نبيس بتاسكتا اورآ خرى بات بيركه ونيا كا ماهرترين سرجن بھی اس کیسول کو آپریش کے ذریعے تہارے جسم ے الگ نبیں کرسکتا۔ بدایک انتہائی صاس سرکٹ ہے۔ كوئى أيك تارجمي اس"كلوز سركت" كى نوت منى تو م ایک ریموٹ جائے گا۔ ای قشم کا ایک ریموٹ کنرول مارے ادارے کے پاس محفوظ ہے۔ میں نے تہارے كيبول كانمبرايخ ميذكوارثر والول كوبتا وياب-ساري صورت حال کی وضاحت کردی۔ اب کو یا تمہاری موت اورزندگی کے درمیان میری اعشت شہادت کا اشارہ عائل ہے۔ تم نے میری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی انھایا تو جہم كے سفر بردوانه جو جاؤ كے "۔

ملک ماحب ای وضاحت کوین کر جران و مشعشدر ہونے کے علاوہ مطمئن ہو مجے اور انہوں نے مفقت پدری سے ملاوہ مطمئن ہو مجے اور انہوں نے مفقت پدری سے لرزتا ہاتھ رضوان کے کاندھے پررکھ دیا۔ ''پتر! تم نے مجھے پھر سے جوان کر دیا''۔ وہ صرف اس قریکہ سک

"میں نے ایک انظام اور بھی کررکھا ہے"۔ راجو نے رحے کی آ تھوں میں جما تکتے ہوئے کہا۔" تہارے بیٹے اور بنی کی بطور خاص محرانی کی جا رہی ہے۔ اگرتم بیٹے اور بنی کی بطور خاص محرانی کی جا رہی ہے۔ اگرتم نے کوئی الی کارروائی کی یااس میں حصرایا جس سے وطن

عزیز کونقصان کا اندیشہ ہوا تو میرے آدمی چوہیں تھنٹوں کے اندر اندر تمہاری نسل کو اس عذاب تھر میں لے آئیں مے اور بجو کی دعوت کا اہتمام ہوجائے گا''۔

رمے کا چہرہ دہشت سے زرد پڑھیا۔ اس نے کنت بھرے لیجے میں کہا۔''جناب ان کا کیا قسور؟'' ''جز کے ممناہ شاخوں کے عذاب کا سب بیلنے ہیں۔تم نے بھی غورنہیں کیا؟'' ملک صاحب نے پنچے کی مات کی۔

"دوروز بعدتم سنر کے قابل ہو جاؤ کے پھر ہم تہارے ہما چل پردیش کی جانب روانہ ہو جاؤ کے پھر ہم تہارے ہما چل پردیش کی جانب روانہ ہو جا کیں گئے"۔
"جناب مجھے مرف ایک بات بتا دیں"۔ رحمت نے التجا کی۔"اس کیسول کا جو آپ نے میرے کوشت میں دفن کیا ہے کوئی علاج بھی ہے یا میری موت کا آغاز ہوگا ہے ۔"

راجونے تحوری در سوال پرخور کیا۔ سود و زیاں کو تولا اور مچی بات بتا دی۔ ''اس کا علاج صرف میرے یاس ہے کیوں کراس کا موجد بھی میں ہوں''۔

ر محت نے سکھ کا سائس لیا لیکن تابواس سے بیانی پر قدرے جیران ہوئی۔

"آپ نے اس کو کی بات بتا دی میہ چنگی کل نہیں'۔ دونوں کو تنہائی میسر ہوئی تو تابودل کی ہات زبان پر لے آئی۔

" کی بیانی سے کام لے کر میں نے اسے امید کا دامن مفبوطی سے تھام لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ ہماری زندگی کی دعائیں مانگیا رہے گا"۔ رضوان نے اس کی آگھوں میں جما تھتے ہوئے کہا۔

#### \*\*\*

راجو، ڈی اور تابوکیل کانے سے لیس رہے کے ہمراہ بہ آسانی بارڈر کراس کر مجے۔ بین الاقوای سرحد کو عبور کرنا انہیں ہوں لگا جیے راوی کا بل عبور کرلیا جائے۔

رجے چھاٹ کی رسائی جانے کہاں تک تھی۔ وہ بس موہوشی میں '' بے کالی ماتا'' کا کلہ سر (کوڈورڈ) دبراتا اور ہر پندِ دروازہ خود بخو د کھل جاتا۔ جموں تک کا خفیہ راستہ قدرے دشوار گزار تھا۔ امرتسر تک کا سفر انہوں نے بذریعہ ریل طے کیا۔ امرتسر ریلوے شیشن پر ان کا فکراؤ ملٹری پولیس سے ہو گیا۔ شہر کے مخدوش حالات کی بناء پر مرفعی کوشک و قبے کی نگاہ سے دیکھا جارہا تھا۔ ڈبی کا دل دھڑ کے لگا۔

''استاد! ہم نے اپی لگام اس ضمیر فروش کے سپر د کر کے سخت غلطی کا ارتکاب کیا ہے''۔ ڈپی نے اظہار تشویش کیا۔

"مختمر راستہ افتیار کرنے کے لئے خطرات کا سامنا تو کرنا بی پڑتا ہے "۔ راجو نے سرگوشی کی۔"اگر جارے پاس وقت ہوتا تو ہم طویل مگر نبرتا محفوظ راستہ افتیار کرتے"۔ رحما، فوجی کپتان سے خدا کرات کر رہا تھا۔ تابونسوانی لباس میں تھی۔ رہے نے سکھ کپتان کوکوئی ایس شے دکھائی کہ وہ بل بحر میں ریشہ تعلمی ہو گیا۔ "بادشاہو بی آیاں نوں صدقے آیاں نوں تسی تال فاص بندے ہوئے"۔ اس کے بعداس نے آئیس بھد احرام رخصت کیا۔

''معاحب می! رہے نے کیہ سکھایا سی ایس اوت نوں''۔ تابونے ہلسی پر قابو یاتے ہوئے بوچھا۔

"شیوسینا کا شاختی کارڈ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وطن عزیز میں اور جانے کتنے شیوسینا کے نوکر دندناتے بھررہ ہیں۔ بیدہ اوگ ہیں جنہوں نے قرآنی آبات کوسیتے داموں فروخت کردیا"۔ رضوان کے الہج میں دکھ بی دکھ تھا۔

"رب خیرکرے گاجی، دل جھوٹانہ کرو''۔ تابوایے مخصوص انداز میں اسے تسلیاں دیے گئی۔ شملہ سے رام پور تک جانے والی کمی سڑک بوی غیر ہندوافراد کامنی بہتی ہے مغایا ہو جائے گا۔ ''ایبہ کدر سکی تے برے کم دی شے ہے''۔ تابو نے دھیے لیج میں تبعرہ کیا۔

"تابورانی! بیشیوسینا کے خاص خاص آ دمیوں کے یاس ہے بناہ طاقت کا نشان ہے دبیہ ستارے سکے جھے ، اس بے بناہ طاقت کا نشان ہے دبیہ ستارے سکے جھے ، محموشے ہندوؤں اور یہود بوں پدنے کھے جوڑ کی علامیت ہے ، میں ''۔

یں۔ ''ایہہتے بڑی خطرے کی گل اے جی''۔ ''سوتو ہے محراس کا کیا علاج کہ ہماری اپنی صفوں میں ایکنانہیں۔ساری'' تانی'' مجڑ چکی میے''۔

راجونے ایک نیکسی کو روک کر ایررئیس بتایا اور تیوں خاموقی سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔
لب سرک ایک درمیانے درج کا ہوئل دکھائی دیا تو تیکسی ڈرائیور نے بری بتکلفی سے جائے کی دعوت دی۔ دی۔ "مہاراج ،اس ہوئل کی چائے گرد ونواح میں مضہور کے"۔ راجو نے گھڑی پر وقت دیکھا اور دعوت قبول کر لی۔

"بیکون ی جگد ہے؟" ڈی نے سرسری کہے میں دریافت کیا۔

"اس وقت ہم کو وشوا لک کے دامن میں گوند ساگر
کے جنوبی جسے میں موجود ہیں۔ دریائے سلح یہاں سے
زیادہ ددر نہیں۔ ہماری منزل بہاں سے قریب ہی ہے"۔
وہ اگر چہ وجیحے دھیے لیج میں بات کر رہے ہے لیکن یہ
پکک بلیس تمی ۔ قرعی میز پر ہینے ہوئے ایک ہوئی سے
نوجوان نے انہیں خور سے دیکھا اور انگزائی لے کر اٹھ
کمڑا ہوا۔ انداز بھی تماجیے بیٹے بیٹے بیٹے بور ہوکر باہر جار با
گڑا ہوا۔ انداز بھی تماجیے بیٹے بیٹے بیٹے بور ہوکر باہر جار با
گڑی کے انجن نے لید بیلوگ دوبارہ نیکسی میں بیٹے تو
گاڑی کے انجن نے لی سے میں ہونے سے انکار کردیا۔
"بیاتو بوی خراب بات ہوگئی مہارات! انجن میں
گڑیو وکھائی وی ہے"۔ ڈرائیور نے شکر لیجے میں کہا۔
گڑیو وکھائی وی ہے"۔ ڈرائیور نے شکر لیجے میں کہا۔

ہموارتھی۔ انہوں نے بذرید بس سنر کرنے کا فیصلہ کیا۔ غروبِ آفتاب سے تعوزی دیر پہلے وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو راجو نے بس سے از جانے کا اشارہ کیا۔ ''میرے اس شہر میں بڑے تعلقات ہیں''۔ رہے جہائے نے سمجھانے کی کوشش کی۔''ہم نہا ہت مناسب جہدتیا م کریں مے''۔

'' ''نہیں، ہم ای جگہ ازیں سے''۔ راجونے ایک مندر کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔

بس جگد جگد کھڑی ہوکر مسافروں کو ان کی پہندیدہ جگہوں پر اتار رہی تھی۔ ڈرائیور حضرات سوار ہونے والوں کا انظارتو کر لیتے ہیں لیکن بس سے اتر نے والوں سے جان جھڑانے کی بھی ان کو جلدی ہوتی ہے۔ یہی برصغیر کا مزاج ہے۔ یہ چوکڑی بس سے اتری تو راہنمائی کے فرائض رضوان سرانجام وسینے لگا۔ مندر کے قریب بہت ی دُکا نیں تھیں۔

"اب میری بات فور سے سنو" ۔ راجو، رحمت سے خاطب ہوا۔ "ہم عارض طور پر جدا ہور ہے ہیں۔ تم وہ روز کے بعد ہرروز رات نو ہے اس مندر کی سیر حیوں پر میرا انظار کیا کرو ہے اگر مسلسل تمن روز ہماری ملا قات نہ ہوگی تو تم نوراً دائی چلے جاؤ ہے۔ ہماری ملا قات ملک موسکی تو تم نوراً دائی چلے جاؤ ہے۔ ہماری ملا قات ملک مماحب کے گاؤں میں ہوگی۔ اب وہ شیوسینا والا خفیہ صاحب کے گاؤں میں ہوگی۔ اب وہ شیوسینا والا خفیہ نشان میرے حوالے کر دو۔ میں جانیا ہوں اس شہر میں تم نشان میرے حوالے کر دو۔ میں جانیا ہوں اس شہر میں تم نشان میرے والے کر دو۔ میں جانیا ہوں اس شہر میں تم نشان میرے والے کر دو۔ میں جانیا ہوں اس شہر میں تم نشان میرے والے کر دو۔ میں جانیا ہوں اس شہر میں تم نشان میرے والے کر دو۔ میں جانیا ہوں اس شہر میں تم نشان کی دور کی بات اپنی رہائش گاہ کا فون نمبر مجھے بتا دو"۔

کانی کا بنا ہوا چھ کونے والا' ڈیوڈ شار' رہے نے لرزتے ہاتھوں سے راجو کے جوالے کردیا۔ اس ستارے کی ایک طرف شیودیوتا کی ایک طرف شیودیوتا کی آنکونش میں۔ جسے نیم واد کھایا حمیا تھا۔ ہندوعقیدے کی آنکونش حی ۔ جسے نیم واد کھایا حمیا تھا۔ ہندوعقیدے کے مطابق تباتی کا دیوتا شیوای تبیری آنکو کھولے گا تو

"مرآب چنا نہ کریں میں ابھی انظام کئے ویتا ہوں"۔

ادر دافعی معزاند طور پر ایک نیسی ان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔راجواس حسن اتفاق پرزیرلب مسکرانے دکھ۔

"مہاراج! آپ کا کام بن حمیا۔ آپ دوسری گاڑی میں سوار ہو جائے، کرائے کی فکر نہ کیجے جو کھی آپ عنایت فرمائیں کے دوہمیں تبول ہوگا"۔

"آپ بوے دیالو ہیں مہاراج!" راجو نے فرائیور کے ہوئے ہوئے کہا۔"آپ ذرا کا الم کولیں۔ شاید ہیں آپ کی چھمدد کرسکوں"۔

افری کا الم کولیں۔ شاید ہیں آپ کی چھمدد کرسکوں"۔

قرائیور کے پاس کوئی جارہ کا رنہیں تھا۔ س نے الجن کا الم کھولا۔ راجو نے کہی نظر میں جو چھدد کھنا تھاد کھ لیاور ادھراُدھر نگاہ دوڑانے کے بعد مالوی سے سر ہلانے لیاور ادھراُدھر نگاہ دوڑانے کے بعد مالوی سے سر ہلانے لیادر ادھراُدھر نگاہ دوڑانے کے بعد مالوی سے سر ہلانے لیادر ادھراُدھر نگاہ دوڑانے کے بعد مالوی ہے میں آپ

ک کوئی سہائنا تبیں کرسکتا''۔ دوسری محاری میں جینے سے پہلے راجونے اپنے ساتھیوں کوشارے سے سمجمایا کہ کمیل کا آغاز ہو چکا

دریائے تلج کائل ابھی نصف عبود کرنا باتی تھا کہ ایک گاڑی سامنے سے فرائے ہرتی ہوئی آئی اور ان کا در ان کا ہوئی ہوئی۔ ڈرائیور اگر جا بتا تو کتر اکر کے در واز ہ کول سکنا تھا کر اس نے تو گاڑی کھڑی کر کے در واز ہ کھول اور مقام فساد سے بھا کے والی بات کی۔ راجو آئی سیٹ پر بیشا تھا۔ اس نے در واز سے سے لگلتے ہوئے ڈرائیور کی پشت پر پوری قوت سے فوکر رسید کی۔ وہ کمان شر کی ہوئی در گا ہو کے در اس رکاوٹ کو عبور کرتا ہوا دریائے سیٹے کی شور یدہ سر اور اس رکاوٹ کو عبور کرتا ہوا دریائے سیٹے کی شور یدہ سر اور اس کا در وائی کی ڈرائیور کو قلعا نو ق نہ تھی۔ پک جھیکنے جی سب پکھ ہو گیا۔ راجو نے تو تو تو نہ تھی۔ پک جھیکنے جی سب پکھ ہو گیا۔ راجو نے تو تو نہ تھی۔ پک جھیکنے جی سب پکھ ہو گیا۔ راجو نے تو تو نہ تھی۔ پک جھیکنے جی سب پکھ ہو گیا۔ راجو نے تو تو نہ تھی۔ پک جھیکنے جی سب پکھ ہو گیا۔ راجو نے تو تو نہ تھی۔ پک جھیکنے جی سب پکھ ہو گیا۔ راجو نے

سنیر مک سنجالا اور دشمنوں کے گاڑی سے نکلتے نکلتے اپنی گاڑی پہلے گیئر میں دوڑا کر ان سے نکرا دی۔ یہ ایک شعوری حادثہ تھا۔ ڈینی اور تابو کو اس نے سنجل کر بیٹھ جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ تسادم اتنا ہولنا ک تو نہیں تھا کہ گاڑیوں کے پر نچے اڑجاتے کیونکہ پہلے گیئر میں رفار کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اتنا مرور ہوا کہ درواز سے کھول کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اتنا مرور ہوا کہ درواز سے کھول کر باہر نگلنے والے حضرات دونوں گاڑیوں کے درمیان کر باہر نگلنے والے حضرات دونوں گاڑیوں کے درمیان مشخرک گاڑی کا سارا ہو جمہ برداشت کیا جو تا قابل مشخرک گاڑی کا سارا ہو جمہ برداشت کیا جو تا قابل برداشت کیا جو تا قابل مرداشت کیا جو تا قابل کوئی کی بدل چکا تھا۔ اس کھوم بی نگل گیا۔ اس کوئی کیا۔ اس کوئی کیا تھا۔ سی کوئی بدل چکا تھا۔

اب صورت مال بیمی کہ گاڑی کے دو درواز کے بنی کی آئی ریک نے بندگرر کے تھے اور دوسری جانب والے دو درواز سے کراؤ کے نتیج جس پیک کر کھلنے سے انکار فریا رہے تھے اور تین حملہ آ ور پنجر سے جس بند چوہوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ دراصل وہ حواس باخت سے ہور ہے تاب دار جس سے اور غیر متوقع کارروائی تو تع سے زیادہ کی تو تع نہا تی تی سرز بین پران کوشاید مزاحت کی تو تع نہائی تو تع سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ راجو نے فوراً گاڑی روک اور برتی رفتار سے بہلے بی بابرنکل رفتار سے بہلے بی بابرنکل رفتار سے بہلے بی بابرنکل دونوں کے پاس موت کے خاموش برکار سے جے۔ ٹھک کی کی آ واز آئی اور گاڑی جی مقیر تو جائی دونوں کے پاس موت کے خاموش برکار سے تھے۔ ٹھک تھے جو تھے ہوگئے وان کی بابرنگل دونوں کے پاس موت کے خاموش برکار سے تھے۔ ٹھک تھے کی کی آ واز آئی اور گاڑی جی مقیر تو سیکوں'' کی شاندوں جی سورائے ہو گئے۔ نہ بخر پہ کوئی داغ چکاء نہ تیسی خون آلود ہوگی۔

" میلوی پینڈ اکھوٹا نہ کرد، کم ہو کیا اے تسیں تے ابوی خصے دیج آ جاندے او کے تابونے راجو کا انظار بھی نہ کیا اور پھرتی ہے تا مسروقہ" می ڈی کی الل سیٹ پر جا

جينمي په

ماڑی فرائے بحرتی ہوئی اس منزل کی طرف جا رہی تھی جس کے متعلق ڈینی اور تا ہونا آشنا تھے۔

#### \*\*\*

"استاد! میرے خیال میں بیرام پورنبیں کوئی ادر شہرے"۔ ڈیلی نے کردو پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ شہرے "کیا مطلب؟" راجو نے کردن محما کر اے

"رام پورتوار پردیش (یو پی) کے تقریباً مرکز میں واقع ہے '۔ ڈیل نے سوچتے ہوئے کہا۔ "مرشد آباد کے بعدرام پور پھر بر لی آتا ہے اور وہ سارا علاقہ میدانی ہے بہاں تواجعے خاصے بہاڑ ہیں'۔

"اوہ تیراستیاناس! جھے پہلے کون نہیں بتایا کہ ہم فلا شہر میں آگے ہیں"۔ راجو نے تفکری اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ "چلو خیر، ہم ای رام پور پر گزارا کئے لیتے ہیں۔ ارے نفوش بھارت انتا ہوا ملک ہے کہ یہاں قدم پر" رام پور" آباد ہیں۔ تمہاری اطلاع کے لئے عرض میں موجہ بنجاب کا حصہ ہے۔ دھوتی پر شادوں نے بنجاب کو تین صوب بنجاب کا حصہ ہے۔ دھوتی ہریانہ، بنجاب اور ہا گیل پر دیش اور بیرام پور، یوں مجھو بنجاب کا کونا ہے۔ جس دریا کے بل برتم لوگوں نے بری ہنجاب کا کونا ہے۔ جس دریا کے بل برتم لوگوں نے بری ہنجاب کا کونا ہے۔ جس دریا کے بل برتم لوگوں نے بری ہنجاب کا کونا ہے۔ جس دریا کے بل برتم لوگوں نے بری ہنجاب کا کونا ہے۔ جس دریا کے بل برتم لوگوں نے بری ہنجاب کا کی مشہور دریا ہے سیاج ہوارای دریا پر ہشیار پور ہنجاب کا ج میں درمیان آبار کی جغرافیہ تاریخ جغرافیہ مارنا چا ہے ہیں۔ تمہاراا" تاریک جغرافیہ تاریخ جغرافیہ مارنا چا ہے ہیں۔ تمہارا" تاریک جغرافیہ تاریخ جغرافیہ کی کے میں درمیان ریاست رام پور ہے لینی بڑا رام پی کے میں درمیان ریاست رام پور ہے لینی بڑا رام

دریائے سلی میچے رہ میا تھا۔ داکس جانب سڑک سے ذرا ہٹ کرگاڑ ہوں کی ورکشاپ نما عمارت تھی۔راجو

نے گاڑی کارخ ای طرف موڑ دیا۔ ایک طرف پھٹیجر عمر رسیدہ گاڑیوں کا میک اپ وغیرہ کر کے انہیں شاب عطا کیا جارہا تھا۔ دوسری طرف گاڑیوں کے انجنوں ہیں نئ روح بچونی جارہی تھی۔

راجونے گاڑی کھڑی کرے ایک گریں اور سیابی میں لتھڑ سے لڑکے کو متوجہ کیا۔" چھوکرے! استاد گاموں سے بولور اجکمار آیا ہے"۔

تموری در بعد ایک دیویکل ادمیز عمر کافخص تیز تیز قدم افغا تا ان کی گاڑی کی طرف آیا ادر داجو کوجیرت زده نگاموں سے دیکھنے لگا۔ 'ادے داج اوے داج کو گاڑی ہے بندہ ہے کہ بعوت' ۔ پہلے اس نے داجو کو گاڑی ہے مسیت کر باہر نکالا پھر پُر جوش انداز میں اس سے بغلگیر ہوا پھرا ہے انکھ میں اس کا ہاتھ لے موا پھرا ہے دیے ویا مصافحہ ہور ہا تھا۔

"استاد! بین نے اس ہاتھ سے ابھی بہت سے کام لینے ہیں"۔ راجو نے اس کے پہلو بین دوسرے ہاتھ سے محونسا جڑتے ہوئے کہا۔ صرف ڈپنی جانتا تھا کہ کوئی عام انسان ہوتا تو یہ محونسا اسے زبین ہوس کر دیتا محرشا یداستاد محاموں کا جسم فولا د کا بنا ہوا تھا۔ س نے قبقہدلگا کر راجو کا ہاتھ تھنچ بیس سے آزاد کر دیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھ تھنے بیس سے آزاد کر دیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بڑے خورسے دیکھنے لگا۔

''شکرے کی دُم تُو ذرا بھی نہیں بدلا'۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرے مہانوں کوسرسری نگاہ ہے دیکھا کھر اس کی نگاہ تابو پر جم کررہ کئی جوگاڑی ہے باہر آ کرراجو کے قریب کھڑی ہوگئی ہی ۔ اونچی لمبی سرخ و سپیدر گئت والی مضبوط قد کا تھ کی باکلی تار جو پچھ استادگاموں کی آ تھوں نے دیکھا دل نے اسے پہندگیا۔ تابو کے سر پر اس نے دست شفقت رکھا اور ڈپنی سے جلکے انداز میں اس نے دست شفقت رکھا اور ڈپنی سے جلکے انداز میں مصافحہ کیا۔ ڈپنی کومحسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بینچ وائس مصافحہ کیا۔ ڈپنی کومحسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بینچ وائس مصافحہ کیا۔ ڈپنی کومحسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بینچ وائس مصافحہ کیا۔ ڈپنی کومحسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بینچ وائس مصافحہ کیا۔ ڈپنی کومحسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بینچ وائس مصافحہ کیا۔ ڈپنی کومحسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بینچ وائس مصافحہ کیا۔ ڈپنی کومحسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بینچ وائس مصافحہ کیا۔ ڈپنی کومحسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بینچ وائس

"محوکرو! کوئی ملنے ملانے والا آئے تو بولنا استاد شملے کیا ہے۔ نرسوں واپسی ہوگ۔آئیمیں کھی رکھنا"۔
گاموں نے شاگردان رشید کو ہدایت کی اور مہمانوں کو لے کر خاص کرے میں چلا گیا۔"اب بناؤ کیا افادآن پر کے پڑی۔ کل سے تمن بار تبہاری خیریت دریافت ہو چک ہے"۔استادگاموں بغیر تمہید کے حرف معاذبان پر لے آیا۔ راجو نے مختر کر مناسب الفاظ میں داستان خیروش کیا تاریخ دی۔ کا بعد رہے کی بنائی ہوئی تصویر اس کے بان کرنے کے بعد رہے کی بنائی ہوئی تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ گاموں نے چو کک کرتھور کود کھا۔ اس کی جیس پر فلنیس نمودار ہوگئیں۔"خونی بلڈیک اورخونی معمولی سرگری دکھائی تو دی تھی کر میں نے کوئی توجہ نہ دیوئی سرگری دکھائی تو دی تھی کر میں نے کوئی توجہ نہ معمولی سرگری دکھائی تو دی تھی کر میں نے کوئی توجہ نہ دی "۔

"استاد! گاڑی کا حلیہ بدلوادینا۔ وہ ذرا ....."

"سب نمیک ہے"۔ استاد گاموں نے بے ردائی استاد گاموں نے بے ردائی سے کہا" پندرہ صول میں استاد گاری پندرہ صول میں استام ہو چکا ہو ۔ تعلیم ہو چکی ہو کی اور ہر حصد مناسب جگہ پرفٹ ہو چکا ہو میں ا

''استاد! وقت بالكل نبيس ب، راست ميں ركاوث پيش كى گئي تھي''۔راجونے بے چيني سے كہا۔

'' چیٹر چیاڑ تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ تم لوگ ذرا آ رام کر کے تازہ دم ہو جاؤ۔خونی بلڈ تک اور تہاری اس د یوی کو بھی د کیے لیس مے''۔

"اس نے ماتھ پر بندیا کیوں نہیں لگار کی؟" تابو نے بوی ممری بات کی۔

"اس فاتون کی اصلیت سے کوئی بھی واقف نہیں۔ کوئی نہیں جانا کہ اس کا تعلق کس نہ بہ سے ہے '۔ استادگاموں نے بندیا کی عدم موجودگی کی تشریح کی۔ "اور پھر ایسے معاطات میں نہ بب و لمت کا اظہار غیرضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم کل پچھلے پہر کسی وقت

''زیارت'' کے لئے جا کمی''۔ ''آج رات میں کیا خرابی ہے؟'' ڈی نے سوال

" کچو تیاری کرنی ہے ادر رات کو حفاظتی انتظامات زیادہ سخت ہوتے ہیں۔فضول کی لفڑہ بازی الحجی نہیں ہوتی "۔استاد کا موں نے تسلی بخش جواب دیا۔

"اس مكه كاسربراه كون ب؟" راجونے استفسار

''جس کی تصویر تمہارے سامنے ہے''۔ ''کیا؟ یہ سسہ سے سسن' تابو نے اپنا فقرہ ناممل مچھوڑ دیا۔

''خونی دیوی بردی تبول صورت خاتون ہے'۔ استاد گاموں نے عمراً خوب صورت کے بجائے تبول مورت کہا۔

"آپ کو تبول ہے و افسوں کے لئے تیار ہیں"۔

تایو نے بے دھڑک جواب دیا۔"اس نے ہمارے کمر

ڈاکا ڈالا، ہمارے بندے مارے، ہم اس کے ہوتوں

موتوں کو ماریں گے۔ اسے میں اپنے ہاتھوں سے ذک

کروں گی"۔ پھراچا تک دہ خاموش ہو کر پچھ سوچنے کی

اور راجو کی جانب معذرت خواہانہ نگاموں سے دکھے کراب

کشائی گی۔" وہ جی منطقی ہوگئی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کا

جمنا کروں گی"۔ پھروہ استادگاموں سے خاطب ہوئی۔

ہمنا کروں گی"۔ پھروہ استادگاموں سے خاطب ہوئی۔

"میرے صاحب جی کہتے ہیں جرام شے کو ذری نہیں کیا

جاتااس کا" جمنا" کیاجاتا ہے"۔

استادگاموں جرت زدہ نگاہوں سے حسن معصوم کو دیکھنے لگا۔ تعلق کی میم کمرائی میہ خود سپردگی تو اس نے جمی دیکھی ہی نہتی۔

#### \*\*\*

سورج زوال پذیر ہوا تو جارسر فروشوں کا قافلہ خونی عمارت کی جانب روانہ ہوا۔ جارد بواری کو د کمھ کر راجو کو

رحت کی ہر ہات کا یقین آ کیا۔ تصویر کی کاربن کا لی اس
کے سامنے کی۔ اب اسے تصور میں حسب مثار کے بحرتا
تعا۔ وہ سب اس وقت چست سیاه لباس میں بلوس تھے۔
تاہد نے سر پراونی ٹوئی پہن رکھا تعا۔ وہ کمل مردانہ لباس
میں کی۔ وہ سب چیوٹے سائز کی خطرناک کنوں سے سلح
میں کی۔ وہ سب چیوٹے سائز کی خطرناک کنوں سے سلح
تھے۔ چاروں کے پاس چیوٹی کی لیزر کنیں بھی موجود
تعیہ۔ جاروں کے پاس چیوٹی کی لیزر کنیں بھی موجود
تعیہ۔ استادگاموں نے دہوار میں نقب لگانے کی تجویز
پیش کی جے رضوان نے ختی سے مستر دکردیا۔

روائت کھانے کے اور ہوتے ہیں کر ہماراد کمن لومزی سے زیادہ دکھانے کے اور ہوتے ہیں کر ہماراد کمن لومزی سے زیادہ مکار ہے۔ اس کے کھانے کے دانت اور ، کمر کاٹ کھانے کے اور ہوتے ہیں' ۔ یہ کہ کر راجو نے ایک چھوٹا سا سرکٹ ڈیٹیکٹر (Detector) نکالا اور اس کی مد سے دیوار کا جائزہ لیے نگا۔ ایک جگہ ڈیٹیکٹر کی آ واز بدل کی تو اس نے اس جگہ پرنشان لگا دیا۔ نشان زدہ جگہ کی دونوں جانب اس نے لیزر کن سے فائز کا آغاز کیا۔ بغیر کی شور مائن کی طرح کئے گئی۔ ایک نشان زیمن والی سے پیٹالیس در سے کا زادیہ بنار ہا تھا اور دوسرا کوئی اسی در سے کا زادیہ بنار ہا تھا اور دوسرا کوئی اسی در سے کا۔ یہ بوی نفیس نقب تھی۔ دیوار کے اندر والی تارین آئیں میں ''شارٹ سرکٹ' ہوئے بغیر کٹ خاریں آئیں میں ''شارٹ سرکٹ' ہوئے بغیر کٹ خاری آئیں میں ''شارٹ سرکٹ' ہوئے بغیر کٹ خاری آئیں میں ''شارٹ سرکٹ' ہوئے بغیر کٹ خاری آئیں اور زہر بلا دھواں بھی خارج نہ ہوا۔

م وں رہا ور رہر جا رواں کی ماری مہورے در ایک تی دیاں ماری مہورے کی چندال منرورت نہیں '۔استادگاموں نے سرکوئی کی۔
منرورت نہیں استاد! میں وولوں اطراف کے نکام کو اکارہ بنانا جا جتا ہوں'۔ راجو نے ای لیج میں جواب دیا۔

مارول آدى ملى آزائش بخروفر في كزر كے اور مارت كى مغربى ديواركا جائزه لينے ليكے۔

"کی کوری دروازے کو چھوئے بغیر ہمیں اندر داخل ہونا ہے '۔ راجونے کہا۔ "مدیوں پرانا طریقہ آزمایا جائے گا۔ میں کمند پھیکوں کا پھر ہم باری باری حیت پر چرموجا کیں ہے۔میرے بعداستاد آ پ آئیں مے پھرتاراج اوراس کے بعدؤ بی .....

راجونے کمند سی اور در سے کی مدد سے فوراً تھات پرچرہ کیا۔ گاموں اور دوسرے ادث میں جھے رہے گھر استاد کی ہاری تھی۔ وہ بھی تغیر و عافیت منزل منصود پر پہنی میں کیا۔ جب تابواو پرچڑھ رہی تھی اور ڈپی فرش پر چانا ہوا ممارت کی جانب آنے لگا تو اچا تک سفید رنگ کا دھواں راجو کو زمین سے پھوٹنا ہوا دکھائی دیا لیکن جیرت انگیز طور پرخطرے کا الارم خاموش رہا۔

"اف گاؤ! استاد چوٹ ہوگئے۔ دھوال خارج کرنے کا ذے دار نظام دہرا تھا۔ ڈینی نے ضرور کی غلط پھر پر پاؤل رکود یا ہوگا۔ اب خدائی اس کی مدد کرے'۔ پھر راجو نے چیخ کر کہا۔ "تا ہو رائی جلدی کرد دھوال تمہارے تعاقب میں ہے'۔

تابونے ایک بل اوپر دیما۔ پھر بڑی تیزی ہے وہ کی پھر تلی چھکا کی طرح جیت پر بھی گئے۔ اوپر ان کو ایک ٹریپ ڈورنظر آیا۔ تینوں نے کیس ماسک پہنے اور خونی بلڈ تک میں از سے۔ بیساری کارروائی جس کی بنا پر دموال خارج کرنے والا نظام حرکت میں آ سی تعابیک کارافراو خطرے کا الارم نہ بجنے کی بنا پر خاموثی ہے اپنے کارافراو خطرے کا الارم نہ بجنے کی بنا پر خاموثی ہے اپنی کارافراو خطرے کا الارم نہ بجنے کی بنا پر خاموثی ہے اپنی کی اور کی میں ذرا بھی عشل طرف دید یاؤں آئی میں معروف رہاور موت ان کی میں مرف رہائی میں مرکب کر بیٹے جا کا کیس ماسک پین مرکبی اوٹ میں دیک کر بیٹے جائے گا۔ راجو نے سوچا۔ کارکٹی اوٹ میں دیک کر بیٹے جائے گا۔ راجو نے سوچا۔ کارکٹی اوٹ میں دیک کر بیٹے جائے گا۔ راجو نے سوچا۔ کارکٹی اوٹ میں دیک کر بیٹے جائے گا۔ راجو نے سوچا۔ کارکٹی اوٹ میں دیک کر بیٹے جائے کارافراد کے لئے بدایک کمل "مر برائز افیک" میں خطرناک ترین جگہوں پر کام کمل "مر برائز افیک" میں خطرناک ترین جگہوں پر کام

کرنے والے لوگ باہر کے معاملات سے پیمر بے پروا
ہوکر اور خارج کے خطرات کو دل سے نکال کر اپنے
فرائنس سرانجام دیتے ہیں۔ باہر کی حفاظت کرنے والے
اور ہوتے ہیں اور اندر کام کرنے والے اور۔ بی مروجہ
دستور ہے۔ جہت پرسے نیکنے والی بلا میں جنگی بلوں کی
مرح کبور وں کے ڈریے میں کھس کئیں۔ راجو اور تا بو
نے تو گنوں کا استعمال کیا لیکن استادگاموں کے ہاتھ تی
استی ہتھوڑے کا کام کرر ہے تھے۔ بل بحر میں پہلے صے کا
مفایا ہوا گیا۔ باہر دھو میں نے ساری عمارت کوا نی لیب
مفایا ہوا گیا۔ باہر دھو میں نے ساری عمارت کوا نی لیب
مشرور اور فرحت بخش ہوا جاتے گئی۔

بدرامل اندروالے افراد کود ہوئیں کے زہر کے افراد کود ہوئیں کے زہر کے اثرات سے بچاؤ کی تدبیر تھی لیکن جفافتی الارم ایجاد کرنے والوں کوشاید بدامید نہ تھی کدوہ جملہ آوروں کی فاطر و مدارات کا اہتمام اینے ہاتھوں سے فرما رہے ہیں۔ان کے تو وہم و کمان میں بھی نہ ہوگا کہ کوئی ان سے زیادہ جالاک ہوشیار بھی فابت ہوسکتا ہے۔خونی بلڈنگ جیے کہ رحمت نے کہا تھافریب وہی کا شہکارتھی۔

ممارت کے اندر کئے پنے افراد تھے، شاید مملہ آور اوقات کار کے بعد آئے تھے۔ خونی دیوی کا دفتر بھی خالی تھا۔ راجو تابو کے ہمراہ ممارت کے دل میں داخل ہوا تو سامنے دیوار پروہی تصویر آویزاں تھی جے رحمت نے بعد میں بنایا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ تصویر کے پس منظر والی دیوار میں کوئی دیات نہیں تھا۔ ایک بار پھر بل بحر کے دیوار میں کوئی دیاتون کی مسکرا ہے بار پھر بل بحر کے لئے رضوان نے خاتون کی مسکرا ہے کو بخور دیکھا اور زیر لب مسکرا کررہ کیا۔ ہنے مسکرانے یا خور و کھا اور زیر لب مسکرا کررہ کیا۔ ہنے مسکرانے یا خور و کھا اور زیر کے اوقت نہیں تھا۔ اے مسروقہ فائل کو تلاش کرنا تھا۔

"اگر میں اس فائل کو چمپاتا تو کس جگہ؟" راجو نے سوچنا شروع کیا اور فورانی اس نے ہاتھ بردا کر دیوار برسے تصویر مجنج لی۔" کوئی اسنے دفتر میں اپنی ہی تصویر

آ ویزال کرنے کی حماقت نہیں کرتا''۔ وہ تابو سے خاطب ہوا۔'' یہاں کسی مہاتما کی یا مہارُش کی تصویر ہونی جا ہے تھی۔ بیکورت آخر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے''۔ تصویر اپنی جگہ سے سرکی تو اس دیوار میں شکاف ہو

" کے امراد بلڈنگ میں جانے کا خفیہ راستہ"۔ ب اختیار راجو کے منہ سے لکلا۔ وہ تینطن اس شگاف میں داخل ہوئے۔ بیایک درمیانے سائز کی سرنگ تھی۔ استاد کو جبک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ اچا تک بی وہ سرنگ ایک کشادہ کمرے میں جا کرفتم ہوگی۔ اس چوکور کمرے میں روشنی کا اچھا خاصا انظام تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے بی کو یا چوہے دان میں پھنس گئے۔ ان کے چیچے آپنی دروازہ کمٹاک سے بند ہوگیا اور سپاٹ وہواریں ان کا منہ کرانے لکیں۔

استاد گاموں اور راجو نے بغور ایک دوسرے کو دیکھا۔" برخوردارا می کے کھیل میں ہاتھ جلنا تو پہلی شرط کے ۔ میکھا۔" برخوردارا می کے کھیل میں ہاتھ جلنا تو پہلی شرط ہے '۔استادگاموں نے مسکرا کر کہا۔

کمرا موسیقی کی مترنم لہروں سے کو نجنے لگا۔ راجو بڑے فور سے موسیقی کوئن رہا تھا۔ 'نیہ چو ہے بلی کا کھیل کسی مقصد کے بغیر نہیں ہوسکتا''۔اس نے خودکلای کے انداز میں کہا۔

''خونی دیوی جمهیں دعوت وسل دے رہی ہے برخوردار!''۔ استاد نے زہر خندال سے جواب دیا۔'' یہ مانمی موسیقی کی وصن ہے''۔

"میں اس بل بتوڑی کی ٹائٹیں چیر دوں گی ذرا میرے سامنے تو آ جائے"۔ تابو نے آتش زیریا ہوتے ہوئے کہا۔

"راج کمار! تم ابھی طفل کمتب ہو"۔ ماتی دھن ایکفت بند ہوگئی اور کمرے میں ایک نسوانی آ واز کو نجنے لگی جس کے پس منظر میں سانپ کی بھنکار سے ملتی جلتی

سرسراہٹ می سائی دے رہی تھی۔ "بہرحال تہاری جرائت وہمت کوخراج تحسین پیش نہ کرنا بکل سے کام لینا ہوگا۔تم میرے حفاظتی نظام کونا کارہ بنا کراس کمرے تک آ پہنچ۔ بیالک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مجھے جرائت کے پیکرتم جیسے نوجوان پسند ہیں لیکن بیتہاری آ خری حد ہے اب مرنے کے لئے تیار ہوجاؤ"۔

" بیضرور بل بتوڑی بول رہی ہے شنرادے!" تابو نے إدھراُدھرد کیمنے ہوئے کہا۔

" بیاس عمارتمهارے ساتھ بیکون بدتمیز ہے؟"

موت کے منہ میں یہ گفتگو بڑی عجیب لگ رہی تھی ممرراجوکوامید کی کرن بھی دکھائی دے رہی تھی۔ شایدیہ خونی دیونی فدا کرات پراتر آئے لیکن وہ آ واز اچا تک ہی بند ہوگئی تھی۔

"بولتی کیوں نہیں اب، چل میرا ایک ہاتھ باندھ کے میر سے سامنے آ۔ تجھے میں چھٹی ساتویں بلکہ آٹھ یا اول کے میر سے ساتویں بلکہ آٹھویں کا دودھ بھی یادولا دول'۔ تابونے اپنے جذبات پر قابو یا تے ہوئے کہا۔"میر سے شہرادے کو پہند کرنے والی تو نے بھی شعشے میں اپنی شکل دیمی ہے؟"

" تابو رانی! عمر تعوک دے '۔ راجو نے دھیے لیج میں کہا۔

''دائ کمار! اس زبان دراز کی زبان کو لگام دو

تاکہ میں تم لوگوں کو مرک وادی میں دھکنے سے پیشتر ڈبنی

عذاب میں بھی جالا کرسکوں' ۔ پیشکار کے پس سظر میں
خونی دیوی کی آ واز پھر کو نجنے گئی۔ '' تم نے ہمارے
میزائلوں کا توڑ پیش کر کے اپنی موت کو دعوت دی۔
ہمارے سائنس داں اس حرکت سے خاصے پریٹان
ہوئے۔ ان کو اب از سرنو سارے سرکٹ میں تبدیلی کرنا

ہوئے۔ ان کو اب از سرنو سارے سرکٹ میں تبدیلی کرنا
پڑے گی۔ چونکہ تم سفر آخرت پر روانہ ہونے والے ہو
لہذا میں اس داز کا انکشاف کردی ہوں کہ تمہارے ملک

میں ہارے سینکڑوں ہزاروں غلام مصروف کار ہیں۔ دہشت مردی اب قصر کارینہ ہونے والی ہے۔ تمہاری حساس ترين اورا بم ترين تنصيب كونشانه بنانا جمارا مقصد تھا۔اس میں ہم سوفیصد کا میاب ہوئے۔میری کلائی میں جوسرخ کنگن ہے میمعولی کنگن نہیں۔ اس میں ایک طاقتور ریموٹ کنٹرول نصب ہے۔ کنٹن کے اندر دو گول دائروں میں دوتاریں ہیں۔ جوٹی تکن کوتو ر کر تاروں کو شارث كيا جائے كا ريموث كنثرول طاقتور عملل نشركرنا شروع کر دے کا اور تہاری اہم ترین تنصیب جملہ تیار یوں کے ساتھ زمیں ہوس ہوجائے گی۔ بدایا دھا کا ہوگا جس کی محویج سارے کرہ ارض برسنائی وے کی۔ تبہارے ملک میں درجنوں ایسے دھاکے ہوئے جو تہارے ماہرین کی بدھی میں نہ آ سکیس بیہ مارے غلاموں کی کارروائی کے علاوہ میرے ریموث کنٹرولز کی قابل مد فخر كاركردكى كالتيجه تعددها كاخر مواد البت میرے غلاموں نے وہاں نصب کیا تھا۔ وہ ریموث كنرول جوميرے غلاموں كى تحويل ميں ہيں ان كى کار کردگ کیعنی رہے Range محدود ہے لیکن وہ تلوار جو تہارے سر پرلنگ رہی ہے اس کا کنٹرول میری تحویل میں ہے اور اس کا دائر و عمل بہت وسیع ہے۔ ہم اپنی ہر شرطتم لوكول مع منواسكت بيل- بم في نقافتي يلغارك ذریعے تہیں پہلے پستی میں رحکیلا۔ ہوس اور تلذذ کے کیف آور سمندر می غوطے کھانے لگے تو تہارے سارے طلسم بھر مجے۔اب تم کسی میدان میں بھی ہم سے آ مے جیس ہو۔ سوائے ہوں اور حماقت کے رحرف آخر کے طور پر بیمجی س لوکہ وہ بلیو برنٹ والی فائل اہمی تک اس بلڑ عک میں محقوظ ہے۔ وہ اتنی خطرناک ہے کہ میں نے اس کی فوٹو کائی کی اجازت بھی نہیں دی'۔

"وہ فاکل کہال ہے؟" راجو نے دکھ بھرے لہج میں یو چھا۔" تہاری کلائی میں کنگن کود کیمیتے ہی میں بات

کی تہدتک پہنے کیا تھائیکن مجھے اعتراف ہے کہ کی حساس تنصیب کو دھاکے سے اڑانے والی بات میرے وہم و مگان میں بھی نتھی۔ میں تہاری مسکراہٹ کے معے میں سرکھیا تارہا''۔

''اوراب کیاتم میری مسکرا بهت کاراز پاسکے ہو؟'' ''اب بیکون می راز والی بات رومنی ہے'۔راجو نے جواب دیا۔

" نتم لوگ فائل کے بیچے پڑے ہواور تہاراسب کچے داؤ پرلگ چکائے '۔خونی دیوی نے صاف الفاظ میں کہا۔ وہ پھنکار اب غائب ہو چکی تھی۔" بطور انعام اس جگہ کی نشان دہی کئے دیتی ہوں جہاں وہ فائل اس وقت موجود ہے '۔

تموڑی در کے لئے کمرے میں غاموشی جمائی ربی۔رضوان کادل زورزورےدھر کنے لگا۔

"اس موت محر کے بعد ایک معمولی سا کمرا ہے جس میں ایک جوری رکھی ہے اس جوری کومیر ہے سواکوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ خطرناک فائل ای میں آ رام فرماری ہے لیکن اب میں اسے وہاں سے نکال لوں گی'۔

" منتم اس وفت كمال مو؟" رضوان في صديول مرانا داؤة زمان كافيعله كرليا.

''تم راج کمار! یہ کیوں ہو چور ہے ہو؟'' ''میں مرنے سے پہلے تہیں صرف ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں''۔ راجونے تابو کواپنے قریب تھینج کراسے مہر بہلب رہے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تابواس کی قربت سے سرشار ہوگئی اوراس کا مغہوم بھی سجھ گئی۔

''مویا میرے دسن نے جمہیں کھائل کر بی دیا'۔
کرے میں تبقیم کی صدا کو نجنے گئی۔''اس وقت میں تم سے مرف یانج میل دور اپنے عفرت کدے میں تنہائی سے لطف اندواز ہورہی ہوں۔ میں اپنے سوئمنگ پول میں نہاری ہوں۔ یہ ہے میری تنہائی کا سب'۔

"بيتو مرامرظم ہے"۔
"سوتو ہے"۔ ديوى فے سجيدگ سے كہا۔" كر ديش كے لئے ميرى قربانى تو ملاحظہ ہوكہ ميں تم جيے پنديده مردكوا ہے ہاتھوں سے موت كے گھاٹ اتاررى ہوں۔ جہاں ديش كى عظمت كا معاملہ ہو ميں اپ جذبات كو بھى خاطر ميں نہيں لاتى۔ اب ميں تلخ ترين "سوم رس" ميں اپنے آپ كو ذيو دوں كى تاكدا ہے فيطے پر جھے بچھتانے كا موقع بى نہ لے۔ ذارات كذبائى۔ تم نركھ كے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ ميں؟ خير، ميں اپنے آپ نركھ كے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ ميں؟ خير، ميں اپنے آپ سے نمٹنا جانتی ہوں۔ وہ ديكھو ساسنے موت كے سفر كا

آغاز ہوگیا ہے'۔
اچا کہ تابو کے فضا میں تبرستان کی ہی فاموثی چھا گئی۔
اچا تک تابو کے حلق میں سے چیخ بلند ہوئی اور وہ سانے
والی دیوار کومرگ دیدہ ہران کی طرح دیکھنے گئی۔ دیوار پر
تیزنو کیلی لمبی لمبی میخیں نکل آئی تھیں۔ جیسے برسات میں
تیزنو کیلی لمبی میخیں نکل آئی تھیں۔ جیسے برسات میں
مرک رہی تھی۔ اور وہ دیوار آہتہ آہتہ ان کی
طرف سرک رہی تھی۔ ان کے عقب میں ہموار دیوار نے
فرار کے سارے راستے بند کرر کھے تھے۔ راجو اور استاد
گامول تکنکی بائد ھے اپنی جانب سرکنے والی موت کو دکھے
رہے تھے۔

"ابوعرف تاراح میں مران! میراسیف الملوک شبزاده!"
تابوعرف تاراح خاتون المحیل کرراجو کے سامنے کھڑی ہو
سی ۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر رضوان کو اپنی ادث
میں لے رکھا تھا۔ کو یا دہ اپنے شبزادے کی جانب بڑھنے
دالی موت کے آگے دیوار چین بن کر کھڑی ہوئی تھی۔
دیوانی موت کا دارا ہے جسم کی ڈھال پررد کنا چاہتی تھی۔
دیوانی موت کا دارا ہے جسم کی ڈھال پررد کنا چاہتی تھی۔
دیوانی موت کا دارا ہے جسم کی ڈھال پرد کنا چاہتی تھی۔
سیراسر حمافت تھی، پاکل پن تھا، جو پچھ بھی تھا جذبہ کے سادتی تھا جذبہ کے۔

''تاراج خاتون! میری جان تو مجھے موت سے کیسے بچاعتی ہے؟''راجونے شدت جذبات سے لرزاں

لجح من كها-

"میرے مالک میرے سردے سائیں! مجھے اپنے ول سے کیا ہوا وعدہ نبھا لینے وے '۔ جذب صادق لب کشا ہوا۔ "موت کو میرے وجود سے گزر کر میرے سینے، میرے دل کو چیر کر تھے تک پنجنا ہوگا"۔ تابونے مہلی بار رضوان کو "تو تم" که کرمخاطب کیا۔ دیے یاؤں سرکتی ہوئی موت نے کو یامن وتو والا فاصلہ ہی مثاد الا تھا۔ تا ہو کاجسم خزاں رسیدہ ہے کے مانندلرز رہا تھالیکن بیموت کا خوف ہر گزنہیں تھا۔ بیاتو محبوب کی قربت تھی جس میں وه پلمل ربی تھی۔موم بتی کا شعلہ کانپ رہا تھا۔وہ ساوہ لوح ما كل سى لاك وستور محبت ميس في باب كا اضافه كر دروی می مراس نے قربان ہوجانے والدنگا ہوں سے چرو معما کرراجوکو دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کرخود کو اس کے حسار میں قید کرلیا۔ فعیل جان نے لرز نا بند کر ویا۔ وہ محبوب کی بانہوں کے حصار میں تھی۔ دل کو قرار تو آنابي تفارراجونے اپني بانبوں كا حلقه مزيد تنگ كرليا كر بادل ناخواستدال معلوعافیت سے تابوکومروم کردیا۔ "ارے باکل! مملحم سوچے تو دے '۔ راجونے مسكرا كركها\_ المسكرابث مي افسردكي كاشائبه تك نه

استاد کاموں اس بے وقت کی را تنی سے لا تعلق سا كمرا تقا- كرجيے و ملكم سے آزاد ہو كيا۔ و و ب والا انسان ہاتھ یاؤں تو ہلاتا ہی ہے۔اس نے آ مے برھر اسینے دونوں ہاتھونو کیلی اسٹی میخوں کے درمیان والی ہموار سطح پر رکھ دیئے اور فعیل جال کی پوری توانائی سے د بوار کود مکیلنے لگالیکن د بوار کا سفر جاری رہا۔ اس کی آ ہت خرای میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ جانے اس و بوار کو کتنے " إرس يادر" كى موثر دهكيل رى تقى ـ بيكوئى سير مين والى مد وكي كر راجوكى أتحصول من چك أسمى - سار ـ فلم کاسین تو تھانہیں کے موت کی دیوار رک جاتی۔ "استاد! بیچیے بت جاؤ"۔ راجو نے برجوش کیج

میں کہا۔''لیزر من نکالو۔ لیزر من'۔ بیفقرہ اس نے سر کوشی میں کہا۔ مبادا وہ خوتی دیوی سن لے۔ تاہو کو بھی اس نے اشارے سے سمجمایا۔ اس کی اپنی لیزر کن تو بالكل تيار سي مراستاد كامول اور تابون أي اني كنيس لباس کے اندر چمیار کمی تعیں۔

" ہماری مجمی کیسی مت ماری گئی"۔ استاد نے زیر لبكهار

بيك وقت تمن ليزكنز (Laser Guns) أتبنى و بوار کو ما من لکیس ۔ نو کملی مینیس ان کے قریب آ رہی تحيير \_ زندگي اور موت مين دوژ لگ تي د يوار بر كنون ہے متعلیل محاف بڑنے لگا۔متعلیل کی مجلی لیٹر اہمی مل تبیں ہوئی تھی کرمیخوں نے ان کوآ لیا۔ استاد کا موں نے من بھینک کر بہلا حربہ آ زمایا۔ تابواور راجو نے بھی اس کی پیروی کی ۔ رفتہ رفتہ موت ان سے دور ہونے لگی۔ ہبنی دیولا میں سے متعلیل کھڑا ٹوٹ کر دوسری طرف جا كرا\_ راجونے برق رفارى سے تابوكو شكاف سے باہر وحكا ديا\_ فكرخود لكلا ادرآخريس استاد كامول بحي موت کے جڑوں سے نے کر کل آیا۔

دیوی کے بتلائے ہوئے کرے میں مہنے تو تجوری ان کے سامنے می ۔ استاد فاقدانہ نگاہوں سے اس کا جائزه لينے لگا۔" جب يُراونت آتا ہے تو واقعي مت ماري جاتی ہے'۔ استاد نے خودکلای کے سے انداز میں کہا۔ " بيخوني ديوى تو مجھے تميينے خان كي اولاد لگتي ہے۔ إس تجوری کے متعلق وہ ڈیٹیس مار رہی تھی؟ اے تو میں چٹل بچا کر کھول سکتا ہوں''۔

اورواقعی استاد نے کمال کر دکھایا۔ لیزر ممن استعال کی جاتی تو فائل کے ضائع ہو جانے کا احتال تھا۔ فائل کو کاغذات جوں کے توں موجود تھے۔ اس نے پیغت اقلیم کی دولت لباس کے نیچے سینے سے لگائی۔ "استاد! ذرا رک جاؤ، میں اس عمارت میں اپنی آید کے آ ثار مجمور کر جانا جاہتا ہوں۔ بس زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لکیس سے"۔

اس ممارت سے رخصت ہو کریر اسرار ممارت میں پنچے وہاں البتدان کواتنا وقت صرف نہیں کرنا پڑا۔ پنچے وہاں البتدان کواتنا وقت صرف نہیں کرنا پڑا۔ ''استاد! ووڈئی .....؟''

"وو دود حدیدا بینس، زندگی ہوئی تو نکی بیا کرآ
می جائے گا" راستاد نے اسے تحمیلتے ہوئے کہا۔ "اب تم
لوگ میرے بیجیے آؤ۔ میں نے واپسی کا انظام کر
رکھا ہے"۔ جب وہ کہ اسرار بلڈنگ سے لکل کراک بنزی
سے لدے پعندے ٹرک بی سوار ہوئے تو موٹر مکنکوں
دالی ڈاگریاں پہنے ہوئے تھے اور ان کے سارے
"میب" جیپ تھے تھے۔ چہروں پرگریس موبائل آئل،
میل کچیل اور اور سیائی کے مرکب سے "فقیل اپ" کیا
ہوا تھا۔ چندگاڑیاں خونی بلڈنگ کی جانب بھاگی جاری

"استاد! خونی دیوی کے سوئمنگ ہول میں نہانے چلنا ہے" رراجو نے کہا۔" ہمارامیک اپ مرف اس بول میں ذکر دو تا ہو سے خاطب میں ڈکی لگانے سے از سے گا"۔ محروہ تا ہو سے خاطب موا۔" کیا خیالی ہے تاراج ہانو؟"

"ال سے ملاقات تو ضروری ہے تی، اس نے ماری بری ہے تی، اس نے ماری بری بوی ہے عزتی خراب کی ہے"۔ تابو نے چیکتے موے جواب دیا۔

ان کی کارروائی جی سرفیرست برق رفآری تھی اور کی اور کی ان کی کامیابی کا راز بنی جاری تھی۔ رحمت چھاٹ کو راجو نے دوروز بعد کا وقت دیا تھالیکن کارروائی ایک روز بعد ہی کر گزرا تھا۔ ہر جنگ جی کھمل راز داری اور برق رفآری کامیابی کا زینہ ہوا کرتی ہے۔ اس نیچ پرضوان کی تربیت ہو گئی کی۔ کامیاب تربیت کا دوسرانام عادت ٹانیہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

اُستاد گاموں خونی دیوی کی قیام گاہ ہے واقف منا۔ کی سوج کر اس نے ٹرک ڈرائیور کو اپنی در کشاپ چلنے کا اشارہ کیا۔ ورکشاپ پنچے تو ایک خوشکوار حیرت ان کی منظرتمی۔ ڈینی ان کی راہ دیکھ رہاتھا۔

وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈ و تھا اور ہر نوع کے حالات میں زندہ رہے کفن ہے آشا تھا۔ بل مجر میں انہوں نے حلیہ تبدیل کیا اور چاروں خونی دیوی کے عشرت کدے کی طرف جل دیے۔

"اگرنصیب ایجے ہوئے تو موصوفہ" سوم رس" کے نظیم دھت پڑی ہوگی"۔ راجونے اظہار خیال کیا۔
"برخوردار! وہ کوئی عام نازک اندازم دو ثیزہ نہیں ہر حالت میں جسم خطرہ ہے۔ بس ذرا نرکسیت کا شکار تہہدہ یہ کہ استاد ہیں ہوتی ہے"۔ استاد ہمیں موتی ہے"۔ استاد ہمیں موتی ہے"۔ استاد ہمیں میں کا خیا۔ ۔ استاد ہمیں کے اس کی غلوجی دور کرتے ہوئے کہا۔ ۔

بہاڑی کے دامن میں وہ ایک خواب ناک سی عمارت میں۔ سفید براق رنگ میں ڈونی ہو گی جو شیالے بادلوں تلے اور بھی بھل گئی تھی۔

''استاد اس عورت کا ذوق حسن واقعی قابل تعریف کے''۔ راجونے دور بین کی مدد سے عمارت کے گردو چیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔

" بیجی محونسلے سے پرداز کر حمیا استاد"۔ راجو نے دور بین اے تھاتے ہوئے کہا۔

ملٹری کی جیب سفید عمارت کے مین حمیث سے فرائے بمرتی ہوئی تکل ۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ بر

كايت

خونی دیوی براجمان تقی اور پھیلی سیٹوں پر اس کے محافظ بندوقیں تانے بیٹھے تھے۔

"تم نے اس کی دم میں آگ جولگادی ہے۔ فلاہر ہے اب تو وہ جیٹ جہاز کی رفقار سے پرواز کرے گی۔ محکیک ہے ہم انظار کئے لیتے ہیں"۔ استاد گاموں نے فیملہ سنادیا۔

جس پہاڑی پروہ جمیے بیٹے تنے دہ سرہز وشاداب تعی ران کے دکیے کئے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ خطرات کی حد سے بہت دور جانچے تنے۔ ہتھیلیوں پر نفذ جاں سجائے بیٹے تنے۔ وہ دودھ پینے والے مجنوں نہیں خون دینے والے عشاق تنے۔

### \*\*\*

سورج نے صف پیٹی، شام اتری تو سفید مماری روشنیوں سے جگمانے کی۔خونی دیوی جج و تاب کھاری مختی۔ اپنے کرے میں مہلی شہلی وہ قد آ دم آ کینے کے سامنے رک کراپے سرایا کا جائزہ لینے گی۔ اپنی سرکمیں سرخ انگارہ آ کھوں کو دکھ کروہ اپنے آپ سے باتیں کرنے گئی۔ شاپ آپ پر قابو پاؤ۔ دشمن کو حقیر مت سمجھو۔ مطلب براری کے لئے ہر حربہ استعال کرو۔ مہان کورو جا تکیہ کی ''ارتھ شاسر'' برعمل کرو۔ یہ مہان کہ اپنی کا آئی والے گئی پر جم کررہ گئی۔ بھدا حقیا ہواس نے گئی اپنی کا آئی والے گئی پر جم کررہ گئی۔ بھدا حقیا ہواس نے گئی ان تارا اورا سے کھور نے گئی۔

"اگران مخروں نے مزید مافت کا ثبوت پیش کیا میں اس کفن کوتو ڈکر دعمن کی کمرتو ڈ ڈالوں گی۔ بھوان کی سوگند میں ایسا کر گزروں گی۔ ہمارے نیتاؤں کی عقل تو جانو گھاس جرنے گئی ہے۔ دمیرج شانتی کا ایدیش دیتے رہے ہیں'۔ اس نے دہ سرخ کفن سنگھار میز کی دراز میں رکھ کرا سے متعفل کردیا۔ اس کمرے میں پرندہ تک پرہیں مارسکتا تھا۔ وہ اپنے عالیشان پڑک پر ہینے کرلائح ممل مرتب

کرنے گی گار بچوسوچ کراس نے موبائل فون پرکسی ہے رابطہ قائم کیا۔ '' محارت کے گرد ہوشیار پہرے دار متعین کر دو۔ نہیں اس دیوار کومرمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ،موت کمر کوجمی ویبائی رہنے دو۔ ورنہ میری آتش انقام مرد پڑجائے گی۔ اس چنا کی المنی میں دشمنوں کوجسم ہوتا ہے اور تا کا بندی میں کوتائی ہوئی تو ذھے داروں کو بلیدان دیتا پڑے گا۔ میرے احکام پر ممل کرو۔ تھی بیشے بلیدان دیتا پڑے گا۔ میرے احکام پر ممل کرو۔ تھی بیشے گرفتار ہو جا میں تو فورا مجھے سے رابطہ قائم کرد۔ اس کے کا علاوہ مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کرنا''۔

### \*\*\*

رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی جب سرفروشوں کی چوکڑی اپنی کمین کاہ سے نکلی ۔خونی دیوی کی رہائش گاہ پرسکوت طاری تھا۔ بین کیٹ پردہ پہرے دار چاک و چو بند کھڑے تھے۔ کیٹ کے بعدوسیج لان تھا اور رہائش کمروں کے عین سامنے سوئمنگ بول۔ اس بول کا درجہ حرارت معتدل رکھنے کے لئے جدید اور نفیس قسم کا الیکٹرانگ نظام ایک کونے میں نصب تھا۔

راجوفوجی وردی میں ملبوس پُراعتاد قدموں سے چاتا ہوا گیٹ کے قریب پہنچا۔ دونوں پہرے دار چوکس ہو محے۔ اس کے عہدے کو نظرانداز کرتے ہوئے انہوں نے رضوان ہے ' شاخت' طلب کی اور درط کرت میں مم ہو محے۔ شیوسینا کا مہا مہان نشان دیکھ کر وہ سلیوٹ کرنا تک بھول محے۔

"سر! پدهارئے سر! اندر اطلاع کر دوں؟" ایک پہرے دارنے در دازہ کھولتے ہوئے درخواست کی۔ "منبیں اس کی کوئی ضر درت نہیں"۔ راجونے مختصر جواب دیا۔" راستہ میرادیکھا بھالا ہے"۔

''سر! ذرا رک جائے میں کوں کو زنجیر تو ذال دول''۔ پہرے دارنے اپنا فقرہ کمل کیا بی تھا کہاس کی مردن فینجے میں آمٹی۔ ایک دیوقامت را معشس نے

جانے کہاں سے آگراسے دیون کیا۔ زمن سے اس کے
پاوس کا رشتہ منعظع ہو چکا تھا۔ دوسرے پہرے دار کو
جیران ہونے تک کا موقع نہ ملا۔ راجو نے پوری قوت
سے حریف کی گردن پر وار کیا۔ اس کی گردن ایک طرف
ڈ ملک کی اور وہ کوئی ناخوشکوار آواز نکا لے بغیرز مین بوس
ہوگیا۔

"استاد! اب دل کی جموز بھی دو، عیارہ سورگ باشی ہو چکا ہے '۔راجو نے گاموں کو یاد ولایا تو گاموں نے چہرے دار کونا گوار ہو جمدی طرح ایک طرف بھینک دیا۔ ڈینی اور تاہو بھی ان ہے آن لیے۔لان میں وہ چند قدم ہی چلے ہوں کے کہ ان پر دو بلائیں نازل ہوئیں۔ یہ کدھے کے قد برابر خونخوار کتے تھے اور ایسے جمیب و غریب کہ ان میں "کتابین" نام کوئیں تھا۔نہ ہو کئے نہ غرائے نہ انہوں نے دانت کو سے۔بس اچا تک چھلانگیں کوشش کی دو سرا تاہو کی جانب لیکا۔

ڈیٹی نے سک ناہجاری گردن دیوج کی اور دونوں
ہا قاعدہ تحتم گھا ہو گئے۔ ڈیٹی کی شہ رگ نو کیلے تیز
دانتوں سے کوئی دو انج کے فاصلے پرتھی جب اس کے
ہاتھ میں کتے کا نچلا جبڑا آ گیا۔ اس نے فصیل جاں ک
پوری قوت سے زور لگایا اور ناممکن کوممکن کر دکھایا۔ کتے کا
جبڑا حلق تک چیر چکا تھا۔ اب وہ بھو تکنے کے قابل ہی نہ
رہا۔ ڈیٹی لان ہی میں لیٹ کر استراحت فرمانے لگا پھر
اجا تک انجیل کر کھڑا ہو گیا۔

تابو پر جملہ آور کتے کا وہ حشر ہوا جو انکا میں راون کی فوج کا نہ ہوا ہوگا۔ استادگاموں نے آنے والی بلا کے سر پر ہتھوڑے جسے ہاتھ کا وار کیا۔ کتے کے طلق سے بس "جوں" سے ملتی جگتی آواز خارج ہوئی۔ بول محسوس ہوا جسے وہ ٹرک تلے روندا کیا ہو۔

"استاد جی اسی کیہ بلا او" \_ تابو نے تشکر بحری

نگا ہوں ہے دیمیتے ہوئے کہا گھر چاروں ہمدتن کوش ہو کر ادھراُدھرد مکھنے لگے۔ ہرست ممل سناٹا طاری تھا۔

''یہ خاموثی میری سمجھ میں نہیں آ رہی''۔ راجو نے وجیجے لہجے میں کہا۔'' بیکسی طوفان کا چیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے''۔

پھرایک بالکل ہی غیرمتوقع بات ہوگئ۔ راجو کو بخو بی علم تھا کہ خونی دیوی کے قبضے میں سرخ کنگن کی شکل میں ترپ کا اکا تھا۔ یہ کویا اس کی شدرگ پر رکھا ہوا تیز دھار خنجر تھا۔ اس لئے وہ ہر جیلے وسیلے ہے اسے چوکنا کئے بغیر موذی کنگن تک رسائی چاہتا تھا۔ صورت حال کا تقاضا تھا کہ شور وغل سے گریز کیا جائے۔

" و بن من استاد کے ساتھ ممارت کے مشرقی جھے کا چکر لگاؤ میں اور تابومغربی جھے کو دکھے لیتے ہیں'۔ راجو نے دوحسوں میں بٹ جانے کا فیصلہ کیا۔

جونمی استاد گاموں اور ڈپی پندرہ ہیں قدم آگے گئے اعاکمہ ایک دیوبیکل دراز ریش سادھوان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔اس کے ہاتھ میں عجیب قتم کا نیز ھا میڑھاعصا تھا۔

"بالكواكس كى كھوج ميں ہو؟" سادھونے تہرآ لود تكاہوں سے البيس كھورتے ہوئے كہا۔" بيرتو ميرى ديوى كا پوتر استعان ہے اور اس كى ركھشا كرنا ميرى تہيا كا ايك حصہ ہے"۔

" مہاراج ہمیں آپ کی تبیا ہے کوئی سروکار نہیں"۔ استاد نے بھداحترام کہا۔ "آپ بھٹی مارگ (رہ عشق) کے مسافر ہیں بھٹوان سے لولگانے والوں کوان بھیڑوں سے دور رہنا چاہئے"۔ استاد گاموں کی سے بغیر سادھونے برق رفتاری سے" کمونڈ" تحما کر وارکیا۔ بغیر سادھو مہا وکری بھی انسان کی جان لے سکتا تھا۔ وار سیاد کے پہلو پر پڑا۔ دوسرے وارکی سادھو مہاراج کو مسرت ہی رہی۔ استاد گاموں نے کھونڈ کو مضبوطی سے حسرت ہی رہی۔ استاد گاموں نے کھونڈ کو مضبوطی سے

پڑلیا اور دونوں اس مساپر قبضہ کرنے کی تک و دو کرنے کے۔ بیدو فیل ستوں کا گراؤ تھا۔ اس کھی ہیں استاد کو کا میابی نصیب ہوئی اور اس نے وی کھوٹ ہوری قوت سے سادھومہاراج کے سرپردے ماراء استاد کا سرپیٹ کیا گئن اس نے جنگ سے مند نہ موڑا۔ اب وہ دونوں باقاعدہ تھی کھا ہو گئے۔ ڈپٹی کی بجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ استاد کے حقب کی حفاظت کرے یا میدان جگ ہی استاد گاموں کے پہلو میں پوست ہوگیا۔ اس کے ساتھ کود پڑے۔ فہر تا ہوا ایک فیجر آ یا اور میں ایوست ہوگیا۔ اس کے ساتھ میں ایک مرتبان مرئے بندر نما تحض در فیت سے کود کر ڈپٹی استاد گاموں کے پہلو میں پوست ہوگیا۔ اس کے ساتھ سے لیٹ گیا۔ اب وہ الان با قاعدہ میدان جگ بن گیا۔ سے لیٹ گیا۔ اب وہ الان با قاعدہ میدان جگ بن گیا۔ سے لیٹ گیا۔ اب وہ الان با قاعدہ میدان جگ بن گیا۔ میں مامل سے بٹ ۔ ڈپٹی اس چڑی کو گھونے بھی رسید کر رہا تھا اور سوچنا بھی جا رہا تھا۔ وہ مرتبان مرنے جانے کی مٹی کا بنا موجنا بھی جا رہا تھا۔ وہ مرتبان مرنے جانے کی مٹی کا بنا ہوا تھا کہ ڈپٹی کا پیچھائی نہیں چھوڑ رہا تھا۔

استادگاموں کے پہلو میں تخبر پیوست ہوا تو اسے
ایس محسوس ہوا جیسے سارے پہلو میں آگ بجڑک آشی
ہو۔ یہ ایک نا قابل نہم می ہات تھی۔اس کے لئے تخبر کا زخم
کوئی نئی یا انو کھی بات نہ تھی۔ اچا تک اسے محسوس ہوا کہ
اس کی فعمیل جاں میں مقید تو اتائی اس سے بو وفائی
کرنے کئی ہے۔

"اومیرے فدا این خرصر درم ملک زہر میں ڈوبا ہوا ما" ۔ یہ خیال آتے ہی استاد گاموں نے سادھوکی کردن اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑی۔ دوہا تھ جو آئی اسلاخوں کو بھی فاطر میں نہیں لایا کرتے تھے۔ اس کے دصند میں ڈو ہے ہوئے ذہن میں صرف ایک ہی خیال مصادمی کردن کو گیل کے رکھ وینا۔ تھا۔ آئی گرفت میں کی ہوئی گردن کو گیل کے رکھ وینا۔ اس ایک بل میں کویا چراغ نے سنجالا لیا۔ کھرے جذبے نے نامکن کو ممکن کر دکھایا۔ توی بیکل سادھوکی جذبے نے نامکن کو ممکن کر دکھایا۔ توی بیکل سادھوکی آئی میں خوف ددہشت سے کھی کی مجلی روگئیں۔ اس نے میں خوف ددہشت سے کھی کی مجلی روگئیں۔ اس نے

ہزارجتن کے محرموت کا محتجہ اس کی مردن کے مرد تھے۔
سے تھک ہوتا چلا محیا۔ جانے کتنے لیمے بیت سے۔ کتنی مدیاں گزر کئیں، سادھو بھی نہ اٹھنے کے لئے کئے ہوئے تناور در فت کی طرح ز بین پر حرمیا۔ اس کی آتما شریا ہے کوئ کر گئی۔ استاد گاموں کی سانسیں اکھڑنے لکیس کی حرف اور کیکن حربی کی کردن بدستور شکنے میں رہی۔ یم دوت اور عزرائیل فانی انبیانوں پر بیک وقت نازل ہوئے۔

وہ بندر نما محض اچا تک ڈینی کے ہاتھوں سے بھل کردور جا کھڑا ہوا۔ سادھواور استادگا موں کی لاشیں ایک دوسرے کے قریب پڑی تھیں۔ اس نے استاد کے پہلو سے خبخر تکال کراہے قبضے میں کرلیا پھراس نے سادھو کی لاش کو بغور دیکھا۔""گور دیو! ان ملیجہ مسلوں کو بھارت ورش میں زندہ رہے کا کوئی ادھیکار نہیں''۔ اس نے ایک ایک لفظ تول تول کرکہا۔

ڈی نے بھی جمک کرائی پنڈلی سے بندها ہوا تیز دھار خجر نکال لیا اور دونوں کی ودسرے کونظروں سے تولنے گئے۔ ڈین اس حقیقت سے ناآشنا تھا کہ تریف کا خجرسم قاتل میں بجما ہوا ہے۔ اور ای بے خبری کی سزا اسے جمکتنا پڑی۔

وہ مرنجال مرنج محض المجال کر مملہ آدر ہوا۔ ڈپی کا
سینہ حریف کا ہدف تھا۔ زہر بلا خخر ہدف تک تو نہ پہنچ سکا
کہ وہ ایک پیشہ ور کماغہ دکا سینہ تھالیکن باز و پر چرکا لگانے
میں ضرور کا میاب ہو گیا۔ ڈپی اس خراش کو خاطر میں نہ
لایا اور اس نے اپنا خخر ماہرانہ انداز میں حریف کی شدرگ
پر پھیٹر ویا۔ مرنجال مرنج محض کے حلق سے بجیب و
غریب فتم کی صدا خارج ہوئی۔ اس کے پھیپر سے ہوا کو
تریب فتم کی صدا خارج ہوئی۔ اس کے پھیپر وں کو
تریب فتم کی صدا خارج ہوائی۔ اس کے پھیپر وں کی
طلب کو بورا کرنے سے قاصرتھا۔

ڈی حریف سے فارغ ہوا تو اس کے جسم پر جسے چو میاں ک ریکے لکیں۔ بیاحساس رفتہ رفتہ د کہتے الاؤ

میں بدل میا۔وہ اپنا سردونوں ہاتھوں سے تھام کرلان کی نرم و ملائم کماس پر بیٹے میا اور تعوزی دیے بعد ایک طرف لڑھک میا۔

راجواور تا بولمبا چکرلگا کروائی آئے تو کھیل ختم ہو
چکا تھا۔ استادگا موں اور ڈپنی کی لاشیں نیلی پڑ چکی تھیں
اور ان کے منہ سے جھا ک خارج ہوری تھی۔ راجو پہلی
تکاہ بی میں بات کی تہہ تک بینی گیا۔ تا بو پھٹی پھٹی نگا ہوں
سے لاشوں کو و کیے ربی تھی۔ رضوان نے مرنجاں مرنج
مخص کے ہاتھ سے خنج کے کراس کا بغور معائنہ کیا چر
اسے سوتھ کرافردگی سے سر ہلانے لگا۔

"تابورانی! ہمارے دونوں ساتھی شیطانی وارے شہید ہو گئے"۔ راجو نے زیرلب کہا۔" یہ بخبر زہر بلا ہے"۔ پھراس نے پچھسون کروہ جنجر اپنے تہنے میں کر لیا۔"استاد اور ڈپی ہمارے راستے کے سارے کا نے مماف کر گئے"۔ راجو کے لیجے میں دنیا جہان کا دکوسٹ

جران کن بات بیتی کہ خونی دیوی جس کرے

یمی کو استراحت تھی اس کا درواز متعفل نہیں تھا۔خواتین
عموا دروازے کی اندر سے پہنی چرصا کرسوتی ہیں لیکن
خونی دیوی کو تو روحانی معادنت بھی میسرتھی پھر اس ک
دہشت کا طلسم ہی اس کی حفاظت کو کافی تھا۔راجواورتا ہو
دب پاؤں اندر داخل ہوئے تو خونی دیوی شب خوابی
کے لباس میں گہری فیند سوری تھی۔ اسپنے اصصاب کو
سکون دینے کے لئے اس نے فراخ ولی سے بوشی ک
میس راجو نے محوفواب دوشیزہ کی تاک کا بیٹوں کو دیکھا تو
اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ '' کویاوہ کھن کی جگر محفوظ ہے
اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ '' کویاوہ کھن کی جگر محفوظ ہے
اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ '' کویاوہ کھن کی جگر محفوظ ہے
اور اس چربل کی دسترس میں نہیں' ۔ یہ خیال آ تے ہی
اور اس چربل کی دسترس میں نہیں' ۔ یہ خیال آ تے ہی
اس کے ہونٹوں پر سکر ایسٹ رقص کرنے گی۔

"الله نی، تیول بنو دا بار دکمادال" - تابونے شاعدار جملہ اداکرتے ہوئے خونی دیوی کوجمنجوڑا۔

آ آلی بل وہ محو خواب محی ، دوسرے کی قہر آلود اللہ ہوں ہے۔ اللہ کا محور نے لگی۔ راجو بڑے اللہ ملینان سے سامنے مو نے پر جیٹا ہوا تھا۔ حقیقت بی خمی کہ دہ کشن حاصل کرنے کے لئے خوتی دیوی سے نداکرات کرنے کو بھی تیار تھا۔ اس کے لئے وہ حتی الامکان تیاری کر کے آیا تھا۔ دھونس، دھاندلی، مہر و محبت۔ ہرحر بہاس کی تکاموں بھی جائز تھا۔

جہوری اکون ہے تو اور کمرے میں آنے کی تھے جرات کیے ہولی' ۔ وہ ایک ملک عالیہ کے انداز میں لب کشا ہوئی۔

تابونے چناخ سے النے ہاتھ کاتھ پراس کے منہ پر جز دیا۔"ایے" اس کے ہونٹول سے مرف ایک لفظ ادا ہوا۔ اس زنائے دارتھ پر نے نداکرات کے سارے دروازے بند کردیتے۔

" تم لوگ اپی موت کور سو کے اور تہیں ہیں کالی اتا کے چرنوں ہیں ..... خونی دیوی اپنا فقرہ کمل نہ کر سکی ۔ تاہوا جہل کراس کے پلک پر چرد کی لیکن دیوی نے اسے دونوں ہاتھوں میں تول کر پلک کی دوسری جانب اچھالا اور برق رفتاری سے قلابازی لگا کراس کے اوپر جا کری۔ عشرت کدہ میدان جنگ بن گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر بل پڑیں۔

راجوعدم مداخلت کے ذریعے اب ہمی نداکرات کا ازکم ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہتا تھا گر حالات ووسرا رخ اختیار کرتے جارہے تھے۔ حاکم پور کے دور افرادہ کا اختیار کرتے جا رہے تھے۔ حاکم پور کے دور افرادہ کا وک میں پروان چر صفے والی تابورش کر ہشت پہلو ہیرا بن چکی تھی۔ اس کا وجود طاقت وتو انائی کا خلاصہ تھا جسے منادیا تھا۔ ماجو نے فی تربیت کے ذریعے نا قابل کلیست بنادیا تھا۔ ماجو نے فی تربیت کے ذریعے نا قابل کلیست بنادیا تھا۔ اس کے مقابلے میں خونی دیوی فن حرب و صرب کا وقار کر دانی جاتی تھی۔ دونوں ایک مقصد کی خاطر برسر سالا محمل۔ چارٹا تھی اور چار ہاتھ اگر چہ نسوائی اعتماء تھے کر محمل۔ چارٹا تھی اور چار ہاتھ اگر چہ نسوائی اعتماء تھے کر

اس برق رفناری سے حرکت کررہے تھے کہ نگا ہیں دھوکا کھا رہ کہ کا ہیں دھوکا کھا رہ کہ کہ تا ہیں دھوکا کھا رہ کہ کہ اس معرکد آرائی کی نذر ہونے لگا۔

راجونے محسول کیا کہ خونی دیوی نے دو تین ہارائی
سنگھار میزکی جانب بغور دیکھا تھا۔ بیالی ہی لاشعوری
حرکت تھی جو ہر مسافر سے سرزد ہوتی ہے اور وہ اُن
جانے میں اس جیب کوٹولٹا ہے جس میں اس کی پوٹی رکمی
ہو۔ فنکار جیب تراش ''اس نشان دہی سے استفادہ کر
جاتے ہیں۔راجو کو یقین ہوگیا کہ اس کا مطلوبہ کنگن مغرور

ای جگہ چمپایا کیا ہے۔

جنگ زوروں برخمی جب خونی دیوی نے الحمل کر پوری قوت سے اپن ایرایاں تابو کے سینے پر ماریں۔ تابو ا پنا تو از ن برقر ار ندر کھ ملی اور فرش زمین بر جاروں شانے جت ہوگئے۔ دیوی نے چھلا تک لگائی اور ایر یوں کے بل تابو کے پید بر مری - اس داؤ سے بیاؤ کی تربیت راجو اسے بار ہاوے چکا تھا۔ تابونے پیٹ کے عضلات مینج كر يك مغت بنا لئ اورآ في والى كا بوجم برداشت كر محق بے خونی د ہوی ایز ہوں کی مدد سے اس کا پیٹ کو یا چل ر بی تھی لیکن تا ہواس کی کوشش کونا کام بنائے جار بی تھی۔ راجو بزے غورے بیکارروائی ملاحظہ کررہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر تابو کی توجہ ایک بل کے لئے ادھر أدھر مبذول ہوئی تو اس کا ارتکاز بحروح ہوتے عی خوتی دیوی کامیاب ہو جائے گی۔ بیجی عین ممکن تھا کہ اس کی خونی ایڈیاں تاراج خانون کا پید عی مار ڈالیں۔ اس کے وہ وم بخود بیٹا رہا۔ خدا خدا کر کے تابع نے وحمن جال کے یاؤں قابو کئے اور کروٹ بدل کر اے کرانے میں كامياب ہوكئ۔راجو جانا تھا كداس نے نامكن كومكن كر دكمايا ہے۔ بيدوارعموم جال ليوا ابت موتا ہے۔ تابونے الحیل کرز مین چیوڑی تو اس کی کو یا جون بی بدل کئی۔ "ميرے ملك نول ميلي اكھ نال ويلمن والي ووزخ

دی تیاری کرنے کہ تابونے رقاصہ کی طرح کھوم کریاؤں کی ایڑی سے خونی دیوی کی کھٹی پر دشک دی۔ پہلی بار دیوی کے منہ ہے آ ولکی پھر تابولٹو کی طرح کھو سے گئی اور ہر چکر میں اس کا یاؤں دیوی کے رخ روش پر تھک سے لگتا۔ کھومتے کھومتے ایک باراس نے کھڑی ہفتیلی کا وار دیوی کی مراحی دار کردن پر کیا۔ اس دار میں بے بناہ طاقت تھی۔ دیوی زمین ہوس ہوگئی۔ ہونٹوں کے کناروں سے خون رس رس کر تابوکی ٹھوڑی کور تلین بنارہا تھا۔

''کخ دی لعنت تیری اوقات تے۔ جی کردا اے تیریاں منگا چیردیاں'۔ تابونے خالص نسوانی انداز میں کہا۔''کڈ و کتھے ای کٹن؟''

خونی دیوی نے نیم وا آئھوں سے اس بلائے بے در ماں کود بکھا اور مجراس کی نقابت بحری نگاہ سنگھارمیز کی جانب اٹھ منگی۔ راجو نے سہارا دے کر اے زمین ہے اٹھا ما۔

تقریباً پانچ سینڈ بعد کان مجاڑ دیے والا دھما کہ ہوا اورخونی بلڈ تک سے شعلے اٹھنے لگے۔ خونی دیوی سینے کے عالم میں شعلوں کو سیکے جارہی

محی راجوکا پیغام اس کے ذہن پرتعش ہو چکا تھا۔
"تم لوگوں کی حساس تنصیبات کے ساتھ بھی
سلوک ہونے والا ہے"۔ رضوان نے کہا۔" تم وہ کشن

ہمارے حوالے کر دو اور ان حرکات سے باز آ جاوہ ورنہ جیسا کرو کے ویسا بجرو کے۔ میرامنمہوم تم نے مجھ لیا ہو گا۔ میں تمہیں زندہ چھوڑنے پر میں مجور ہوں''۔

"الی کون ی مجبوری ہے جس کی بناء پر جمہیں میری زندگی ہے پیار ہو گیا ہے' ۔خونی دیوی پہلی بارلب کشائی ہوئی۔

"تم میری بات الحجی طرح سجه چی ہو۔خصوصاً
اس تشریح کے بع"۔اشارہ خونی بلڈنگ کے نذر آتش ہو
جانے کی طرف تعاد" تمہارے بعد کوئی ادر تہاری جکہ
سنبال لے کا پھراہے سمجھانے کے لئے جھے آتا ہڑے
گا۔ بار بار کا آتا جاتا قدر کمود تا ہے بی سیانے کہے
ہیں'۔

"میں تہاری بات مجھ رہی ہوں"۔ دیوی نے کہا۔
"ہم بدستور وشمن رہیں سے لیکن کمینی حرکات سے کریز
کریں سے"۔

"" تم میری تو تع ہے بدہ کر مخطند ثابت ہوئی ہو شریمتی! اب کنکن میرے حوالے کر دو۔ میں جانتا ہوں اس وقت وہ تمہاری سنگھار میزکی دراز میں ہے'۔

"تم نے خود اسے کیوں ماصل نہیں کر لیا؟" شریمتی جرت زدہ نکا ہوں سے اسے دیکھنے لگی۔

"ابتم حماقت کا فہوت ہیں کر رہی ہو؟" راجو نے مسکرا کرکہا۔" تمہاری موت ہمارے مفاد میں نہیں اور دھینگامشتی میں وہ کشن ٹوٹ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تشریح تمہاری تو ہین کے مترادف ہوگی"۔

شریمتی سرجھکا کرسو پینے گئی۔ ''یہ بات اگر چہ میری طبیعت کے سراسر خلاف ہے لیکن یاد رکھنا، معاف کرنا میری میری میں ہوئے Www.pdfbooksfree.pk

بعیا نک انداز میں لوں گی۔ سمجھ لومیں نائمن ہوں اور زخی ہوچکی ہوں''۔

" فرقی تا کن!" راجو نے زیر لب دہرایا۔" میں اس بات کو یادر کموں کا بلکہ تمہارا یہ پیغام اپنے وطن کے بیج بیجا دوں کا بلکہ تمہارا یہ پیغام اپنے وطن کے بیج بیجا دوں کا کہنا کن زخمی ہو چکی ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے"۔

"اس کے لئے جمہیں برا شوخ انداز بیال اپنانا پڑے گا۔ بڑے باپر بیلنے ہوں مے"۔

اہے کرے میں آ کرخونی دیوی نے وہ کتان رزتے ہاتھوں سے راجو کے حوالے کیا۔ راجونے تابوک کلائی میں پہنا دیا۔ "تاراج بانو! اس کی اہمیت سے تم واقف ہولہذا ....." اس نے فقرہ ادھورا جھوڑ دیا۔

"به مجھے اتنائی عزیز ہے جتنے آپ"۔ تابو نے بداغ کیج میں کہا۔

"م نے بھی میری بات مجھ لی"۔ رضوان نے اس کی آئیموں میں جما تکتے ہوئے کہا۔" اگرتم اس کنکن کو مجھ پرفو قیت دیتیں تو بخدا مجھے زیادہ خوشی ہوتی"۔

" دونہیں راج! بیں جموث نہیں بول عنی اور منافقت سے بھے بخت نفرت ہے '۔ اس بارخونی دیوی نے بھی حسرت بجری نگا ہوں سے تابوکود کھا۔

"شایدایے لوگوں کی وجہت تہارے پاکستان کا وجود قائم ہے"۔خونی دیوی نے جھی نگاہوں سے زیرلب کہا۔" راج کمار! جمع سے ایک سودا کرو سے؟" شریمتی نے بدستور فرش زمیں کوجھا تھتے ہوئے کہا۔

''بات سوج سمجھ کر کرنا''۔ تا ہونے مداخلت کی۔ '' پلیز مداخلت سے گریز کرو۔ ورنہ میں اپنا ارادہ بدل دوں گی''۔ خونی دِ یوی کے لیجے میں کمنی در آئی۔ راجو نے تا ہوکو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔

"دمیں جانی ہوں تم بھی نہ سی طرح نیج کر جا سکتے ہو۔ میرا ایک اہم کارکن تمہارے ادارے کی قید میں

ہے۔اس کے بدلے میں تہاری واپسی کو آسان بنادی ق مول '۔

### \*\*\*

حمیارہویں روز رضوان ملک صاحب کے سامنے جیٹا کاردوائی کی تشریح کررہا تھا۔"رحمت کی نشاندی پر ا شیوبینا کے اہم کارکنوں کو ہلاک کردیا حمیا ہے۔ رہے کا مقدمہ ابھی زیرخورہے'۔

"تابال وصبئ ذراحقة تازه كرلة بمواداي بيل آربيا" ـ ملك معاحب في بهلى بارتابو سے خدمت لے كراسے معدق دل سے تبول كرليا اور جب انبول في رضوان كى طرف و يكھا تو ان كى آتھوں كا رتك بدل چكا

''رحمال اس وقت کہاں ہے؟'' ملک صاحب نے مکمیہ کیجے میں ہو چھا۔

"ايخ كاوَل بن"

''وور بیوٹ کنٹردل کہاں ہے؟'' ''وولو میں آپ کے سپردکر حمیاتھا''۔

"بے جابی اواور تہد خانے کی الماری سے وہ کشرول نکال لاؤ" ۔ ملک صاحب نے سرسری سے لیجے بی کہا۔ "ریموٹ کشرول میز پررکھ کر انہوں نے صرف ایک سوال کیا۔"اس کا ریخ کائی ہے تا؟" گرنہوں نے پانچ نمبر والا بٹن آگھت شہادت سے وہا دیا۔"اگر میں نے کناہ کیا ہے تو خدا بجھے معاف کرے"۔ معافی طلب کرتے ہوئے بھی ملک صاحب کا لیج تیں رہاتھا۔

جرت انگیز ہات یہ ہوئی کہ جاول خان کی وہی بہما عدکی کا علاج ہمی ایک ماہرنفسیات نے وصوف تكالا۔ كوئى ایک ماہ بعدد ومكمل رو بہمحت ہوكرراجو، تا بواور ملک

ماحب سے محوکلام تھا کہ راجو نے تھن والا معالمہ اس کے سامنے رکھا۔

چنانچہ سکے کی موئی چادر سے ایک مضبوط چوکورڈبا
بنایا گیا۔ اس میں موذی کفن کورکھ کرزین کی گہرائی میں
دفن کر دیا گیا۔ تا کہ اگر کسی دجہ سے دو کفن ٹوٹ بھی
جائے تو قیامت خیز ''سکتل' باہر نہ نکل سکے۔ رضوان ہر
معفل میں ایک ہی موضوع زیر بحث لاتا ہے۔''عزیز ان
من! تا گن زمی ہو مکل ہے، دو اپنے کارکنوں سے ایسا ہی
کوئی اور دیموٹ کٹرول بنواسکتی ہے۔ دو آلموار ہمارے
سر پرلگتی رہے گی اس کا ایک ہی مل ہے کہ کموار کی دھارکو
کند کر دیا جائے۔ اس کے لئے بیج بیچ کا تعاون درکار
ہے۔ نی الحال میں نے اس زمی تا کن کو اپنے منتر سے
کیل کر چاری میں بند کر رکھا ہے لیکن اگر اس کا منتر طلسم
یاش یاش ہوگیا تو ؟''

ولمن عزیز می کوئی راجو کی بات بی نبیس من رہا، مرف اس کی محبوبہ دلنواز تا ہوسیدھی سادی اور معصوم تا ہو اس کی و حارس بندهاتی رہتی ہے۔ "فنم ادے جی! آپ کے منترکی کیابات ہے، زخمی ناممن کو کھٹا تو رہا ایک طرف اس نے تو تا ہوشیرنی کورام کرلیا ہے"۔

فورطلب بات بدے کہ کیا اس" جملی کوئ" کی اس جملی کوئ" کی اس کے کہ کیا اس جمد میں کائی ہے۔ تالید ہم "زخی عامن" کے مفہوم سے واقف بی نیس؟

+0+

انتخاب



نو ہر متا

تین بندوق بردارما فظول میں کمرا ہوا ایک مخص
کار سے اترار چیرے ، مہرے سے وہ سیای رہنما معلوم
ہوتا تھا۔ تینوں مسلح محافظوں نے چاروں طرف نظریں
محماتے ہوئے کارگھیرلی، جیسے کوئی ہو اکار اٹھا لے گا۔
ویسے یہاں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایس ایس پی کا دفتر ایک
چیوٹا موٹا قلعہ تھا۔

ہر طرف سے حفاظی دستے میں کھرا ہوالیڈر ہائیا کا نپاسینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس کے کمرے میں پہنچا۔ ایس ایس کی نے ایک مقلندافسر کی طرح اس کا استقبال کیا۔ "آئے جناب آئے تشریف رکھئے"۔

"ایس ایس فی اہم بہت بری شکایت لے کرآئے بی تبہارے پاس "لیڈرنے بیٹے سے پہلے کہا۔ "جناب! بیٹے توسمی ۔ جائے ، ٹھنڈا؟ محلے شکوے

تو چکتے بی رہیں مے'۔ پولیس افسرصاحب بھی کویا نیم سیاست دال بن مجھے ہوں۔

"بات بیہ کہ بھے صرف تمن باڈی گارڈ دے کر ٹال دیا گیااور مخار سکے کو پائلٹ جیپ بھی دے دی گئی۔ جیپ پرایک سپاہی مشین کن لئے بیغیار ہتا ہے، وہ آس پاس جمانکما بھی کو سے کی طرح ہے۔ مخار سکھ بھی سابق ایم ایل اے ہے، میں بھی۔ ایک ہی بازار میں یہ وہ بھاؤ کریں ہے،

"اصل میں بات یہ ہے کہ وہ برسرافتدار جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور برسرافتدار جماعت کوخطرات زیادہ ہوتے ہیں''۔ایس ایس پی نے اپی طرف سے سوچ سمجھ کرجواب دیا۔

"روناتوای بات کائے"۔سیاست کارنے ترپ کا بتا پھیکا۔" تم جیسے ایمان دار افسر سے ہم اس المیازی سلوک کی تو قع نہیں رکھتے"۔ "امتیازی سلوک کی بات نہیں ہے، جناب! میں تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کتنی حفاظت کی ضرورت ہے"۔

لیڈرنے مقارت سے محافظوں کا ذکر کرتے ہوئے
کہا۔"ان بے چاروں نے آج تک بچایا ہے کسی کو؟ یہ یا
تو مرکئے یا بھاگ کئے۔ میں تو مرف ای درخواست کرتا
ہوں کہ سب ہے ایک سابرتاؤ ہونا جا ہے۔ ہم بھی عوامی
نمائندے ہیں"۔اس کے لیجے میں تی تھی۔

"وو تو تحک ہے حمر دیکھنے"۔ پولیس چیف پہلو بدلتے ہوئے بولا۔"عوامی دور میں عوام کے نمائندوں کو آخری فظوں کی کیا ضرورت ہے؟"

"میں ضرورت کی ہیں ، عزت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حریف پائلٹ جیپ میں مشین گنوں کے ساتھ انتخابی طلقوں میں جا کی اور ہماریے بلے پچھنہ ہو۔ ہماری تو عزت دوکوڑی کی رہ گئی ، یہ یہی ناانعمانی ہیں" لیڈرکری سے اٹھ کیا۔

اس کی پیشے د کھے کرایس ایس پی کے چہرے پر بجیب ک مسکرا ہٹ امبری۔

جحك

بڑھے لکھے نوجوان کو کہیں جانا تھا۔ وہ بس کے اڈے پربسوں کے بورڈ پڑ متا پھرر ہاتھا۔

بیوقوف کہلانے کے ڈرے اس نے کسی ہے بس کے بارے میں بوجھانیں، مرف کھومتا رہا۔ ایک بس سے دوسری اور دوسری سے تیسری ادر چوتھی۔

ایک اُن پڑھ سا آ دی آیا،اس نے بس میں بیٹے ہوئے ایک محص ہے بس کے متعلق پوچھا اور جبٹ ہے بس میں بیٹر میاربس طلے کی۔

بڑھالکھانو جوان اب بھی بسوں کے بورڈ پڑھتا ہوا وہیں چکرنگار ہاتھا۔

## این این اوقات

وہ ایک سکول میں چیڑای ہے۔ سکول میں امتخان
ہورہے ہیں۔ امتخان دینے والے طلبہ کو پانی پلانا اس کی
ڈیوٹی ہے۔ ابھی پرچہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ہیں اور وہ
کھڑے کھڑے کی رہے تھے۔ معاصفید کیڑوں والا
کسی اجھے کھر کا ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور اے الگ
کے جاکراس کی تعمیلی پر کچھر کھ کے بولا۔ '' لے، اب تیرا
بی آسراہے۔ گڈے کوتو نو جانتا ہے نا؟ بس، نگاہ رکھنا،
کہیں سے، وہ چلا گیا۔

"بيكيائي بار؟" ميں نے اس كي مفى كھولى۔
"ارے .... بيكيا؟ بس بى ... "اس كى مفى كھولى۔
پچاس روپ و كھے كر ميرى آئكسيں پھيل كئيں۔"بس
پچاس روپ دائے كم سے كم سودوسوتو مارتا۔ حماب كا برچہ
ہے"۔ ميں نے ہنتے ہوئے كہا۔

"ا بی ای قسمت ہے بھائی! اندر والے نگرال پانچ سات سور دیے میں خوش ہوجاتے ہیں۔ ہمیں پانچ سات سوکون دے گا؟"اس نے رونی صورت بنالی۔

## كيسےدن

''کیا ہوا ہے؟ تو نے سکوٹر ادھر کیوں موڑ لیا؟ بس اڈا تو چوک کے دوسری طرف ہے''۔ پچپلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے فنکو نے مجھ سے کہا۔

و نے آئے آئے چلتی ہوئی پولیس جیپ نہیں بھی؟''

''دیمی توہے''۔

" بیجیے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا سپاہی مجھے کھور کھور کرد کی دہاتھا۔ جیپ نے بہلاموڑ کا ٹا اور پھرمیرے موڑ کا منتے ہی سپاہی نے بندوق سیدھی کرلی۔ جیپ نے اگلا موڑ کا ٹا۔ ہمیں بھی اُس طرف جانا تھا۔ سپاہی نے

بندوق کے محوڑے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے فورا اڈے والے موڑکے بجائے بیموڑ کاٹ لیا"۔

''احچھا، یہ بات ہے تو تُو نے بہت ہوشیاری کی در نہ پید بیس ، کیا ہوجا تا؟''

"اف، کیے دن آگئے ہیں"۔ میں نے فنکو کوسکوٹر دیااورکہا۔" لے، اب یہ لے جالیکن آہتہ آہتہ چلاتا۔ کسی ناکے پررکنے کوکہا جائے تو فورا ہر یک مارنا۔ ذرابھی دیری تو پیتنہیں، کیا ہو جائے۔ میں شام تک لوث آؤں گا۔اند جرانہ کرنا۔ ماں بہت مجبرائے گی"۔

آج 'بنجاب بند' کا اعلان ہوا تھا۔ دن کے وقت
بسوں کے ساتھ حفاظتی دہتے چل رہے تھے۔ کھڑ کی ہے
لگ کر دو پولیس والے بس کی اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور دو
پولیس والے بچھلی سیٹ پر۔بس میں کچھیٹیس خالی تھیں۔
تھیلا ٹانگوں پررکھ کے میں بس کے بیچوں بیچ خالی سیٹ پر
بیٹھر کرا۔۔۔

بس چلی۔

میں نے مزکر دیکھا۔ پھیلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہولیس والا میری طرف دیکے رہا تھا۔ ہماری آسمیس چار ہوئیں تو وہ تعور اچو کنا ہوگیا۔ اگلے سٹاپ پر ساتھ والی سیٹ خالی ہو میں۔ ہیں نے اپنا تھیلا اس پر رکو دیا اور چور نظروں سے دیکھا۔ پولیس والا اب بھی میری طرف خور سے دیکے رہا تھا۔ جھے بہت ڈرلگا چنال چہ ہیں ایک دم اٹھ گیا۔ پولیس قا۔ جھے بہت ڈرلگا چنال چہ ہیں ایک دم اٹھ گیا۔ پولیس والا بھی بندوق تانے کو اہو گیا۔ ہیں نے دو تین قدم تیزی سے اس کی طرف بڑھائے اور اس کے بازوکی خالی سیٹ پر بیٹر گیا۔ وہ بھی بیٹر گیا لیکن اس کا ہاتھ اب بھی بندوق کی لبلی پر تھا۔ ہیں نے کہا۔ 'آج بہت گری ہے'۔ ۔

وه پی بین بولائیکن اس نے میرے سینے کی طرف خور سے دیکھا پھر اس کی نظری میرے سینے کی طرف خور سے دیکھا پھر اس کی نظری میرے تعلیم پر جائے تھی رکئیں۔ میں نے کیلوں کا پورا سی بھا انکال لیا۔ تعمیلا خالی ہو گیا۔ پولیس والے نے بندوق پاس بی ایک طرف رکھدی۔

"کیلا کھاؤ کے؟" میں نے اُسے کیلادیا۔ اس نے اظمینان سے کیلا لے لیااور ایک لمی سانس لیتے ہوئے بولا۔" کیے دن آ مے ہیں"۔ میں اظمینان سے کیلا کھانے لگا۔ باہر کھیتوں کی ہریالی بہت انچھی لگ رہی تھی۔

# يصفي كاغذ كى كهانى

ہیڈ ماسر صاحب نے چھٹی جماعت کے لڑکے کرے کے باپ کوسکول بلوایا تھا۔ ہیڈ ماسر بہت اداس اور جیران تھا کہ لوگ اس حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ''تہی دھرم سکھ ہو؟''

"جی صاحب!" دهم سنگھ نے اتی دهیمی اور سہی موئی آ واز میں کہا جیسے کوئی قبر کی شکھ نے یتے ہے بولا ہو۔ ہوئی آ واز میں کہا جیسے کوئی قبر کی شکھ کے یتے ہے بولا ہو۔ ہیڈ ماسٹر نے دهم سنگھ کی ختہ حالی خور سے دیکھی کیرفیس معاف کرنے کی درخواست پرنظر جمادی اور اپنے آپ سے بولا۔" ٹمیک ہی تو لکھا ہے"۔

" میں کسان ہوں اور بھے زمین ہے، اس میں ہوتا کونیس ۔ پہلے میں نے اپ آپ کونج ذات کا لکھوانے کے بارے میں سوجا تھا پھر سوجا ، جموث کوں بولوں؟" ہ پھڑی ہے آنسو ہو تھے لگا۔" سوچتا ہوں، کی نہ کی طرئ کرما پڑھ جائے، کچھ بن جائے۔ میں تو ...." اس کی آکھیں بھرآ کیں۔"آپ سوچتے ہوں ہے، میں نے جموت بولا ہے لیکن سے کہتا ہوں، میں مرچکا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو دو وقت کی روثی تک نہیں دے سکتا، میں مرچکا ہوں۔ جا ہوں"۔

"ایانیس سوچے، دل مضبوط رکھ کر جیتے ہیں۔ میں نے کرے کی پوری فیس معاف کرنے کے لئے نوٹ کودیا ہے۔ آئندہ بھی یہ جب تک میرے پاس رہا، اس کی فیس معاف رہے گی'۔اس نے کاغذلوٹاتے ہوئے کھا۔ "لو، بیدرخواست مجینک دو'۔ دهم علمے نے درخواست کے دوکھڑے کئے اور میز کے یئے " مجھے استعال کرو"۔ دائے ڈے میں مجینک ویئے پھر باہرنکل آیا۔

"ایک کلوا ڈے میں کرنے کے بجائے فرش پر گرا تھا،اس پر لکھے ہوئے لفظ مجماس طرح تنے۔

....وو بیکھے زمین ہے۔ باپ مرگیا ہے۔ معان کی جائے۔ آپ کا تالع دار کرم عمد 6 - لی

نيجي جكهُ الإلى

تعوری بارش ہوتی اور پائی بیسلتا ہوانشیب میں جمع ہوجاتا کیمیاں اور مجم کندگی بیمیلاتے۔

"ایرجنسی راج می ہم سے فیعلوں میں تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ بڑے عہدوں پر تعینات افسروں نے اجھے فیصلے لا کو کرنے میں شاید ہی غلطیاں کی ہوں'۔ ایرجنسی کی وجہ سے ٹوٹ جانے والی حکومت کے ایک اہم عہدے دار کا خیال تھا۔

" چوکی دار ذے دارے، محونت لگا کے کہیں پڑ کیا ہوگا۔ چیچے سے سارا کودام خالی ہو گیا"۔ سرکاری جینی کودام سے چوری ہوجانے پر حفاظتی افسر کا بیان تھا۔

''متعلقہ فائل می ہوئی ہے تو متعلقہ کارک سے پوچھو، ای کی ہے پروائی ہے کم ہوئی ہے''۔ محکے کا سربراہ کہدرہا تھا۔ لاکھوں روپے کا تھ پلا پکڑے جانے کے بعد متعلقہ فائل کم ہوئی تھی۔

" مقامی ال میں ملاوث، ہوسکتا ہے رات کی شفث میں کام کرنے والے کسی مزدور نئے کوتا ہی ہوگئی ہواور ال کے باہر پڑے ہوئے کنگر بھر اور مٹی سالے میں ال می ہو۔ لکھو کے مزدور کو ضرور سزا ملنی جاہئے، اس کی غفلت

ے بیگر برہ ہوئی'۔ مالک مالک ہولیس سے کہدر ہاتھا۔
..... مالی ذ مے دار ہے۔
..... چیڑاسی ذ مے دار ہے۔
..... چیڑاسی ذ مے دار ہے۔
..... بھٹی ذ مے دار ہے۔

.... مزدورز مدارے۔

بارش ہورہی ہے۔ بینچ کندے تالاب میں اب اور پانی جمع نہیں ہوسکتا۔ پانی کا دریا مند زور ہورہا ہے، کنارے کھڑی ہوئی معنبوط عمارتیں ریت کے کھردندوں کی طرح ڈھے رہی ہیں۔

سر **براہ** کوفری ہے جیمی برجمی کی طرح روثنی کی کلیرایک

جمری ہے باہر آ رہی تھی۔ بیٹھک کے بڑے تختوں کی دراڑ سے بھی روشنی سفیدلہو کی دھار کی طرح باہر جارہی تھی۔

آ مکن کے بچے میں ایک پراتا اور کھنا نیم تھا۔ نیم کے نیچے وہ ماضی کے ٹوٹے ہوئے دھا کے جوڑ جوڑ کرکوئی کہانی بُن رہاتھا۔

کے پرانے دھامے۔

کانی اندمیری رات، نب نب بارش کی تعمی تعمی بوندیں بممی بادل کر جتے بممی بلی چیکتی۔

اُس کے جار بیٹے تھے۔اسے ان کی شادی کی فکر تھی، پچھواڑے دو کوفریاں تھیں، آ سے ایک کمرہ تھا اور باہری دروازے کے نز ذیک ایک بیٹھک تھی۔

بڑے لڑے کا بیاہ ہوا تو مجیلی کو فری اس کے لئے اوراس کی ممروالی کے لئے مخصوص ہوگئی۔

دوسرے لڑکے کا بیاہ ہوا تو چیجے کی دوسری کوخری ا میں باپ کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اب اس کوغری میں دوسرا لڑکا اور اس کی بیوی رہے تھے۔

تيسر كالرك كوشادى كے بعد آ مے والا كمره ال



اب اسے چوتھے بیٹے کی فکرتھی۔اس آخری لڑکے کے کی فکرتھی۔اس آخری لڑکے کے کی فکرتھی۔اس کا جی نہیں لگتا تھا۔اگریہ کنوارارہ میا تولوگ کیا کہیں مے۔
تعا۔اگریہ کنوارارہ میا تولوگ کیا کہیں مے۔
تاخیا کی دورجہ شواد سرکی بھی شاری میرمی سا

آ خرایک دن چو تضار کے کی بھی شادی ہوگئی۔اس نے جہز کا سامان بیٹھک میں سجادیا۔

بوڑھاباپ نیم کے نیچ آسیا۔ بالکل اکیلا اور ہرفکر سے آزاد۔ وہ سوچ راہ تھا، یہ نیم کاٹ کروہ اپنے لئے ایک چھوٹا ساکیا کوٹھا کیوں نہ ڈال لے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے جاروں بینے کوٹھا کیسے بانٹیں سے؟ نیم کا درخت تو چلوکاٹ کربانٹ بھی لیس سے۔

ایک باروہ اٹھ کرمسجد کی طرف جانے لگالیکن پھر لوٹ آیا۔لوگ کیا کہیں مے؟اشنے بڑے خاندان کا مالک

اب وہ کھیں کی بکل مارے نیم کے نیچے بیٹھا تھا۔ نپ، نپ۔ آ ہستہ آ ہستہ بارش ہورہی تھی اور اس کے کپڑے ایک ایک کر کے بھیکتے جارہے تھے۔

## ىچقر لوگ

خفندی اندهری رات ،نهرکا کناره \_ جیپ رکی \_
" ال ، یه جگه نفیک ہے ۔ ٹا تک تھینج کرینچ پھینکواور
چلو۔ سردی کے مارے جسم کیکیار ہائے '۔
چلو۔ سردی کے مارے جسم کیکیار ہائے '۔
" یہ آج کی آج جیتی رہتی تو ایک رات اور گرم ہو

"جم نے کون سااے مارا پیٹا تھا، پیار بی تو کیا تھا، بی بی بی"۔

یمفورمنداند حیرے۔ جا كيرداركا ثرك ركا\_ جا كيردار كالزكا بنج الرار ايك طرف بينه هوئ دونوں ملازم (بھٹے) بھی اڑے۔

"كون ہے ہے؟ بے ہوش پر ي ہے برہنے '-"بيتودلاري لكتي ہے۔ برے سركار كے كھر كاكام كرتى ب، بيعارى بوه"-

" چلو، او نے چلو۔ ہمیں کیا، کوئی بھی ہو"۔ "ولاری بی ہے'۔ ملازم نے اس کی شلوار اٹھا کے اس کے اوپرڈال دی تا کہ برہنگی حیب سکے۔

كېرېمرى مېچ ـ برطرف د مند ـ كار ركى ـ وه يابر

"اتى سردى مى بەيمال كول يزى ہے؟ "وانت د کھے، جیے کئی کے کھلے ہوئے دانے"۔ " یة مری مونی فتی بین سردی سے مرکی موکی"۔ "رات مارے یاس آ جاتی ساری رات کری می

" جل يار چليس نبيس تو پوليس خواه مخواه تنگ كرے

محموُدان کی ایل من کرایک سیٹھ نے گائے خبرات کے۔جسمحض کوخیرات کی گائے ملی، وہشمری محندی سیتی میں رہنے والا ایک غریب مزدور تھا۔اس کی کون کی زمین تھی جہاں ہری ہری کماس احتی بستی کے آس یاس ہریالی کا نام ونشان ند تھا۔ تجرات میں اُسے گائے کمی تھی ، کھاس نبیں۔اس نے کائے کو کھلانے کے لئے سومی کھاس ڈالی۔ امیر کی گائے نے سومجی گھاس دیکھ کرمنہ پھیر لیا، وہ کسی www.pdfbooksfree.pk

عالت میں سومی کھاس کھانے کے لئے تیار نہیں تھی۔ آ دمی نے اس کی پیٹے پر پیارے ہاتھ پھیر کے منت کی۔"اے كائے! و تو كوماتا ہے۔ من تيرى يوجاكروں كا"۔ گائے ش ہے مس نہ ہوئی۔ وہ دو دن سے بھوک ہرتال برڈنی ہوئی تھی۔مزدور ڈررہا تھا کہ گائے کو مجمہ ہوگیا تو گائے کی موت کا یاب اس کے سر ہوگا۔ وہ دل بی دل مين خوف زده بور بانقار

استداس طرح بريشان اور كائے كى منت ساجت كرتے و كي كركسى نے اے كائے كى آئلموں ير ہراچشمہ باند سے کا مشورہ دیا۔ مزدور نے ایسا بی کیا۔ ہری تی کی عيك بناكراس في كائ كى آئمول لكادى -ابكائ کے سامنے سوتھی کھاس کی جگہ ہری کھاس تھی۔وہ خوش ہو

مزدوراب خوش تعاليكن اس كابره هالكها بروز كار بیا اداس تھا۔مزددرنے اس سے ادای کا سبب بوجھا، وہ ردماناما موكر بولا-"بايو! محصة إيالكاب جيب بمعوام كائيس بي -ليدرلوك مارى آعمول يراميدول كابرا چشمدلگا كرجم سے ووٹ لے جاتے بيں اور ہم سو كھے كو بريالي مجملية بن"-

### روبوث

دو دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک سائنسدان تها، دوسرا تاریخ کا استادر سائنسدان کهدر با تھا۔" دیکھو، سائنس نے کتنی ترتی کرلی ہے۔ جانور کے د ماغ میں معین فٹ کر کے اس کاریموٹ ہاتھ میں لے لو پھر جیسے جا ہو جانور کو نجاؤ''۔ اپنی بات ٹابت کرنے کے لتے وہ ایک کدھا لے آیا۔ریموث کنٹرول ہاتھ میں لے کے وہ جو جو حکم دیتا رہا، گدھا وہی کرتا رہا۔ سائنس وال كبتا- "بونچه بلا" \_ كدها يونچه بلان كلتا- وه كبتا- "سر" محدها سر بلانے لگتا۔ ای طرح وہ اس کی برایت کے

بیخیرمعدہ کے مایوں مریض متولجہ ہوں مفیدادویات کاخوش ذا کفتہ مرکب

# ريمينال شربت

تبخیر معدہ اور اس سے پیدا شدہ عوار ضات مثلاً دائمی قبض، گھبراہٹ، سینے کی جلن، نیند کا نہ آنا، کثرت ریاح، سانس کا پھولنا، تیز ابیت معدہ، جگر کی خرابی اور معدہ کی گیس سے بیدا ہونے والے امراض کے لیے مفید ہے۔

ا ہے قریبی دوافروش ہے طلب فرما نیں

نوث

بنجی معدہ وزیر امراض کے طبی مشورے کے لئے اللہ میں اس کے اس کے



سے رابط فر مائیں

متاز دواخانه (رجشر في) ميانوالي فون:233817-234816 مطابق دولتیاں مارتا ، ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا اورلوٹ پو نہ ہوجا تا۔سائنسدان اس کامیا بی پر بہت خوش تھا۔

تاریخ کااستاد کدھے کے کرتب دیکھ کے جب تھا۔
اس کے منہ سے تعریف کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ سائنسدان کو خصہ آگیا۔ اس نے جھنجلا کے خاموشی کی وجہ پوچھی۔ تاریخ کا استاد کہنے لگا۔ '' گدھے کے دیاغ میں مشین فٹ کردینا کون می بڑی بات ہے۔ ہزاروں برس سے آ دی کے ساتھ بھی بہی ہور ہا ہے۔ آؤمیں تہہیں دکھا تا ہوں''۔

وہ دونوں سڑک پر چلنے لگے۔ سڑک پر ایک فوجی انڈوں کی ٹرے اٹھائے ہوئے جارہا تھا۔ تاریخ کے استاد نے اس کے پیچھے جاکر یکا کیک الینٹن کہا۔ اٹینٹش کالفظ سنتے ہی فوجی یہ بھول گیا کہ وہ سڑک پر انڈے کی ٹرے لے جارہا ہے۔ وہ فورا اٹینٹش ہو گیا اور انڈے نے زمین پرگر کے ٹوٹ مجئے۔

تاریخ کا استاد مخندی سانس جرکر بولا۔ ''دیکھا۔ بالکل ای طرح ند جب کا ،سیاست کا ،روایت کا ،رواج کا ریموٹ کنٹرول انسانوں کو روبوث بنا دیتا ہے۔ میرے دوست تم نے تو صرف ایک گدھانچایا نہے۔ کیا تم بتا کئے ہوکہ ہٹلر کے ہاتھ میں کون ساریموٹ کنٹرول تھا جس سے اس نے کروڑوں بے گناہ انسان مرواد نے تھے؟''

رشته

مخرنے جگیرے کو بتایا۔''آج روپائے میں چوری ن ہے'۔ ''کہ و''م سے میں سیکسی دشتہ مصا

'''کیے؟''جگیرے چورکی آئکمیں خوشی سے پھیل ا۔

" محروالا گھر میں نہیں ہے"۔

'' ٹھیک ہے''۔جکیر ہے نے ترشی ہوئی مونچھوں پر

مرغ کی بانگ ہے پہلے ہی جگیر امخبر کے بتائے

ہوئے گھر میں پہنچ عمیا۔ وہ صندوق کے پاس کھڑاتھا۔ تیجوکو شک ہوا۔ وہ چار پائی سے اٹھ کر بلی کی طرح دب پاؤں سونج کے قریب پہنچی۔ بلب جلاتو تیج مج سامنے ایک آ دمی کھڑا تھا۔" چور" آ واز جسے تیجو کے مجلے میں پھنس کررہ محنی۔

تیجو اور جگیرے نے ایک دوسرے کو پیچان لیا۔ جگیرے کی آسمیس ایک دم سے جمک گئیں۔ تیجو نے پوچھا۔"ادے جگیرے! تجمع بہن ہی کا گھر ملا تھا چوری کرنے کو؟"

"میں نے ساتو تھا کہ اپنے گاؤں کی کوئی لڑکی یہاں یا لے میں بیابی ہوئی ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا، وہ اس گھر میں ہوگی"۔

جكيراجانے لگا۔

"اب کدهر؟" تیجونے اس کی بانہد پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جکیرے نظری جرالیں۔" بیٹھ جا۔ چائے پی کرجانا۔ میں چو لمصے پہچائے کا پانی رکھتی ہوں"۔ جگیرا، تیجو کی تواضع پر جیران ہوتا ہوا، ایک بیچ کی جاریائی پر بیٹھ گیا۔ جائے آئے تک وہ پچھتا تارہا۔

عائے بی کر چلتے وقت جگیرے نے انی سے سوکا نوٹ نکالا اور تیجو کے ہاتھ میں زبردی پکڑادیا۔

''اوئے کوڑھی! یہ کیا؟'' تیجونے مڑے تڑے نوٹ کی طرف دیکھا۔

۔ ''بیہ بھائی کا فرض ہے بہن!''جکیر اتیزی ہے دہلیز با ندعمیا۔

پوراگاؤں خاموش تھا۔ کہیں سے کتے کے بھو تکنے کی آ واز بھی نہیں آ رہی تھی۔

## بنظي لوكوں كى فكر

دودہشت گردوں نے پہلافل موٹرسائیل پر کیا۔ عکومت نے موٹر سائیل پر دوآ دی ایک ساتھ بیٹھنے پر

یا بندی لگادی۔

، دوسری بار قاتل سائنگل پر بھاگ نگلے۔ بتیجہ بیدنگلا کہ سائنگل پر بھی پابندی نگا دی گئی۔ لوگوں نے اپی سائنگلیں چھیا کرر کھودیں۔

تیسرالل ہوا۔ قاتل ہری قیص میں تھا۔ پولیس نے چوک میں کھڑے ہو کر ہری قیص والے لوگ کجڑنے شروع کردیئے۔

چو تحقیل کے وقت قاتل صرف نیکر اور بنیان پہنے ہوئے تعار حکومت نے نیکر اور بنیان والوں پر پابندی لگا وی لوگوں نے بنیان پہننائی چھوڑ دیا۔

قاتل پکڑ نے بیں جاسکے۔

نگ دھڑ تک لوگوں کو فکرستانے لگی کہ اگر دہشت گردوں نے آئندہ واردات نظے ہوکر کی تو ہم پولیس کی مارے بیخے کے لئے لباس کہاں ہے لائیں گے؟

### صدمه

ادھیڑ مرکا سیدھا ساداسنتو ہے ناپ کے بوٹ پہنے ہوئے پانی کی بالٹی اٹھائے سیرھیاں جڑھنے لگا۔ میں نے اسے ہوشیار کیا۔'' دھیان سے چڑھنا۔ سیرھیوں میں کی عگہ سے اپنیش نکلی ہوئی ہیں ،گرنہ ہڑنا''۔

'' فکرمت کرو جی۔ میں پچاس کلو آنے کی بوری اٹھا کربھی سیر حیوں سے نہیں گرتا''۔

واقعی دس بالٹیاں پانی ڈھوتے ہوئے بھی سنتو کا پیر نہیں بھسلا۔

دورو ہے کا نوٹ اور جائے کا کپ سنتو کو تھا کے میری بیوی نے کہا۔''روز آ کر پانی بحرد یاک''۔

عائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سنتو بہت خوش تھا۔
"آج کل روز جیس روپے بن جاتے جیں پانی او پر پہنچانے
کے۔" کہتے جیں ،ابھی نہر میں کم سے کم ایک مہینے تک پانی
نہیں آئے گا،اپن تو موج ہوگئ"۔

ای دن نہر میں پانی آئیااورٹل میں ہمی۔ دوسرے دن سیر حمیاں چڑھ کر سنتونے پانی کے لئے بالٹی مانکی تو میری بیوی نے کہا۔''اب ضرورت نہیں ہے،رات کواو پر کی ٹونٹی میں پانی آگیا تھا''۔

" ننهر میں پانی آ حمیا؟" سنتونے آ وبھری اور لوٹے کے کئے سٹر صیال اتر نے لگا۔

اچا تک کسی کے سیر حیوں پر گرنے کی آ واز آئی۔ میں نے دوڑ کرد یکھا۔ سنتو آئٹن میں اوند ھے منہ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی تھی۔ ماتھا کیڑتے ہوئے وہ بولا۔"کل بالٹی اٹھا کے نہیں گرااور آج خالی ہاتھ گریڑا"۔

میں نے سوچا، اسے کل نہیں، آج احتیاط کی ضرورت تھی۔

بات نہ بی تو جھونے نے کہا۔'' یوں نہ ہم آئیں آپس میں بانٹ لیں۔ مال کوٹو لے لے، بابو جی میرے پاس رہ جائیں سے''۔

'' ماں کوتو تُو ہی رکھ۔ ماں کوچھوٹے بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے'۔ بڑے کی بیوی نے تنگ کر کہا۔

ونیا دکھاوے کو پچھتو کرنا ہی تھا۔ آخر وہ دونوں قرینے کے ذریعے مال باپ کو باغنے پر تیار ہو گیا۔ کا نند کے دوکلا نے گئے ، ایک پر مال ، دوسرے پر باپ لکھا گیا۔ دونوں ٹکوے تہہ کر کے میز پر پھینے گئے اور ایک بچے ہے پر چی اٹھانے کے لئے کہا گیا۔

بچہ پر چی اٹھار ہاتھا۔ دونوں بھائی اوران کی بیویاں آئکھیں بندکر کے دعا کرر ہے تھے۔'' ہے بھگوان! ہماری باپ والی پر چی نکالنا''۔

## ايك اور ڈر کاجنم

مریل ہے کلرک نے جیب ہے مہینے بھر کی سیخواہ نکال کے چار پائی پر رکھی اور سر ہانے کے بینچے ہے لین داروں کی فہرست نکالی، جمع تفریق کے بعداس کے پاس مرف پچاس رو پے بیچے تھے اور پور ہے اکتیس دن آ کے کھڑے تھے۔ کمر ہے میں وہ اکیلا تھا، بچوں کی سر ورتیس اور بیوی کی حسر تمیں فلم کی ریل کی طرح اس کی آ تکھوں ہے گزر نے لگیس۔ بیوی کی مطلوبہ چیز وں پر لکیم پھیم تے ہوئے اسے گزر نے لگیس۔ بیوی کی مطلوبہ چیز وں پر لکیم پھیم تے ہوئے اسے تھوڑی تکلیف ہوئی لیکن اسے احساس تھ کے ایسا پہلی بار نہیں ہور ہا ہے۔

یوبی ادھ میں پتلون نے اس کا ہاتھ بکزلیا، پھرمُنی کے ٹوٹے ہوئے جوتے نے ایک جھلے سے اس کا دھیان اپنی طرف میں کا دھیان اپنی طرف مین کے لیا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ ہیں کر پایا تھا کہ بیوی اندرآ گئی اور پچاس کا نوٹ اٹھا کر بولی۔ '' بجھے نہیں ہے ، اید تو میں نہیں دوں گی''۔

"میری بات تو سنو''۔

بؤارا

گرکا ماحول کشیدہ رہنے لگا تو دونوں ہمائیوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ سامان کا بڑارا کرتے وقت گھر کی چھوٹی ہے چھوٹی چیز پر اپناحق جنانے کے لئے دونوں ہمائیوں نے طرح طرح کی دلییں دیں۔ کسی چیز سے ان کا بچین کا تعلق تھا تو کوئی چیز چھوٹے بڑے ہونے کے باعث ان کی بنی تھی۔ سوئی سے لے کرفرت کا تک کے لئے فٹ کر مقابلہ ہوا۔ جسے تیے سب کچھ بٹ گیا۔ بس بوڑھ من کہا کہ ان سے اس کا بچین کا رشتہ ہے۔ بوڑھ کے ان پر کسی نے حق نہیں جنایا۔ کسی نے نہیں کہا کہ ان سے اس کا بچین کا رشتہ ہے۔ بوڑھ کے نے کر میں جائی۔ ان پر کسی نے حق نہیں جنایا۔ بر کسی نے ترکب بتائی۔ ایسا کر انہیں پہلے چھ مہینے تو رکھ کے ایسا کر انہیں پہلے چھ مہینے تو رکھ کے ۔ بعد کے چھ مہینے تھیں رکھانوں گا''۔

جھوٹے کی بیوی نے کان میں عقل انڈ ملی۔'' چھ مہینے میں تو ہم ماں کی بیاری کا علاج کرتے کرتے کڑگال ہو جائیں مے۔اگر بڑھیا چل بسی تو ہزار دو ہزار اور لگ جائیں مے۔ان ہے کہو، پہلے چھ مہینے یہی رکھ لیس ماں کو'۔ آئينه

صبح ہے میں اپنی نی کہانی لکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کرداروں کی الجھی ہوئی ڈورسلجھانے میں، میں خود الجھ کررہ کیا۔ کہانی کا اختام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بارہ نج سمئے تھے لیکن میں لکھ لکھ کرصفحات بھاڑرہا تھا۔

"آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا .... مجھے ای کے محر جانا تھا"۔ بیوی نے ڈرتے ڈرتے کرے کا دروازہ کھولا۔

'' بیں بار کہا ہے، جب میں لکھ رہا ہوں تو پریشان مت کیا کردلیکن تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا''۔ میں نے غصے سے اے جمٹرک دیا۔

وہ کچونہیں بولی لیکن مایوی اس کے چہرے سے جملکنے لگی۔ میں پھر پلاٹ میں جوڑ توڑ کے لئے کی نے کئے کئے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے بارے میں سوینے لگا۔

"پایا! آج محمی ہے۔ آپ نے ہمیں دورگارؤن کے جانے کا وعدہ کیا تھا"۔ میری پانچ سالہ بنی نے بیجے سے آ کر میرے کلے میں باہیں ڈال دیں۔ اپنے خیالات کالسلسل ایک بار پھرٹوٹ جانے پر میں نے بنی کو دور دھیل دیا اور زور سے بیوی کو مخاطب کیا۔ "آئیس سنجال کررکھا کرو۔سارے ٹیرکاد ماغ پر نہیں کیوں،کام نہیں کرتا"۔

بنی اونجی آ داز ہے رونے گلی۔ بیوی نے اسے انٹایا اور سرد کہتے میں بولی۔''آپ گھر کے جیتے جاگتے کرداردل کے ساتھ تو انصاف کرنہیں سکتے ،کہانی کے فرضی کرداروں کوآپ ہے کیا آس ہو سکتی ہے؟''

میرے ہاتھ سے قلم کر پڑا، میں نے خاموش نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ مجھے ایبانگا جیسے آج تک میں اپنے کہانی نویس ہونے کا مجرم ہی پالٹار ہا ہوں۔ ''بالکل نہیں''۔ ''سردیاں شردع ہو گئی ہیں اور مُنی .....'' ''مُنی کے جوتے سے زیادہ ضروری آپ کی دوائی

وہ کچھ نہ بولا۔اس نے مگلے سے اٹھتی ہوئی کھانی جرآروک لی تا کہاسے کھانستے و کچھ کر بیوی ڈاکٹر کو بلانے نہ چلی جائے۔

ہم دردی

میرا اکلوتا کوٹ بس کی کھڑکی ہے اٹک کر بھٹ گیا۔ میرے پڑوی دوست شری کانت ڈرائی کلینز کی دکان پرایک بٹھان رفو گر بیٹھتا ہے۔ میں نے سوچا، اے کوٹ رفو کے لئے دیتا جاؤں، بیمیلا بھی کافی ہو چکا ہے، ڈرائی کلین بھی کروالوں گا۔

میں نے پٹھان کوسلام کر کے کوٹ رفو کے لئے دے دیا اور پانچ رو بے مزدوری بھی دے دی جواس نے ماتکی تھی۔

دوسرے دن میں کوٹ لینے گیا۔ شری کا نت یو ی محبت سے ملا۔ اس نے ہم دردی سے پوچھا۔ "پٹھان نے رفو کے کتنے میے لئے؟"

"پانچ روپ" میں نے سرسری جواب دیا۔
"کیا ضرورت تھی ہمے دینے کی۔ کمر بی کا تو کام
قا۔ وہ ہماری دُ کان پر بیٹھتا ہے گرکیا ہم کوئی کرایہ لیتے
ہیں اس ہے؟" اس نے پٹھان کوآ واز دی۔" رُو گر! اے
رُو گر! تم اتی مدت سے یہاں بیٹھتے ہواور تہہیں یہ بھی نہیں
معلوم کہ صاحب ہمارے گھر کے آ دی ہیں۔ ان سے بھی
پانچ روپے لے لئے؟ چلو ہمے واپس کروان کے"۔
پیل کے روپے لے لئے؟ چلو ہمے واپس کروان کے"۔
میں شری کا نت کا بے حد ممنون ہوا۔ چلتے وقت میں
نے اس سے تکلفا ابو جھا۔" ڈرائی کلیتک کے گئے ہمے؟"
نے اس سے تکلفا بو جھا۔" ڈرائی کلیتک کے گئے ہمے؟"

www.pdfbooksfree.pk

0+0



# والمراجع المراجع المرا

مکہ میں موجود گی کے باوجود اللہ نے اسے فج کی سعادت سے محروم رکھا

## واس مبراغنی فاروق

خوبصورت چہرے پر مھنی متنشرع داڑھی، سر پر جناح کیپ، اکثر شیروانی پہنے رکھتا۔ اللہ نے اے ایک دلکش سرایا عطا کیا ہوا تھا لیکن افسوس، حافظ وقار تو ازن ہے بالکل محروم تھا۔ اس میں ذہانت اور حکمت کی شدید کی تھی۔ اس کا مطالعہ بھی کی۔ طرفہ تھا اور وہ غور وفکر کا عادی

حافظ افتارمبراائم اے کا کلاس فیلوتھا۔ تمبر 1964ء حافظ سے اگست 1966ء تک ہم دوسال یو نیورٹی اور نینل کالج لا ہور میں اردو کے طالب علم کی حیثیت ہے یہ بی کلاس میں زیرتعلیم رہے۔ وہ حافظ قرآن تھا اور ایک ممل عالم دین کا پیکر اختیار کئے ہوئے تھا۔ ایک ممل عالم دین کا پیکر اختیار کئے ہوئے تھا۔

بھی نہیں تھا۔ شاید بھی سبب ہے کہ بچپن بیں ایک مخصوص نرہی فضا میں رہنے بسنے کی وجہ سے اس کے د ماغ کی سُو کی بس ایک ہی جگہ اٹک کررہ گئی تھی اور اس میں رد و بدل کی مخبائش پیدائی نہیں ہوتی تھی۔

مثال کے طور پر حافظ افتار مختلف نیک نام اور بے حدروشن کردار کی حال شخصیات سے خدا واسطے کا بغض رکھتا تھا جبکہ منفی حیثیت کے حال افراد سے مجری عقیدت کا اظہار کرتا تھا۔ مولا نا مودودی پر بے رحی سے تقید کرتا جبکہ غلام غوث ہزاروی کی تعریف میں ربط اللمان رہتا۔ سید قطب کو ہرا بھلا کہتا اور جمال عبدالنام کو عالم اسلام کا عظیم ہیرو قرار دیتا۔ بید معاملہ بہاں تک مجر بھی قابل برداشت تھا لیکن اس کی برقیبی بیقی کہ وہ سید ناعلی مرتضی اور حضرت حسین کو بھی سان پر چر حائے رکھتا اور ایک اور حضرت حسین کو بھی سان پر چر حائے رکھتا اور ایک فریقی کی ضد میں ان انتہائی محتر م شخصیات کے خلاف فریقی کی خوب خوب تعریف کرتا جبکہ امیر معاویہ اور بیدی خریا محرازی سے بھی دریغ نہ کرتا جبکہ امیر معاویہ اور بیدی خریا خوب خوب تعریف کرتا۔

تو یس عرض کررہا تھا کہ حافظ افتار عجیب متفاد خصوصیات کا حال تھا اور چھودا پن تو اس میں کوٹ کوٹ کر جرا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ایک بار ہاری کاس کے چندلاکوں نے ایک طرحی سزا حیہ مشاعر ہے کا اجتمام کیا۔ قافیہ رویف تھا: طرح دار موجھیں، یار ہار موجھیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مشاعر ہے میں سراسر غیر بنجیدگی بلکہ میکو پن عالب تھا لیکن حافظ اپنی داڑھی اور ٹو پی سمیت میں کود پڑااور اس نے بھی موجھوں کی مدح میں ایک منظروں نا کہ ڈالی۔ بدالگ بات ہے کہ اس کے شعروں کی کوئی کل سیدھی نہ تھی۔ وہ شاعر تھا ہی نہیں بلکہ شعر کی کوئی کل سیدھی نہ تھی۔ وہ شاعر تھا ہی نہیں بلکہ شعر پڑھتا تو صاف محسوس ہوتا تھا کہ دہ بے چارے شاعر کے خلاف انتقامی کارروائی کر دہا ہے۔ بعنی عمراس کی روح کی دوت الگ ذمی ہوتا خلاف انتقامی کارروائی کر دہا ہے۔ بعنی عمراس کی روح کوان سے دورہا ہے۔ بینی عمراس کی روح کوان سے تھا۔

چونکہ حافظ افتار مختی بھی نہیں تھا اور اسے اردوشعر و اوب سے قبلی مناسبت بھی نہیں تھی ، نہ وہ لکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس لئے ایم اے اردو کے امتحان میں بہت م نمبر لے کر کامیاب ہوسکا۔ چنانچہ پلک سروس کمیشن نے جلد تی بعنی جولائی 1967ء میں اردو کے لیکچررز کی اسامیوں کا اعلان کیا اور درخواشیں طلب کیس تو مطلوبہ شراکط پوری نہ کرنے کی وجہ سے حافظ درخواست ہی جمع نہ گراہ کا

یوبورٹی اوینٹل کالج سے فارغ ہونے کے بعد مافظ افتارے میرا رابط منقطع ہوگیا۔ یوں بھی اس سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تھا لیکن 1968ء کی گرمیوں کی بات ہے، میں ایک ماہنامہ میں کام کر رہا تھا۔ میں ایک روز دو پہر کو کھانے اور نماز کے لئے باہر نکلا تو سامنے سے مافظ کو آتے ہوئے و یکھا۔ من آباد کے نواح میں رسول مانک ہوا و ہی حافظ کا گھر تھا۔ میں بجھ گیا کہ وہ اپنے ممرکی طرف جا مہا ہے لیکن خلاف معمول مجھ دیکھ کر گھر کی طرف جا مہا ہے لیکن خلاف معمول مجھ دیکھ کر کے اس نے کمی خوشی یا گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ یوں لگا کہ وہ اس ملاقات سے بچھ پریشان ہوگیا ہے۔

مافظ افظ افظ ارتب آیا۔ اس نے بدی ہے مصافحہ کیا۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا کہ آج کل به روزگار ہوں، ایم اے اسلامیات کا استحان دے رکھا ہے اور نوکری کی حلاش میں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بغل میں بین چار کتابیں تھیں۔ پوچھا یہ کتابیں کیسی بین قو طائری ہوگی اور اس کا چرہ بینے میں شرابور ہوگیا۔۔۔۔ اور طائری ہوگی اور اس کی جہ میں آگی جب میں نے باتھ بڑھا کر کتابیں اس کی بغل سے اچک لیں۔ یہ باتھ بڑھا کر کتابیں اس کی بغل سے اچک لیں۔ یہ کتابیں مولانا مودودی کی تعین: اسلام اور جدید معاشی نظریات، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی وغیرہ۔ میں نے چونک کر حافظ کی طرف دیکھا جوشد یہ وغیرہ۔ میں نے چونک کر حافظ کی طرف دیکھا جوشد یہ وغیرہ۔ میں نے چونک کر حافظ کی طرف دیکھا جوشد یہ

شرمندگی کے احساس سے پانی پانی ہور ہاتھا۔

" مافظ صاحب! یہ میں کیاد کمدر ہا ہوں۔ مودودی کے تو آپ سخت مخالف ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کرآپ کا دھرم بحرشٹ تونہیں ہوجائے گا"۔

" اصل میں یاروہ پنجاب اسمبلی میں ٹرانسلیٹر زک کچھ اسامیاں نکلی ہیں۔ میں نے وہ نمیٹ کوالفیائی کرلیا ہے۔ اب انٹرویو ہے اور اس کے لئے ان کتابوں کو پڑھے بغیر جارہ نہیں تھا"۔

" تو یوں کئے نا کہ مودودی کا جادو آپ کے سر پر چڑھ کر بولا ہے۔ ہے نا یہی بات کین بیہ بات آپ کے عقائد اور نظریات کے خلاف نہیں ہے؟" میں نے تبرہ کیا اور حافظ خلاف عادت خاموش رہا اور سر جمکا کراہے" راستے برچل دیا۔

بعد میں سنا کہ حافظ کو پنجاب اسمبلی میں مترجم کی نوکری مل کئی اور جب اس نے ایم اے اسلامیات کا امتحان پاس کر لیا تو اسے اسلامی نظریاتی کوسل میں ملازمت ال کئی اور وہ 1973ء میں لا ہور سے اسلام آباد منتقل ہوگیا۔

العالی ا

بداخلاتی سے برائی بددل ہوااور تعوزی در بیٹھ کروائی آ عمیا۔

اور پھر برسوں بیت گئے۔ بارہ تیرہ سال گزر گئے مافظ افتخار کے بارے میں کوئی خبر نہ تی۔ اس سے رابط کرنے کی دل میں کوئی خواہش بی نہیں ربی تھی لیکن دسمبر 1998ء میں ایک روز اخبار میں خبر پڑھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں انیسویں گریڈ کے ایک افسر حافظ افتخار ایا کک ہارٹ افیک سے وفات یا گئے ہیں۔ انا للہ و انا اللہ و انا للہ و انا للہ و انا کے مر 65 برس تھی۔

قدرتی طور پر مجھے حافظ کی موت کا بہت افسوں ہوا

کہ آگر چہ کمزور ہی سی ، گراس سے ایک دیریہ تعلق تو
قعا۔ اب مجھے جبوعی کہ اس کی موت کن حالات میں
واقع ہوئی اور اس کا ظاہری سبب کیا تھا؟ لیکن دور و
نزدیک کوئی ایبا ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس سے
میرے جسس کی تسکین ہو۔ مگر جیرت انگیز طور پر میری
ملا قات مجاہد لا ہوری صاحب سے ہوئی۔ جیرت انگیز طور
پراس لئے کہ شاید اللہ کی مشیت یہ جا ہی تھی کہ حافظ کے
بارے میں کمل معلومات مجھ تک پہنے جا کی اور یہ کہانی
مل ہوکر تاریخ میں محفوظ ہوجائے اور خلق خدا کے لئے
عبرت وموعظمت کاذریعہ بن جائے۔

عام لاہوری صاحب علی دنیا میں چندال مخارِ تعارف نہیں ہیں۔ کم و ہیں ڈیڑھ درجن کتابوں کے مصنف ہیں۔ معروف مختق ومترجم ہیں۔ چندسال پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے بیسویں کریڈ ہیں ریٹائر ہوئے ہیں اور رفع صدی تک (1973ء سے 1998ء) انہیں طافظ افتار کے رفیق کار کی جیٹیت سے ایک ہی ادارے میں خدمات انجام دینے کا موقع میسر آیا ہے۔ مجام صاحب سے میراتعارف 1970ء سے ۔

ریٹائرمنٹ کے بعد مجاہد لاہوری صاحب نے لاہور میں مستقل اقامت اختیار کر لی ہے۔ حافظ کی

وفات کوزیادہ عرصہ بیں گزراتھا کہ ایک روز مجاہد صاحب سے ملاقات ہوگئی اور میں نے ان سے اس کی تعمیل معلوم کی ، تو انہوں نے ایسے عجیب وغریب انکشاف کئے جو حافظ کے مزاج اور عموی رویے کے حوالے سے چونکا ویے والے نو نہ تھے ، محر لرزا دینے والے ضرور تھے اور برے ناک بھی۔
برے نی عبرت ناک بھی۔

انہوں نے بتایا کہ وہ نہ مرف حافظ کے ساتھ ایک ان ادارے میں کام کرتے ہے اور دونوں کی رہائش گاہیں ہی ہیٹ قریب تر ہیں بلکہ خاصا عرصہ تو وہ حافظ کے بالکل پڑوی میں مقیم رہے۔ اس طرح وہ اس فخص کے ابکل پڑوی میں مقیم رہے۔ اس طرح وہ اس فخص کے اجتماعی اور ذاتی روہوں کے مینی شاہد ہیں۔ چنانچہ جاہد صاحب کی زبانی اسلام آباد میں قیام کے دوران حافظ کی زندگی کی جوتصور بنتی ہے، وہ مجمد یوں ہے:

حافظ کا باپ اس کے بچین ہی میں فوت ہو گیا تھا۔

یددہ بھائی تنے۔ حافظ بڑا تھا۔ مال نے اپنے محدود وسائل
کے اندر رہتے ہوئے دونوں بیٹوں کی پرورش کی۔ اسے
قرآن حفظ کرایا، سکول کی تعلیم دلائی لیکن کالج الور
بونیورش کی تعلیم کے سارے اخراجات اس کے قربی
رشتہ داروں نے برداشت کئے جو خاصے امیر تھے اور
کینال بارک محلم میں رہنے تھے۔ بلکہ حافظ کے
کینال بارک محلم میں رہنے تھے۔ بلکہ حافظ کے
محرانے کی بیشتر کفالت ای خاندان نے گی۔

برسمتی سے اس مختر خاندان کی اکلوتی بیٹی کی شادی
کامیاب نہ ہوئی اور اسے طلاق ہوگئی۔ ان لوگوں کی
خواہش می کہ حافظ افتخار ان کی مطلقہ بیٹی سے شادی کر
لے۔ حافظ کی والدہ نے اس خاندان کے دیریہ
احسانات کے پیشِ نظر اس جویز سے انفاق کیالیکن حافظ
از کیا اور اس نے شدت سے انکار کیا کہ دوخوبصورت
از کیا اور اس نے شدت سے انکار کیا کہ دوخوبصورت
ہمرایک مطلقہ لڑکی سے شادی کوں کرہے۔
پھرایک مطلقہ لڑکی سے شادی کوں کرہے۔

"میں ایک سیکنڈ ہینڈ عورت کو بوی کیوں

بناؤن؟ "اس كا اصرار تها اور بياصرار خاصي ويرجاري ربا کین جب لڑکی کے والدین نے لائج دیا کہ وہ آتھ د کا نیں ، دوفیمتی پلاٹ اور ایک مکان اپنی بنی کو جہیز میں دیں کے اور دولا کھ رویے نفتر بھی اے عطا کریں مے تو حافظ مان محمیا۔ شادی ہو گئی۔ وہ روزمرہ استعال کے بھاری سامان کے ساتھ، جوقیمتی جا کداد کے علاوہ اس کے سسرال نے نے مرحمت کیا تھا، اسلام آ باد منتقل ہو گیا۔ کیکن اینے محسن عزیزوں کی ساری داد و دہش کے باوجود حافظ افتخار نے کمال دغابازی اور سفاک ک كامظاہرہ كيا۔ اس نے مخارناے پر بيوى كے وستخط كرا لتے اور د کا نیں ، مكان اور پلاث اسے نام معل كرا لئے۔ اس نے دولا کھ کی رقم پر بھی قبضہ کرلیا اور چراپی بیوی کو بہانے بنا بنا کرزووکوب کرنے لگا۔ اے طلاق کے طعنے ويتاءاس كى توجين وتذكيل كرتا اور با قاعده پناكى كرتا۔ بار با ايامواكه بوى فيكر، فيك ياور جان بياكر بابرة جاتى اورمر عام حافظ كوخوب ملاحيال سنائى ۔ وه في حي كر بتائى كه حافظ نمك حرام ہے، يه ميرے والدين كے فكروں پر ملا ہے اور اب محص سے بدسلوکی کرتا ہے۔ جانوروں والا سلوک روار کمتا ہے۔

اور پھرایک روز حافظ نے اپنی بیوی کود محکے دے
کر کھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے والدین کے کھر لا ہور آگئ
اور اس کا باب اس مدے سے جان ہار کیا۔ حافظ نے
جلد تی اسلام آباد میں ایک لیڈی لیکچرار سے نئی شادی
رجالی۔

مجاہد لاہوری صاحب نے بتایا کہ حافظ کی پہلی ہوں کی والدہ کئی بار اسلام آباد آئی، وہ حافظ سے ختیں کرتی ، ہاتھ جوڑتی کہ اگروہ اس کی بینی کو بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا تو اسے طلاق دے دے کین حافظ اپنی ضد پر اڑا رہا کہ طلاق نہیں دوں گا۔ کہا کرتا: ''میں اسے ترساز ساکر ماروں گا'۔ اس کی ماں بھی اسے بہت قائل ترساز ساکر ماروں گا'۔ اس کی ماں بھی اسے بہت قائل

ومت وكريال كے بعد معروف مزائ فكار خادم حسين مجاقد كالنزومزان بيمل دومركا كتاب

Ph: 042-7220631, Nob: 0300-9422434

كرتى كەبىڭلم نەكرو، خداخمهيں معاف نېيں كرے گا۔ وو سب کچه د کمچه رها به کیکن حافظ غرور اور ضد میں اندها ہو عمیا تھا،اس پر نہ مال کی نہ ساس کی بھی کی التجا کیں اثر نہ كرتمى-آخر ميساس في طلاق كى بيشرط عائد كى كديمل بوی دکانوں سے، مکان سے، ملاثوں سے اور دو لا کھی رم سے دستبردار ہو جائے، وہ ان کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے کیکن بیوی کی والدہ نے یہ مطالبہ تشکیم نہ کیا اور لا مور کی ایک عدالت مین خلع کا اور جائیداد کی واپسی کا مقصدمه دائر كرديا \_ بيمقدمه اس كى وفات تك زنده ربا \_ اللہ نے حافظ کو دوسری بیوی کے ہاتھوں خوب ذلیل کرایا۔ وہ انیسویں گریڈ میں تھا جب ایک روز اس نے رمضان میں مچھ دوستوں کو افطاری پر بلایا۔ مجاہد صاحب نے بتایا کہ جب میں نے دروازے پر منی دی تو حافظ نے اس حال میں دروازہ کھولا کہ اس نے محلے میں ایرن کین رکھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ بیس میں لتعزے ہوئے تھے۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا کہ'' حافظ صاحب بركيا؟ بدآب نے كيا حليدا فقيار كردكھا ؟" تو سراتها كر، كرون محلاكر كين لكا: "ميس في ما ذران ونيادار لوگوں کی طرح محرمیں آمریت نافذ نہیں کی ہوئی۔ ہارے محر میں ممل جمہوریت ہے اور ہم نے اپنے اپنے كام بانث ركع بيں۔ پكوڑے شى بنار با موں ، آٹا مجى محوندهما مول اور برتن مجى صاف كرنا مول ـ باقى كام میری بیم کرتی ہیں۔ اور میں حافظ کا مند و بکتا رہ حمیا۔ مجصے یادآ یا کدایک باراس کی مملی بیوی باہرمڑک پر برہند سراس کوکوں رہی تھی اور بیس اس کا ہاتھ پکڑ کر اے گھر ك اندر لا يا تما تو اس في محصر بتايا تما كرآج ما فق في مجے جوتے بالش كرنے كا علم ديا اور مى نےمعروفيت كا عذر کیا تو اس نے مجھے کھونسوں اور لاتوں سے مار تا شروع كرد بااورد محكد ك كركمر سے بابرتكال ديا"۔ حافظ غیرمعمولی سنگ دل اورسفاک تھا۔اس نے

ایک بار مجاہد صاحب کو بتایا۔ " مجھے ماں کو ملے ہوئے آتھ سال ہو گئے ہیں۔ پھے کرصہ پہلے لا ہور میں ایک شادی میں، میں بھی اس میں گیا ہوا تھا۔ پنہ چلا کہ میری ماں صرف مجھے ملنے کے لئے وہاں آئی ہوئی ہے لیکن میں نے اسے ملنا پسند نہ کیا اور بہانہ بنا کر وہاں سے سنک گیا"۔ اس کا سب اس نے یہ بتایا کہ ایک تو میری ماں نے ایک سیکنڈ بینڈ کورت کومیر ہے سرمنڈ ھودیا، دوسر نے باپ کا مکان اور دوسری چیزیں مجھوٹے بیے کودے دیں، بھے ورافت میں سے کوئی شے نہ دی۔ پنہ چلا کہ عافظ کا چھے ورافت میں سے کوئی شے نہ دی۔ پنہ چلا کہ عافظ کا موج کرکہ عافظ اعلی عہد سے پہنچ گیا ہے اور اس کے سوچ کرکہ عافظ اعلی عہد سے پہنچ گیا ہے اور اس کے سوچ کرکہ عافظ اعلی عہد سے پہنچ گیا ہے اور اس کے دیا ورج کرکہ عافظ اعلی عہد سے پہنچ گیا ہے اور اس کے دیا اور عافظ کا بھانہ بنالیا۔

اور پر آخرکار اللہ کا کوڑا حرکت میں آئی۔ ہاں۔
ماس اور بیوی کی بدرعائیں اپنا اثر دکھانے لگیں۔
1995ء میں وزارت ندہی امور نے اسلای نظریاتی
کونسل کا ایک وفد حج پر روانہ کیا۔ اس میں مجابد لا ہوری
اور حافظ افتخار دونوں شامل تھے۔ بجابد صاحب نے بتایا کہ
پہلے تی دن جب ہم مکہ مکرمہ پنچے اور عمرے اور طواف
وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے ہوئی میں آئے تو حافظ کو
پرقان کا شدید ترین عارضہ لاحق ہوگیا۔

نیر معمولی اسہال اور مسلسل النیاں رکنے ہی میں فیر معمولی اسہال اور مسلسل النیاں رکنے ہی میں نہیں آئی تھیں۔ چنانچہ و کیھتے ہی دیکھتے وہ بستر ہا اس کے لئے محال ہوگیا۔ نینجاً اسے جیاد ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا اور بجیب بات یہ ہے کہ جج سپتال میں داخل کرا دیا گیا اور بجیب بات یہ ہے کہ جج کے اختیا م بلکہ ہمارے وہاں قیام تک حافظ کی صحت ہمال نہ ہوئی اور اللہ نے اس کی مکہ میں موجودگی کے باوجود اسے جج کی سعادت سے محروم رکھا، اپنے گھر کے طوافوں اسے جج کی سعادت سے محروم رکھا، اپنے گھر کے طوافوں کی اجازت نہ دی اور وہ مریختہ النبی کی برکات سے بھی فینیاب نہ ہوئیکا۔ مجاہد صاحب نے بتایا کہ جج کے بعد فینیاب نہ ہوئیکا۔ مجاہد صاحب نے بتایا کہ جج کے بعد

ہاری مصروفیات ختم ہوئیں تو ہم نے مافظ کوسٹر بچر پر ڈال کر جہاز پر سوار کرایا اور واپس آ مسے۔ اس طرح ایک مافظ قرآن اور دبی تعلیمات سے باخبر مخص کو اس کی سنگ دلی، خیانت اور مسلسل ہے اصولی کی جوکڑی سزادی مخی شایداس کی مثال کسی دوسری جگہ نیل سکے۔

1997ء میں اسلامی نظریاتی کوسل کے چیئر من اقبال احمد خان نے حافظ افتار کو بیسویں کریڈ میں ترتی دے دی لیکن اگست 1998ء میں جب ڈاکٹر ایس ایم زمان كوسل كے چير من بے تو كسى بات بر ناراض موكر انہوں نے حافظ کی انیسویں کریڈ میں تنزل کردی اور یمی حادثہ حافظ کی جان کا وری بن میا۔ اس کی صحت اس و تت تک بہت ہی الحجی تھی۔ دہ اپنی خوراک اور سیر وغیرہ كا بهت ابتمام كرما تهار اس كا رتك سرخ وسييد تها اور بظاہر اے کوئی بھی بہاری لاحق نہ تھی۔ نہ شوکر، نہ بلا بریشر، نه ول یا محردول کی کوئی تکلیف۔ دعمبر 1998ء میں رمضان کی پہلی رات کودہ تر اوت کی ماکر آیا تو حسب معمول دودھ فی کرسو حمیالتین رات کے دو بجے اسے سینے میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ گاڑی خود ڈرائے کر کے قری میتال میں پہنجا۔ مررات کے دو ہے کوئی ڈاکٹر دُ مِو فِي بِرِموجود نه تقا۔ ایک زس ڈ اکٹر کی تلاش میں نگلی لیکن اس کے واپس آنے تک حافظ بنج پر بیٹے بیٹے اوندھے منه فرش برمرا اور آن واحد میں دم تو زممیا۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے موت کی تقعد میں کردی۔

دوسری بیوی سے حافظ کی کیے بعد دیگرے تین بیٹیاں پیدا ہوئی، چوتھا بیٹا تھا تھر ووسرف ڈیڑھ سال کا تھا جہداولاد کی کوئی خوتی دیکھے بغیر حافظ آخرت کوسد حار سیا اور اپنے چیچے عبرت کے کتنے ہی نفوش جموڑ کیا۔
اس مضمون جس مصلحتا حافظ کا اصل نام نہیں دیا حمیا تاکہ اس کی بیوی اور بچوں کو پریشانی نہوں)

\*\*



میں مرتے دم تک وہ ایک لحنہیں بھول عتی جب میرے دل نے ایک سے مذہب کو پہچانا تھا۔

ہولی تھیلی۔ مالی اور جاتی نقصان کا اندازہ لگا ناممکن تہیں۔ اس کے علاوہ ہندوسکھ سینکر وں مسلمان عورتوں اور جوان لڑ کیوں کو اٹھا کر لے مجئے اور بزاروں نے کنووس میں کوو كريا خود كوكى تيز دهارآ لے سے ہلاك كر كے ائى عصمت بچائی۔اللہ سب شہدا وکوغریق رحمت کرے۔ جہاں مسلمانوں کا بس طلا۔ انہوں نے مجمی

میں جب متحدہ ہندوستان ہے الگ ہو کر ہندوؤں سکھوں کوجہنم رسید کیا تکریہ تعداد آئے میں نمک 1947ء سلمانوں نے اپنے لئے ایک الگ وطن کے برابرتھی۔ دنیا کی تاریخ کے ان ہولناک فسادات نے بنالیا تواس خطے میں بدترین فسادات مجوث پڑے۔مکار بے شارکہانیوں کوجنم دیا۔ان میں بعض کہانیاں ایسی ہیں ہندوؤں نے سکھوں کوساتھ ملا کرمسلمانوں کے خون ہے کہ نا قابل یقین اور مھڑی ہوئی گئتی ہیں۔ انسانی فطرت قدرت کا ایک مجویہ ہے جو ہریل رنگ بدلتی رہتی ہے۔ ان حالات میں جب ہندوسکھوں کی اکثریت انسانیت بحول کرورندگی میں مصروف تھی، کچھ"انسان" موجود تھے جنہوں نے انسانیت کوٹرک تبیس کیا تھا اور انہیں انسائی اوراخلاتی قدریں یاد تھیں۔

ترلوك عظم مجمى ايك ايبا بي كردار تعابه وه ايك

غیرت مند اور وضعدار زمیندار تھا۔ یاروں کا یار تھا اور
یاری نبھانا جا نتا تھا۔ تھا تو دہ سکھ بی لیکن بڑی نفیس طبیعت
کا آ دمی تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اپنے گرد کا سپا
خالصہ ہوں۔ جہاں معالمہ عزت غیرت کا آ جاتا وہ
دوسرے کی جان لینے اور اپنی جان دینے والا انسان تھا۔
ترلوک سکھ کے دو جئے تھے۔ بلیر سکھ اور رنبیر
سکھ۔ ایک بین تھی جس کا نام شوبا ویوی تھا۔ ترلوک سکھ کی
انسان دوتی اور غیرت مندی کا یہ نا قابل یعین واقعہ شوبا
دیوی کی زبانی چین ہے۔ یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ خاتون
سکینہ لی بی نے سایا تھا۔
سکینہ لی بی نے سایا تھا۔

بھی ہے۔ بھارت کے شہردلی کے محلہ کھاری ہے موجودہ بھارت کے شہردلی کے محلہ کھاری ہاؤلی میں رہا کرتے ہے۔ جس محلہ میں ہمارا گھر تھا وہ علاقہ انتہائی گنجان آ بادتھا۔ وہاں کے مکانات آ پس میں کندھے ہے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ ان کے اندر بسنے والے ہندو، مسلمان ،سکھآ پس میں شیروشکر ہوکررہا کرتے تھے۔

اس دور میں مختلف نداہب کے مانے والے ایک دوسرے کے ندہب کا باہمی احترام کرتے تھے۔ ہرکوئی احترام کرتے تھے۔ ہرکوئی اپنے اپنے عقیدے، ندہب، روایات، ندہبی ثقافت وغیرہ کو انجام دینے میں آزاد تھا۔ ہمارا گھر خالصتاً ندہبی خاندان پر مشمل تھا۔ ہمارے ایک مسلمان پڑوی تھے۔ جنہیں ہم سارے گھر والے بچار حمت کہا کرتے تھے۔ لیکن میرے بابو انہیں نداتی میں حافظ جی بھی کہا کرتے تھے۔ تھے۔

میرے باپو جی اور چپارحت آپس میں بچپن کے دیر بینددوست تھے۔ وہ گھنٹوں مویٰ بھائی کے مکان کی باتیں کرتے تھے۔ جبکہ میں چپارحت کے گھر جا کران کی بیٹی فریدہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔۔

وہ میری ہم عرتھی۔فریدہ کا بھائی فرحان جوہم سے

ایک آ دهمی سال بزاتها، وه جم دونو ن سهیلیون کوخوب ننگ کرتاتها په

فریدہ کی ای جن کا نام ہرودی بیکم تھا، ہم جب پچی سروری سے فرحان کی شکایت کرتی تھیں تو وہ وقتی طور پر ہماری تسلی کے لئے اسے ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ ہم دونوں سہیلیوں میں آپس میں اتنا پیارتھا کہ بعض دفعہ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر میں سو جایا کرتی تھیں۔ میرے دو ہمائی شھے ایک ہلیم اور دوسرار نبیر مجھ سے ایک سال چھوٹا تھا۔ میرا بھائی ہلیم انتہائی شجیدہ ادر کم گو تھا جبکہ رنبیر انتہائی نالائق اور پڑھائی سے بکسرٹلا ہوا تھا۔

ربیرکو ہا جی نے پڑھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ اس معاملہ میں بڑاڈھیٹ رہااور بھی وجہ تھی کہ بڑا ہوکر بری سنگت میں رہ کرآ دارہ بن گیا تھا۔ وہ اتنا بجڑ گیا تھا کہ وہ اب راتوں کو گھر سے غائب رہے لگا۔ بعض دفعہ بنا جی اور چھار حمت دونوں مل کرا ہے اس کے متوقع ٹھکانوں پرتانش کیا کرتے تھے۔

وہ اکثر جوا، شراب کے اڈوں سے ملاکرتا تھا اور جب وہ ملاکرتا تھا تو پتا جی اور جپارحت اسے بے دردی حب مارتے ہوئے کمر لایا کرتے تھے۔ رئیری ہم بہن بھائیوں اور فریدہ سے بیں بنی تھی جبکہ بلیر اپنے کام سے کام رکھا کرتا تھا۔ وہ گھر کے کی معاملہ میں اپنی ٹا تگ نہ اڑایا کرتا تھا۔ وہ گھر کے کی معاملہ میں اپنی ٹا تگ نہ اڑایا کرتا تھا۔ فریدہ کے بھائی فرحان سے مجھے بچپین ہی اڑایا کرتا تھا۔ وہ گڑیا چھیا دیا کرتا تھا۔ اس کی ذہنیت میں نہ کرتا تھا۔ وہ گڑیا چھیا دیا کرتا تھا۔ اس کی ذہنیت میں نہ جانے کیسی شرارت بھری تھی۔

ایک دفت ایسا بھی آیا کہ ہم نیجے جوان ہو گئے۔
ادھر ہا جی اور چھار حمت بھی بوڑھے ہو جکے تھے۔ جبکہ
میری ماتا جی گزر گئی تھی۔ بلمیر نے ایف اے کرلیا تھا جبکہ
رنبیر پکا بدمعاش بن چکا تھا۔ وہ ساری ساری رات ب
دھڑک اپنے شرابی کبابی جواری دوستوں کی صحبت میں

رہتا تھا۔ ہمبیر نے آیک پرائیوع نوکری کر لی تھی جبکہ فرسان نے آئی شرارتوں کے باوجود اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے آگے نہ پڑھا تھا وہ کی سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا۔ برصغیر میں تحریک کو جاتھ آئے اوری نور وشور کے ساتھ جاری تھی۔ ہندو سکھ چاہجے آئے کہ انگر بڑوں کے جانے کے بعد متحدہ ہندو ستان آزاد ہولیکن مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا علیحدہ وطن پاکستان ہوں۔

ایک دن پتا جی نے بڑے جمرائے دل سے پچپا
رمت کو کہا۔ ''یار! میں سوچتا ہوا کہ ہم بچپن ہے ایک
دوسرے کے اتنے گہرے دوست اور آپس میں شدید
محبت رکھنے والے بڑوی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا بی نہیں کہ
ہم دونوں دومختلف نداہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔
کاش ہمارے درمیان یہ ندہب کی دیوار جائل نہ ہوتی۔
اگر ہمارے درمیان یہ آہنی دیوار نہ ہوتی تو میں اپنی اس
دوسی کورشتہ داری میں بدل دیتا''۔

"تیراکیامطلب؟" بچپانے ان سے پوچھا۔ پتاجی ایک کہا کہ اگر ہم دونوں ہم ند ہب ہوتے تو میں لاز ماہلیر سے لئے فریدہ جھ سے مانگتا۔

اتنے میں رہیر شراب کے نشے میں بڑے
کھلنڈرے سے انداز میں ان کے قریب پہنچا اور اس نے
کہا بہا جی اگر میں تمہار ابڑا ہتر ہوتا اور چچار حمت ہمارے
ہم ند ہب بھی ہوتے ہیں اس صورت میں بھی میں فریدہ
۔۔ شادی نہ کرتا۔

'' کیوں بھٹی؟''

"ده اس کئے کہ وہ میری دیدی کی طرح ہے۔ بالکل ایسے بی جیسے میری دیدی شوبادیوی ہے"۔ "جنود کیھیں گئو واقعی چچار حمت اور فریدہ ہے اتنی پاکیزہ انسیت رکھتا ہے"۔ اتنی پاکیزہ انسیت رکھتا ہے"۔ ایک روز ہم چچا رحمت کی فیملی کے ساتھ بیٹھے

باتوں سے لطف رئیرز ہور ہے تھے کہ چھاکے دروز سے ہمارے محلے کا ایک بزرگ ہندہ سرت کمار زور زور سے چلا یا کہ جلدی سے چلا یا کہ جلدی آؤ، بڑا غضب ہو گیا ہے۔ ہم جلدی سے کھانا مچھوڑ کر باہر آئے۔

چپار حمت، پہاجی فرحان بلیر سب بھاگے ہوئے دروازے پر پہنچ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ چپاسرت کمار کے ساتھ محلے کے چنداورلوگ کھڑے تھے۔ پہاجی نے ہونقوں کی طرح یو چھا کہ کیا ہوا۔

اس نے اونجی آوز میں چلاتے ہوئے کہا کہ کمینے موروں نے برصغیرے جانے کا نہ صرف اعلان کر دیا ہے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیڈر جناح کے مطالبے پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے اسے علیحدہ ملک بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔

" منہیں ہوسکتا"۔ رنبیر نے انتہالی جذباتی انداز میں غصے سے کہا۔

" یہ ہوگیا ہے '۔ فرحان نے طنزیہ طور پر اے
پڑاتے ہوئے کہا۔ ربیر نے غصے میں اے ایک زوردار
دھکا دیا اور موٹی موٹی گالیاں مسلمانوں کو دیتا ہوا وہاں
سے چلا گیا۔ زمین پر پڑے فرحان کو پہا جی نے اٹھایا اور
چپا رحمت کو کہا کہ میں ربیر کی یہ بدتیزی برداشت نہیں
کروں گا۔ میں اے زندہ نہیں چھوڑ وں گا۔ اس کی یہ
ہمت کہ دہ میر ہے سا منے تمہارے بیٹے کودھکا دے۔

چیانے پتاجی کے غصے کو شانت کرتے ہوئے کہا۔
''نہیں یار! رنبیر کا غصہ اپی جگہ جائز ہے۔ وہ دراصل
فرحان نے اسے پاکستان بننے کی خوشی میں جڑا دیا تھا''۔
بلبیر وہاں آگر چہ پاکستان بننے کے اعلان کے
بارے میں من کر بظاہر اپنا کوئی روجمل نہیں دے رہا تھا
لیکن وہ سکتہ کے عالم میں سہا ہوا کھڑا تھا۔ پتاجی فوری طور
پراہی ہم عمر دیگر محلّہ دار ہندو، سکھوں کے ساتھ نہ جائے
کہاں چلے مجے تھے۔
کہاں چلے مجے تھے۔

تھوزی دیر بعد ہمارے محلے میں جگہ جگہ ہندہ سکھوں کی الگ اور مسلمانوں کی الگ نولیاں بن گئیں۔
ایک تناؤ کا ماحول ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ جو کہ رفتہ رفتہ گرماہٹ کا شکار ہور ہا تھا۔ شام کو پتا جی نے بلمیر کے ذریعے چچارحمت اور فرحان کوخصوصی طور پر گھر بلایا تھا۔
فریعے چچارحمت کو بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
پتا جی نے بچچارحمت کو بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
"بجھے دوغم میں۔ پہلاغم تو یہ ہے کہ ہندوستان دو مراید کہتے ماندان سمیت کمکڑے ہورہا ہے اور دوسرایہ کہتم اپنے خاندان سمیت یا کتان جارہے ہو۔ جانے ہم بھی آئندہ آپی میں مل

پاکتان جارے ہو۔ جانے ہم بھی آئندہ آپی میں مل پائیں کے یانبیں'۔ پائن سنا تھا کہ فریدہ جھے سے لیٹ کر زار و قطار

رونے گی۔ اس کی ویکھا دیکھی بڑا جی اور چھار ہمت آپس میں ل کررونے گئے۔ بلیر بھی افسردگی سے بیٹھ گیا۔ دونوں کے افسردہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ ان دونوں میں بھی آپس میں بڑا بھائی جارہ تھا۔ یہ دونوں بچپین کے یار بیلی تھے۔ بڑا جی نے چھار حمت اور ہمارے

عبی سے بیریں ہے۔ پہان سے بپارست اور ہورے گھر والوں کو کہدرکھا تھا کہتم لوگ جب تک پاکستان ہجرت نہیں کرتے اس وقت تک زیادہ سے زیادہ میرے گھر آ کرمیری نگاہوں کے سامنے رہا کرو۔

پتا جی بخپار حمت اوران کے پر بوار سے ل کر پھوٹ پھوٹ کرروئ تھے۔ میں بھی اپنازیادہ تر وقت فریدہ کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ بھی بہت ہرا سال تھی۔

ہارے محلے میں ایک دن ایک مسلمان خاندان پر ہندو سکھ بلوائیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس حملہ میں اس مسلمان گھرانے کے سربراہ ابراہیم قریشی کو بلوائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ جبکہ ان کی ایک لڑکی مہتاب کواغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

اس واقعہ کے بعد ہتا جی نے چھا کی تمام فیملی کو کہا کہوہ ان ک مر آ جا کیں۔ کیونکہ ہتا تی کا میر خیال تھا کہ چھا کی فیمل ہمارے کھر میں محفوظ ہوگی۔ چھار حمت معدا بی

قیملی کے ہمارے گھر آ گئے تھے ادھر پتا تی نے بچار حمت کی فیملی کی بحفاظت پاکستان ہجرت کے معاملات کو نمٹنانے کے لئے اپنی کوششیں تیز کردی تھیں۔ انہوں نے مبدو سکھ مب سے پہلے اپنے علاقہ کے چند ہزرگ ہندو سکھ دوستوں کی منت ساجت کی کدر حمت ان کا دوست ہے۔ لہذا اس کی فیملی کی جان، مال کی حفاظت کی گارٹی دی حائے۔

جوابان بزرگوں نے پاجی کا نداق اڑاتے ہوئے
کہا کہ تیرا بیٹا رہیر ہی اپنے بدمعاش دوستوں کے ساتھ
بل کرمسلمانوں کے گھر کونہ صرف لوٹ رہا ہے بلکہ دہ ان
کی لڑکیوں کو اٹھا کر جوناگڑھ، رنڈی بازار کے بدنام
شھیکیدارسنگھر کو فردخت کر رہا ہے اور یقینا وہ تیرے
دوست رحمت کی بٹی فریدہ کو نہ عرف اس کے حوالے
دوست رحمت کی بٹی فریدہ کو نہ عرف اس کے حوالے
کرے کا بلکہ ہوسکتا ہے ای ریلے بٹی تم اپنی بٹی ہے بھی
ہاتھ دھو بیٹھو۔

پہا جی وہاں سے ناہوں، پریٹان ہوکر گھر آئے۔
انہوں نے چھار حمت کو کہا کہ تم فنافٹ گھڑی کی چوتھائی
میں پاکتان جانے کی تیاری کرو۔ کیونکہ اس محلہ میں
میرے خیال کے مطابق صرف تمہارا گھر فساد ہوں کے
حملے سے بچا ہے۔ بہا جی نے روتے ہوئے کہا کہ تچی
بات ہے تہہیں حفاظت کی فاطرا ہے گھرلا یا تھائیکن مجھے
اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میں مزید تمہاری جان و مال
اور عزت کی حفاظت کر پاؤں گا۔ بہا جی نے چھار حمت کو
اور عزت کی حفاظت کر پاؤں گا۔ بہا جی نے چھار حمت کو
اور عزت کی حفاظت کر پاؤں گا۔ بہا جی نے چھار حمت کو

ہمارے علاقہ کے حالات دن بدن بدتر ور تناوء والے ہو محے تھے۔ پتا جی نے بلیمر سے کہا کہتم اور میں پچا رحمت کے خاندان کو ریلوے شیشن جیوڑنے جا کیں محے۔ جہاں سے پیش ٹرین پاکستان جائے گی۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلیمر کو بیتا کیدکی کہ رنبیر نا خلف کو بی خبر نہ ہو کہ ہم فلاں وقت ریلوے شیشن جا کیں گے۔ پتا



سباچھالگامگر باتانسے بنی



## **U.I INDUSTRY**

184-C, Small Industries State Gujrat PAKISTAN.

PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5

Fax: 053-3513307

E-mail: nbsfans@gmail.com

جی کواندیشہ تھا کہ رنبیرا پے بدمعاش ساتھیوں کے ساتھ فریدہ ہے کوئی بدتمیزی نہ کرے۔

ایک دفعہ رئیر اپنے مخصوص انداز میں آیا بھی تھا اور اس نے بچپار حمت کی تیملی کے بارے میں پوچھا بھی کہ یہ لوگ کریں گے تا کہ وہ بہ حفاظت ان کوٹرین میں بٹھا آئے؟ اے بتا جی نے بڑی ہے دفی سے کہا کہ تُو اپنے کام سے کام رکھ۔ پھراسے بجرت کے اصل وقت سے غلط وقت بتلایا تھا۔

پاجی نے اسے کہا کہ تُو نے جوفر حان سے بدتمیزی
کی تھی اس کی معافی ما نگ اس نے پتا جی سے گتاخی
کرتے ہوئے کہاوہ زندگی بجراس سے معافی نہ مانگے گا۔
پتا جی نے اسے اپنے تئیں بڑا مجبور کیا کہ وہ کسی طرح فرحان سے معافی مانگ لیکن وہ مسلسل اکڑار ہا۔اس نے پتا جی کے کافی اصرار کے باوجود فرحان سے اپنے گرشتہ رویے کی معافی نہ مانگی۔ بالآخراسے پتا جی نے گرشتہ رویے کی معافی نہ مانگی۔ بالآخراسے پتا جی نے گھرسے باہرنکال دیا۔

اس دوران بہ ہوا کہ بلیر نے بتا جی کو بتلایا کہ اس نے جامع مسجد کے علاقہ کے ایک ٹیمپو ڈرائیور کو بری مشکل ہے راضی کیا ہے جو کہ شورش زدہ ماحول میں چیا رحمت کی ٹیملی کو نکال کر دبلی ریاؤ ہے شیشن لے جائے گا۔ شیبودراصل جھوٹے ٹرک کو کہتے تھے جو کہ ہندوستان میں صلنے والے عام سوز وکی ہے ذرا برا ہوتا تھا۔

پچارجمت ابنا سامان بہت قلیل یعنی ضرورت کے تحت کے کر جانا جا ہے تھے لیکن چچی نے اپنے طور پر بہت سامان جمع کر لیا تھا۔ پتا جی اور بلیر نے آئیس اتنا سامان کے جانے ہے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فریدہ کے جبیز کے لئے یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں۔ پاکستان جانے کے بعد نہ جانے کیے حالات ہوں ہم ان قیمتی جیزوں کو بنایا کیں کہیں۔

چیزوں کو بنا پائیس کنہیں۔ پتا جی اور چپار حمت نے انہیں کہا کہ اوّل تو سیشل

ٹرین میں اتنی جگہ نہ ہوگی کہ میہ سامان سا جائے اور دوسرے ٹیمپومیں اتنا سامان د کھیرکر یہاں کے فسادی ہندو سکھ کٹیرے لاز مالالج میں آ کراس پرحملہ کریں گے۔

پاتی نے چی کوکہا کہ تم فریدہ کی شادی کے جہزی فکر نہ کرنا۔ تم پاکتان میں جہاں کہیں بھی ہوئے میں تہہیں اس کے بیاہ کے لئے روپے بھیج دوں گا۔ چی نے ان کے کہنے پر پاکتان لے جانے دالے سامان میں سے تھوڑ ابہت سامان ہی نکالا تھا۔

چپار حمت کے فاندان کی پاکستان جانے کے لئے تیاری کھل ہو چکی تھی۔ جھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر میں احول بڑا افسردہ اور سہا ہوا تھا۔ پائی اور چپار حمت دونوں گلے لگ کر بچوں کی طرح رورہ تھے۔ فریدہ جھے کہدری تھی کہ حالات کے ٹھیک ہوتے ہی میں لاز فا تھے ہے کہدری تھی کہ حالات کے ٹھیک ہوتے ہی میں لاز فا تھے ہے کہ کہ کارت تا ہوں۔

"ایک گفتہ میں کیوں؟" پچارحت نے اس سے

یو جہا تو اس نے کہا کہ فیمیو والا بردارسک لے کر پاکستان

ہانے والے مہاجرین کوشیشن یالاری اڈے وغیرہ لے جا

ر ہا ہے اور اس نے کہا کہ میں جیسے ہی فیمیو لے کرآ دُل تو

تم فورا اس میں بیٹھ جانا اور جاتے وقت دروازے پر
الودائی انداز میں نہ ملنا۔ وہ اس لیے کہاردگرد کے لوگوں

کو چچارحمت کی پاکستان کی جانب ہجرت کی خبر نہ ہو ہے کہہ

کروہ چلاگیا۔

چار حت کی فیلی کی روانگی میں ابھی آخری گھنٹہ باتی تفار فریدہ نے جھے کہا کہ آشوہا! تو میرے ساتھ ذرا شنو کے گھر مرف بانچ منٹ کے لئے چل میں نے اس سے الودائی ملاقات کرنی ہے'۔

" دنیں نہیں وہاں جانے کی ضدنہ کر" میں نے اے منع کرتے ہوئے کہا۔" ایک تو وہ ہمارے کھرے دو کیے سے فاصلے کی دوری ہرے اور دوسرے اس علاقہ

کے حالات بہت خراب ہیں۔ تھے پہ نہیں وہاں فسادیوں کا گڑھ ہے'۔

''تم میری فاطر اتنا مجی نہیں کر سکت' ۔ اس نے مجھے کہا۔''تم میری اتنی ہی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی اور کس میں ہمت ہے ہمیں نقصان پہنچائے''۔فریدہ نے سے ہمیں نقصان پہنچائے''۔فریدہ نے سے بات استے جذباتی انداز میں کہی کہ میرا دل نہ جانے کیوں موم ہوگیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط پر دہاں جاؤں گی کہ تو وہاں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ہی رہے گی اور دہاں ہے کہیں نہیں جائے گی۔ منٹ ہی رہے گی اور دہاں ہے کہیں نہیں جائے گی۔ منٹ ہی تیرایہ احسان زندگی جرنہ بھولوں گی'۔

اتے میں فریدہ کومولسری کی ایا آج ال نے آواز دے کراہے پاس دومرے کمرے میں بلالیا۔ وہ ان کے پاس چلی کئی اور میں بے دھیانی میں اوپری کرے میں مولسری کے پاس چلی گئے۔ میں دراصل اے بہ کہنے گئ تھی کہ وہ جلدی سے فریدہ کوسوٹ نکال کردے۔ اس نے

مشرقی پاکستان کے میدان جنگ۔ O میجرآ نآب احمد کی چشم کشاتح بر O وفاداركون مسب بى باغى تھے 🔾 جزل کے قلعے ہے ملکہ کی جیل میں نا قابل يقين ،انو كھااورمنفردُ''جرم وفا' 1958ء اور 1971ء کے ماشنی لا مکویا کستان کے دولخت ہونے کا سبب، اُک قوئ کی عوام ہے دوری کا باعث اور وس کی صفول میں کردار کے بحران کامحرک سرا ایک جو ک انہوں نے اسیے جلف کے تقاضوں کے مین مطابق ملک میں ایک اور افقی اور عمودی اِنتشار کے تکته آ ماز جز ل میاء الحق مح تيسر ب مارشل الا و به غال ف مسلح افواج سكاندر ے بی مزاحت کی عدیم الثال وایت الفال جرائد رندان كى اس نا قابل يقيل من و يكهدور منف البرم وا میں وہ جس دوام کے تحق تغیرے۔ ۱۱هر بمبوریت کی بحالی کے بعد ممبری آوار بلند رکھنے کے جرم مکرر میں حاكم ونت بمنظير بهنو ہے بھی انہیں تین سال بنا مقدمہ عالم ونت بسیر سنده کی جیلوں میں اسیر کیےرکھا۔ ( تربید 500 دربید

اس زمانہ کے لحاظ ہے ایک فیمتی سرخ رنگ کا سوٹ اے دیے کے لئے ایے ٹرنگ سے نکالاتھا۔ ہم دونوں جب مواسری کی ماتا کے کمرے میں آئے تو وہاں مواسری کی ایا جج ماتا اکیلی تھی۔ میں نے تجس کے عالم میں یو چھا کہ فریدہ کہاں ہے؟ اس کی ماتا نے کہا کہ وہ میرے پاس ایک کمح کھڑی ہوئی تھی کہ محلے کے کسی بیجے نے اے کہا کہ فریدہ دیدی بوهن آپ کو ایک منٹ کے لئے بلا رہی ہے۔ یوکھن دوگلیاں جھوڑ کر ایک ویران کلی کے کونے والے گھر میں رہتی تھی۔اس سے ہماری دوتی تھی لیکن ایسی بھی نے تھی کہاسے فریدہ یا کتان ہجرت کرتے وقت ضرور ملتی۔ مونسری نے اپنی ما تا ہے یو جیما کہ مجھے بتلاؤ کہ کلی كاكون سابجة فريده كوبلانے آيا تھا۔اس نے كہا كه بني بحصاتو وه كوئي نئي آ وازلگتي تھي ۔ مين تو اپني كائھ يركيني تھي ۔ میں: ہے و ملھ نہ یا کی۔ بھے بہت پریشان ہولی کہوہ مجھے بغیر بتلایئے فریدہ کیسے بوکھن کے باس چلی گئی۔مواسری نے بھی مجس و تشويش سأبدائم من بكصاكباء على الوطن أله علتانين. ام دولول الاحيرات م سائة الاستانات وسب يوهن ك کھ یے گئے اور وہاں فریدہ کا تیا تو ہوگان سے کہا کہ فریدہ وبالأمير) آلي -ج-" بين ، ووادح كاننا كرآئي ہے"۔ يس نے كہا۔ "ميں نے كہ: ﴿ وَوَ مِا رَبِي كَافِر بِدِهُ يَهِالْ مُبِينَ آتَى " \_ اوهن نے روز کے سکتھ میں کہا۔ اور سن کے اس ملتے چکی ہوا ۔ سواسری نے بجھے کہا۔ "''يٰ ڪهال جاڪتي ہے؟'' '' چند کمحے ادھر ہی تھہر جاؤ میر اخیال ہے کہ وہ ادھر ی آئے گی'۔ مولسری نے جھے سلی ویے ہو یے کا۔

ہم ادھرتقر یا دل من تھہرے کیکن فریدہ نہ آئی۔
خوف، پر بٹانی کے عالم میں میری ٹانگوں سے جان نکل
رہی تھی۔ پوھن کے گھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں
فریدہ کوفلاں فلاں جگہ دیکھنا چاہے میں اور مولسری اے
دیوانوں کی طرح ایک گھر سے دوسرے گھر ڈھونڈتے

رہے۔ وہ نہ جانے کہاں چکی گئی تھی۔ ایک خیال دل میں معربیں کے سے مام د

یہ بھی آیا کہ وہ سکتا ہے ہمارے گھر چکی گئی ہو۔

میں اس کیجے بیسوچ کر بھی پر بیٹان ہورہی تھی کہ کس منہ سے اپنے گھریہ خبر لے کر جاؤں گی کہ فریدہ کھو گئی۔ چپار حمت اور چپی کا کیا ہے گا اور اس سے بڑھ کر یہ کی ۔ پڑھ کر ہیا جی اور بھائی بلبیر میرا کتنا برا حال کریں گے۔ اوھر مجھے فریدہ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً اوھا گھننہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے ساتھ ساتھ بیہ بے آ وھا گھننہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے ساتھ ساتھ بیہ بے جبی سارے گھر والے ہمارا ہے جبی سے انتظار کرد ہے ہوں گے۔

وہی ہوا میں اور مولسری پریشانی میں فریدہ کو تلاش کر رہے تھے کہ اتنے میں بتا جی میرے سامنے شدید برہمی کی حالت میں سامنے آئے اور انہوں نے آئے ساتھ ہی مجھ ہے یو چھا کہ فریدہ کہاں ہے؟ ساتھ ہی مجھ ہے یو چھا کہ فریدہ کہاں ہے؟ ''جی وہ ۔۔۔۔وہ۔۔۔''میں بول نہ کی۔

انہوں نے سرخ نگاہوں سے مجھے محورتے ہوئے کہا۔'' بتلا فریدہ کہاں ہے؟ تجھے بتانہیں ہے کہ یہاں کے حالات کتنے فسادز دہ اور تناؤ والے ہے ہوئے ہیں۔ ہندو، سکھ ادر مسلمان ایک دوسرے کے خون کے بیا ہے بن چکے ہیں' ۔ انہوں نے اس تنبیہ کے بعد بڑی تختی ہے چلاکر یو چھا۔'' فریدہ کہاں ہے؟''

ربو چا۔ حریدہ ہماں ہے:

'' یہ جی ۔۔۔۔ جی کیا کررہی ہے بتلاتی کیوں نہیں کہ فریدہ کہاں ہے؟'' مجھے پتا جی کے یہ الفاظ بالکل کسی برچھی کی مانندلگ رہے تھے۔''بول بولتی کیوں نہیں کہاں

ہے فریدہ؟''

ہے رہیں ہیں میرم پھوٹ پھوٹ کرردنے لگی۔فریدہ ہوتی تو میں انہیں کچھ جواب دیتی۔

مولسری نے بسورتے کہا کہ چپا جی فریدہ کا کچھ پتہبیں چل رہا.....وہ کہاں گئی۔

" کیا کہا؟" انہوں نے اپنادل پکڑلیا۔

'' دیکھومیری رحمت سے برسوں پرانی دوئی اوراس کے ساتھ خوشگوار، پُراعتاد رشتہ ناطے پر رب کے واسطے کلنگ کا ٹیکہ نہ لگانا۔ جاؤا سے ڈھونڈ د، وہ کوئی ہوائی مخلوق تو نہمی جو ہوامیں پُرسرار طریقہ سے اڑگئی''۔

فریدہ کی بول پُراسرار انداز میں گمشدگی کی خبر
بورے محلہ میں پھیل چکی تھی۔ اڑوں بڑوس کے لوگ اپنے
اپنے گھروں سے نکل کر مجھ سے ادر مولسری سے فریدہ کی
گمشدگی کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔

''میں یقین سے کہتا ہوں اسے لاز ما رنبیر اپنے غنڈوں کی مدد سے اڑا لے گیا ہوگا''۔ وہاں کھڑے ایک بزرگ مندد بابانے بیدل جلاجملہ پھینکا۔

''ہاں ہاں، آج کل تیرا بیٹا رنبیر اپنے دوستوں کے ساتھ ال کرمسلمانوں کی لڑکیوں کواغوا کر کے سکھر کے ہاتھوں فروخت کر کے بڑی دولت کا نتھ رہا ہے''۔ وہاں مسلمی نے مندو بابا کی بات کی تائید کردی تھی۔
''در کے بات کی تائید کردی تھی۔
''در کے بات کی تائید کردی تھی۔

"ارے کیا ہوئی باتوں کے نشر مارکر میری ذات کو چھیدتے رہو ہے ، بھگوان کے واسطے فریدہ کو ڈھونڈ نے میں میری مدد کرو"۔ بالو نے رندھی ہوئی آ داز میں کہا۔ میں میری مدد کرو"۔ بالو نے رندھی ہوئی آ داز میں کہا۔ "دمت مُسلے ہے تجھے کچھزیادہ ہی ہمدردی ہوگئی ہے"۔ وہاں اس متم کے طنزیہ مزاحیہ جملے بتا جی کو سنائی دیے گئے۔

پتا جی نے سب لوگوں کے سامنے بی میرے منہ پر زور دارتھپٹر مارتے ہوئے کہا۔ ''اگر آج فریدہ نہ لمی تو یاد رکھو میں تیرا گلا گھونٹ

دول گا''۔

فریدہ کی گمشدگی کی خبر جب ہمارے گھر میں موجود چپا جی بذات خود اور فرحان گھبراہث کے میں باہر آگئے۔ان کو جب محلے والوں نے دیکھا تو وہاں موجود چند فسادی لڑکوں نے فرحان کو پکڑ کر مارنا پیناشروع کردیا۔

ان کے ہندو، سکھ بزرگ انہیں ایسا کرنے ہے منع کرر ہے تھے۔ بچار حمت کے نماندان کو پتا جی نے کہا کہ وہ ان کے گھر ہیں جنھیں۔ جبکہ فرحان جسے ہندو، سکھ فسادی نو جوانوں نے پکڑا ہوا تھا اسے بمشکل محلے کے بزرگوں نے چھڑ دایا تھا۔

وہ سہا ہوا تھا جبکہ چی نے وہاں ردروکر پورامحلہ سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ گھر نہ گئیں وہاں کھڑے بہا جی نے بڑے جذباتی انداز میں ایک بڑا عجیب اعلان کردیا کہ جو شخص گمشدہ فریدہ کو تلاش کرے گا تو اس کے نام اپنے ایک کھیت رجسٹری کردوں گا۔

" پاگل ہوگیا ہے لگتا ہے فریدہ کا باپ رحمت نہیں ،

یہ ہے"۔ وہاں ایک شیطان صغت شخص نے بابو جی کا

غداق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ میں ، مولسری ، بوکھن مل کر

دوبارہ فریدہ کو ڈھونڈ نے گے۔ وہ تقریباً ایک گھنٹہ تک نہ

ملی۔ اتنے میں بلبیر بھی وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کہ ٹیمیو

والا آ گیا ہے۔ اس نے وہاں فریدہ کے بارے میں سنا تو

اس نے بھی دو چار تھیٹر میرے منہ پر رسید کئے کہ وہ کہاں

اس نے بھی دو چار تھیٹر میرے منہ پر رسید کئے کہ وہ کہاں

'' جھے ٹنگ ہے کہ رنبیراے اٹھا کرلے گیا ہے''۔ میرے منہ ہے نکل گیا۔

اس نے رئیر کوگالیاں دینا شروع کردیں۔
" یہ آج کل رئیر نے بری لوٹ مار مجار کھی ہے۔
" نے مندر پورہ سے کل ہی دولڑ کیاں اٹھا کر نیچی ہیں"۔ ایک محلے دار نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔

"کاش! رنبیر پیدا ہوتے بی مرجاتا"۔ بلمیر نے کہا۔ "میں نے بری مشکل سے ٹیمیو کے ڈرائیور کوشیشن کہا۔ "میں نے بری مشکل سے ٹیمیو کے ڈرائیور کوشیشن کے جانے کے لئے راضی کیا ہے۔ وہ گلشن کمار کی دکان کے باس منتظر کررہا ہے۔ کہوتو واپسی کا کہددوں"۔

وہاں موجود کچھ کلف لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ آج رحمت کے خاندان کو پاکستان ہجرت نہ کروائی جائے کیونکہ آج سینین تک جانے والوں کوفسادی جگہ جگہ اپنے عماب کا نشانہ بنارہ ہیں۔ لہٰذا آج بیکام کرو کہ کی نہ کمسی طریقہ سے فریدہ کوڈھونڈو۔

'' ڈھونڈوں کہاں'؟'' بلبیر نے جل کر کہا۔''اگر اے ڈھونڈ نائی ہے تو اس سے پہلے رہبیر کو تلاش کرو۔ اس سے اس مسکے کا حل ال جائے گا''۔

تھوڑی در میں ربیر بھی اپنے فسادی نولے کے ساتھ دہاں آگیا۔ اس نے آتے ہی بڑی پریشانی اور جسس کے عالم میں کہا کہ یہ میں کیائن رہاموں کہ فریدہ لا پہنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہاں ہے ؟ وہ کدھر گئی ہے ؟ پہنے فریدہ کہاں ہے ؟ وہ کدھر گئی ہے ؟ پہنے آتی نے اس کے سوال پرالنا ایک زوردار تھیٹراس کے گالوں پر سید کرتے ہوئے کہا۔ '' بے غیرت، بجھے تجھ پر قوی شک ہے کہ تو نے اسے کسی سازش کے تحت مولسری کے گھر سے کی نے کے ذریعہ بلا کر اغوا کیا مولسری کے گھر سے کسی بلے کے ذریعہ بلا کر اغوا کیا ہے ۔ '

''رب مجھے موت دے دے میں گورد کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی منہ بولی بہن فریدہ کو اغوا نہیں کیا''۔

''رب کے واسطے فریدہ کو واپس کر دور کیے،اگر آج وہ نہ ملی تو یاد رکھو میں ادھر ہی دم تو ژدوں گا''۔ باپونے کیا۔

"بابو جی ایس گوروکی سوگند کھاتا ہوں فریدہ میری شوبا دیدی کی طرح ہے۔ میں نے اسے بہن کہا ہے، آپ میری بات کا یقین کریں'۔ اس نے بوے جذباتی

انداز میں کی بات با جی کے قدموں میں گرتے ہوئے کہی۔

بابو جی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں بھی رنبیر سے چمٹ گئی۔ پتا جی نے اے کہا۔

''رنبیر! میں تجھے آج اپنا بیٹا جب مانوں کہ تُو آج سی طرح ہے فریدہ کوڈھونڈ دیے''۔

اس نے گلی میں ایک بڑے تعزے پر بیٹھ کر کہا کہ میں فریدہ کواینے طریقہ ہے تلاش کر کے رہوں گا۔

اس نے بچھ اپ پاس بلایا اور بچھ سے اور موسری موسری سے فریدہ کے بارے میں پوچھا۔اسے موسری نے اپنی مال کی وہی بات بتلائی کے فریدہ میری اپانج مال کے پاس ان سے ملاقات کرنے گئی تھی۔ وہ وہاں سے غائب ہوگئی۔ بقول میری مال کے فریدہ کو باہر کوئی بچہ بلارہی بلانے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ پوکھن باجی تجھے بلارہی سے اور وہ بچہ انجانا ساتھا۔

رنبیر نے پچھ سوچتے ہوئے دو، تین دفعہ ہوں، ہوں کہا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ایک بدمعاش سے سگریٹ مانکی اور اس کے دو جار گہرے کش لے کر بولا۔ میں غور کرر ماہوں کہ دہ بچہکون ہوسکتا ہے؟

اس نے محلے میں کھڑے لوگوں ہے ہو جھا کہ کوئی مخص ہے جواس وقت کلی میں ہوادراس نے آئی اجنی لڑکے کو بلورام (مولسری) کے گھر کے ہاس دیکھا ہو۔ اس کے اس سوال پرسب لوگ خاموش رہے۔

''اچھا یہ بتلاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ فرحان کواس محلے کے چندلڑکول نے مارا ہے۔ میرے سامنے ذرا وہ چہرے تو لاؤ''۔ وہاں وہ لڑکے ابھی تک موجود تھے، کچھ بزرگوں کی نشاندہی پر انہیں رنبیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ رنبیر نے ان کواپنے بدمعاشوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہان کی دھنائی کرو۔

ابھی وہاں اس میں ہاتیں ہورہی تھیں کہ ہمارے قریبی محلے کی ایک بڑھیا دھوبن وہاں آگی اور اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ اس نے ایک آٹھ سالہ بچے کو فریدہ کے ساتھ دھو بی گھاٹ سے محلّہ گراؤنڈ میں جاتے دیکھا ہے۔

وهوبن کی اس بات سے دہاں موجود سب کے ورمیان کھلبلی مج گئی۔

رنیر نے بحلی کی مانندا تھتے ہوئے کہا کہ چلو وھو لی گھاٹ سے محلّہ گراؤنڈ میں جا کرصورت حال کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب رنیر کے چھتے ہو لئے۔ اس گھاٹ ہے محلّہ گراؤنڈ کی صورت حال میتھی کہ فسادات کی وجہ ہے بالکل ویران تھا۔

ہم جب سارے دہاں پنچ تو دہاں دورتک اندھرا پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان میں ہم سارے لوگ پھیل گئے۔ رنبیر نے دھونی گھاٹ کا چپہ چپہ چھان مارا۔ ایک جگہ ایا ہوا کہ محلے کے ایک بچے کوفریدہ کی چپلیں ملیں ادر اس کے قریب اس کی پھٹی ہوئی قبیص کا کپڑا ملا۔ اسے د کوئر اس وقت ہمیں یہ ادراک ہوگیا تھا کہ فریدہ کے ساتھ بہت ہی براہوگیا ہے۔

ایک جگہ دھونی گھاٹ کے بالکل آخر ہمل ہوا سے ٹی آبادی کے مکانات شروع ہوئے ہے۔ انہ کا کہ وہاں ہیں ارک کے نشان و کیھے۔ رئیبر نے اس جگہ کو بھار ناص و کھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دی تک اس جگہ کا بار ہارا ہے طور پر معائد کرتا رہارتھوڑی دیرا ندہ ہاں ان ہرا ار کے نشان کے ساتھ ہی ماسر تاجی ہیری کمپنی کا خالی چگٹ ملا

''اب ماسٹر کی بیڑی ہار ہے جانے والوں میں سے کون بیتا ہے؟'' نیمپوٹرک کے قریب زم مٹی کو جب مزید غور سے ویکھا تو وہاں انہیں ایک قیص کا ٹوٹا ہوا بٹن مجمی ملا۔

''جس نے فریدہ کو اٹھایا ہے وہ لاز ما ماسٹر کی بیڑی چتا ہوگا''۔ وہاں موجود ایک آ دی بولا تھا۔'' ذرا ذہن پر زور ڈالو ہمارے محلے میں کون اس برانڈ کی بیڑی پیتا ہے''۔

ہا جی نے کہا کہ اس برانڈ کی بیڑی تو ہلیر پیتا ہے۔ اس کے علادہ شفو درزی اس برانڈ کا دھوال نکالیا ہے۔تھوڑی دیر بعدر نبیر نے بڑے کی سے بلیر کو بلایا۔ بلیر بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے پاس آیا۔

"بال كيابات بي؟ ال برتميزى سے أو محصابين ياس كيول بلار باب؟"

رنبر نے اس کی بات کا جواب دیتے بغیر اس کی بسب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔'' سیدھا آ رام سے کھڑا رہ'۔ اس نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر جھکے سے ماسٹر برانڈ بیڑی کا پیکٹ نکالا اور پھر بلیر کے چہرے کی طرف بغورد کیمنے ہوئے یوچھا۔

''یہ تیرے چہرے پر کس کے ناخنوں سے نشان ں؟''

"دوس وہ "، بلیر نے لڑکھڑاتی زمان سے کہا۔" رام بورہی تھی وہاں کہا۔" رام بورہ کے پاس بچوں کی لڑائی ہورہی تھی وہاں ان کو چھڑات ہوت کھے تناید کسی کا نائن لگ گیا ہوگا۔
مگریہ قدائیہ اروں کی طرح تو بھھ سے کیسی انکوائری کررما ہے " بہتے ہوئے کہا۔

ابھی ان دونوں میں بینوک جھونکہ کے سلسلہ جاری تھا کہات میں کیلے کے ایک بیچے نے کہا۔

''میں نے بلبیر بھائی کو کافی در پہلے اس دھولی گھاٹ کی سامنے والی آ بادی ہے آتے دیکھا تھا اور ان کے ساتھ گلتانہ بابو کانواسہ سونہام بھی تھا۔

"سونہام تو بڑا آ دارہ فتم کا لڑکا ہے"۔ رئیر نے دانت پہنے ہوئے کہا اور ایک تھیٹر بلیر کے مند پر رسید کرتے ہوئے کہا۔

''تُو مجھے آ رام سے فریدہ کے بارے میں حقیقت بتلا تا ہے یا میں اپنے طریقہ سے بچے اگلواؤں'۔ ''تجھے شرم نہیں آئی ، تُو اپنے بڑے بھائی سے اس طرح کار دیداختیار کر جائے'۔ بلبیر شور بچائے لگا۔ طرح کار دیداختیار کر جائے'۔ بلبیر شور بچائے لگا۔ '' پتا جی! یہ دیکھور نبیر پاگل ہوگیا ہے۔ یہ مجھے محلے والوں کے سامنے تذکیل کر رہا ہے''۔

پاجی نے اس کی تو قع کے خلاف بلیر کو یہ جواب
دیا کہ مجھے افسوں ہے کہ حالات، واقعات یہ بتلا رہ
میں کہ تو کسی نہ کسی طرح فریدہ کو نقصان پہنچانے میں
ملوث ہے۔ میرا خیال ہے رنبیر نے جس انداز سے فریدہ
کی تلاش میں کھوج کا طریقہ اختیار کررکھا ہے وہ صحیح ہے۔
تقور کی دیر بعد رنبیر نے سونہام کواپنے بدمعاشوں
کے ذریعہ زبردتی بلوالیا۔ سونہام سہا ہوا سب کے سامنے
کے ذریعہ زبردتی بلوالیا۔ سونہام سہا ہوا سب کے سامنے
آیا تو اسے رنبیر نے اپنے پاس بلا کر کہا۔ ''سونہام! تو جو
فریدہ کے بارے میں جافتا ہے وہ شرافت سے بتلا دے۔
فریدہ کے بارے میں جافتا ہے وہ شرافت سے بتلا دے۔
اگر تو نے کوئی رتی برابر بھی جھوٹ بولا تو یا در کھ میں تیرے
اگر تو نے کوئی رتی برابر بھی جھوٹ بولا تو یا در کھ میں تیرے
دیسی نگر نے کوئی رتی برابر بھی جھوٹ بولا تو یا در کھ میں تیرے

سونہام کے ساتھ اس کی ماں بھی آئی تھی تو اس نے سب کے سامنے ہاتھ جو ڈکر کہا۔ " بھگوان کے واسطے آج اس حرائی کو اتنا مارو کہ یہ سربی جائے۔ اس نے بچھے اتنا ستایا ہوا ہے ہوں مجھو کہ اس نے میراخون پیا ہوا ہے '۔
ستایا ہوا ہے یوں مجھو کہ اس نے میراخون پیا ہوا ہے '۔
سونہام کے منہ پر رنبیر نے ایک زوردار تھینر مارا نو اس نے زبان کھول دی اور یہ دل ہلانے والی بات بتلائی۔

'لبیر نے بچھے بچاں روپے دیے تھے اور کہا تھا کفریدہ کومولسری کے کھرے بلاکر کہنا کہ اے پوکھن باا رہی ہے۔ جب فریدہ باہر آجائے تو اے بیا کہ وہ دھو بی گھاٹ کے باہر کھڑی اس کا انظار کررہی ہے'۔ سونہام کی تقید بق کے بعد رنبیر نے بلیر کے سونہام کی تقید بق کے بعد رنبیر نے بلیر کے سربیان کوختی ہے پکڑ کر بالکل زخی شیر کی مانند چلاتے

ہوئے کہا۔

"بنا كدهر ب فريده " بنبير في خود كورنبيرك رفت ميل باكر بالكل بقيكي بلي كي مانند ب بس محسوس كيا - اس كاجرم عيال موكيا تقا-

پاجی نے اس کے قدموں پر بیٹے کر بچوں کی طرح روتے ہوئے بوجھا کہ بھگوان کے واسطے بتلا فریدہ اس وقت کہاں ہے؟ اور تُو نے ایسا کیوں کیا؟

بلیر نے وہاں سے بات بتلائی کہ مجھ سے
پاکستان بنے کا غصہ بالکل بھی برداشت نہ ہوا تھا۔ بجھ
پیارحمت سے اس وقت محبت تھی جب دہ متحدہ ہندوستان
میں جارے ساتھ تھے۔ میں نے فریدہ کو اس ویران
دھونی گھاٹ میں موتو بدمعاش کے ٹرک میں درغلا کر انحوا
کرواد ما ہے۔

"اوے تیرا بیڑہ غرق"۔ رنبیر نے فنافٹ اپنے بدمعاش کو بدمعاش کو کہا۔ "چلو میرے ساتھ موتو بدمعاش کو کرتے ہیں"۔ رنبیر دھاڑتا ہوا اپنے بدمعاشوں کے ساتھ موتو کو دھونڈ نے گیا۔

وہ چلا گیا تو پا جی نے اپنے قریب کھڑے ایک مخص ہے کر بان لی اور شدید غصے کے عالم میں کر بان بلہ بلیر کے پید میں گھونپ دی اور پھر غصے سے کا بہتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہوسکتا ہے۔ اس کاختم ہوجانا ہی بہتر ہے۔

ہا جی نے بلیر کو ہیں ختم کر دیا۔ بلیر کو آپ بعد کی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آئی انہوں نے ہا جی کو بینے کے تل کے جرم میں پکڑلیا۔ وہاں موجود مجمع کے چند مخلص لوگوں نے بہی کہا کہ رنبیر فریدہ کو لے کر آنے والا بی ہوگا۔ لہذا فی الحال تم اسیخ گھر جاؤ۔

چنانچے ہم گھرلوٹ آئے۔ وہاں چچی' فریدہ ،فریدو'' چلا رہی تھی .....جبکہ چیا

مسلسل اپ نقد سے دعا ما تگتے جار ہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ بتلا فالم میری فریدہ کہاں ہے؟ میرے پاس ان کے سوال کا جواب نہ تھا۔ کہاں ہے؟ میرے پاس ان کے سوال کا جواب نہ تھا۔ شام تک محلے کے لوگ جمیں فریدہ کے سلسلے میں تسلی دیے تام تک محلے کے لوگ جمیں فریدہ کے سلسلے میں تسلی دیے آتے رہے۔ ہمارے گھر میں چند پر دی اور سہیلیاں بھی موجود تھیں۔

ربیر کوموتو بدمعاش کے بیجھے گئے کانی دیر ہوگی میں۔ ہم سب انہائی پریشانی کے عالم میں بے چینی ہے اس کے آنے کا انظار کر رہے تھے۔ نیز ہمیں پورایفین تھا کہ وہ لازما فریدہ کو لے کر آئے گالیکن ہماری ساری امید یہ اس وقت بیار ثابت ہوئیں جب ہمیں ایک اور قیامت خیز اطلاع کی کہ ربیر اور اس کے دوساتھیوں کو موتو کے ساتھیوں نے فریدہ کے حصول کی کھیش کے دوران بے دردی سے آل کر دیا تھا۔ باتی چاراز کے شدید دوران بے دردی سے آل کر دیا تھا۔ باتی چاراز کے شدید دخی ہیں۔

ہمیں بیاطلاع ہمارے علاقہ کے ایک تھانیدار نے منائی۔ اس کے آ دھے تھنے بعدر نبیر کی اور فریدہ کی لاش بھی قریمی علاقے ہے لگئی۔

مچی نے فریدہ کی لاش دیکھی تو انہوں نے وہیں اپنا دل پکڑلیا اور دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ گئی۔

بی قریدہ کی گمشدگی کے پی منظر میں چوتھی ناگہانی موت تھی جبکہ پتا جی بلیر کوئل کرنے کے جرم میں جیل میں تھے۔ میں نے جانے کیوں خود کواس دل خراش واقعہ کا ذمہ دار تعبور کررہی تھی۔ ایک طرف میں ایپ نصیبوں اور ایٹ گھر والوں کی ناگہانی موت پررورہی تھی تو دوسری جانب میں بچار حمت اور فرحان کے قدموں میں گر گر کر کر فریدہ کی بلیر کے ہاتھوں بربادی اور موت کی معانی مانگ رہی تھی۔

چاالنا مجھے گلے لگا کر کہدر ہے تھے کہ بٹی بیفریدہ کی شہادت اور چی کی موت پاکستان بنانے کی قربانی کی

ایک شکل تھی۔ اللہ ُوا یک بی منظور تھا۔ میں ان کا اللہ پریہ یقین اور صبر وقبل د کمھے کر جیران روگئی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ بقینا اسلام سچا ند ہب ہے۔ اس سیچے ند ہب کے مانے والوں میں بی اتنام ضبوط اعتماد ہوسکتا ہے۔

چند روز بعد بب تقیم کے واقعات رئیر، بلیر، پیلی فی فریدہ کی زندگوں کونگل گئے اور پتا ہی جیل چلے گئے، چپارحمت اور فرحان کے آنسوبھی اپنوں کورہ نے روتے سوکھ گئے تو جمیں کی حد تک صبر آیا۔ تو ہمارے محلے کے چند ہمدردوں نے مشورہ دیا رحمت تم پاکستان جانے والی پیشل ٹرین کے ذریعے ہجرت کی تیاری پکڑو۔ چپارحمت، فرحان پاکستان جانے کی تیاری کرنے گئے۔ میں ایک طرف دیوارے گئی فریدہ کے اغوا، موت کے واقعات کو زونما ہونے کے بعد سوج رہی تھی کہ اب میراکون یہاں رہ گیا ہونے کے بعد سوج رہی تھی کہ اب میراکون یہاں رہ گیا ہونے کے بعد سوج رہی تھی کہ اب

فریده کی یاد، چپارحت، چچی، فرحان کی جدائی میں کسی صورت برداشت نبیس کرسکتی تھی۔ میں اس نا طے کو کسی صورت میں تو ڑنانبیس جا ہی تھی۔

چنانچہ میں نے سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ میں اداس، چچار حمت کے پاس گی اور ان سے کہا۔ چچا آپ پاکستان ہجرت کر رہے ہیں، آپ میری ایک خواہش بوری کریں گے۔انہوں نے کہا۔

'' بنی اُ میرے بس میں ہوا تو میں تیری خواہش کے لئے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں''۔

میں نے ان کے قدموں میں سرر کھ کر کہا۔''آپ جچار حمت فریدہ کے سامنے اپنی آخری خواہش بیان کروں گی۔ اگر آپ کو سمنے ، انہوں نے سرتے قبول ہوا تو میر پر ہاتھ رکھ دیں ورنہ اپنا ہاتھ ہوا میں ہیشہ میرا خیال رکھے۔ معلق کر کے اے تھنجے لینا''۔ فرحانِ اس وصیہ معلق کر کے اے تھنجے لینا''۔

انبوں نے پرجس انداز میں کہا کہ بنی تو ایسے مجھے محبت کی دلیل ہے۔ امتحان میں مجھے کیوں ڈالتی ہے؟ میں نے ان کے قدموں پر بیٹے کر کہا کہ پچااگر میں

مسلمان ہوجاؤں تو کیا آپ بجھے اپنی بہو بنائیں گے۔ میرے ان الفاظ ہے وہ ایک کمھے کے لئے چو نکے پھر انہوں نے کہا۔" بیٹی! تم جذبات میں آ کر خدہب سے نہ بدلو'۔

میں نے رہتے ہوئے کہا کہ بیس چھار حمت یہ میرا جذباتی فیصلہ نہیں ہے، میں واقعی دل سے مسلمان ہونا عاہتی ہوں۔ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اسلام ایک سجانہ ہب ہے۔

چپار حمت نے مجھے کہا کہ ایک ہار پھر اپنے نیسلے پر نظرِ نانی کرلو۔ میں نے انہیں بڑے وثو ت ہے کہا کہ میں دل سے مسلمان ہوتا جا ہوں گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ بھیر کر مجھے اپنے قدموں سے اٹھا یا اور گلے لگا کراتنا پھوٹ بھوٹ کرروئے کہ ان کی نیکی بندھ گئی۔

انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہونہیں بلکہ تمہاری صورت میں بیمی مل گئی ہے۔

اس کے بعد انہوں نے مجھے مسلمان ہونے کی پہلی شرط کے طور پرکلمہ پڑھایا اور فرحان کے لئے اپنی بہوتشلیم کرایا۔

مخفر ہے کہ میں، بچار حمت اور فرحان پاکستان آ ۔ گئے۔ یہاں لا ہور والٹن میں میرا بڑا سادگی کے ساتھ فرحان کیس اتھ نکاح بڑھا دیا گیا اور میں شوبا ہے سکینہ بن گئی۔ میں مرتے دم تک دہ ایک لیے نہیں بھول سکتی جب میرے دل نے ایک سے ند ہب کو پہچانا تھا۔

بچار حمت فریدہ کی یاد میں پاکستان آ کر بیار ہو گئے،انہوں نے مرتے وفت فرحان کووصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ میراخیال رکھے۔

فرُحان اس وصیت پر تاحیات قائم رہا جو اس کی مجھ سے محبت کی دلیل ہے۔

\*\*



تم مولوی کی بین بین تو کیا ہوا مولوی کی بیوی بن جاؤ میرا بھائی بھی مولوی عل ہے .

### 公司公司

سے پہلے تمنا اللہ کے دور کی میں داخل ہونے سے پہلے تمنا اللہ کھے سے برقد نکال کر احتیاط سے بیک سے برقد نکال کر اداشی ہوئی۔ شکر ہے کسی نے دیکھانہیں اس نے بیشکر کی اداشی پیتنہیں اللہ کو دی کھی کہ شیطان کو۔ اسے شاید خود بھی معلوم نہ تعار کھڑک سے کئی زارا نے بیہ منظرا بی آ تکھول نے دیکھا (دہ آج کا بی خاری کھر آگئی ) اور بیتو تمنا کے معمول کی بات تھی ایک ہی کالج میں ہونے کی وجہ سے دہ ہر روز تمنا کو بر تقے سے کھیلے دیکھتی اور خاموثی کا لبادہ اور ہے رکھتی دونوں کی سوچ کی اڑا نیس مخالف سمتوں میں رواں دواں دواں دونوں کی سوچ کی اڑا نیس مخالف سمتوں میں رواں دواں دواں ہیں۔

زارا طیب کو محلے کا ہر نوجوان ویکھنے ہے بھی گریزاں رہتا دجہ اس کی بدصورتی نہ تھی اور اس کی شرافت بھی نہ تھی پھر؟ زارا کے بھائی کا محلے میں بڑا رعب تھا وہ اس محلے کا ٹامی گرامی بدمعاش جو تھا اور اپنے باپ کے نقش www.pdfbooksfree.pk

قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی بڑا تام کمایا تھا اور اس کمانی فیے اس کی مال کو بڑی کاری ضرب لگائی تھی۔ اتنی کاری کہ وہ و نیا ہے ہی رخصت ہوگئی۔ زارا اپنی مال کی بنی بنا چاہتی وہ باپ اور بھائی کی دنیا ہے نفرت اور لائتیائی دکھانے کے باوجود انہی کے نام اور وجود سے جانی بہجائی جاتی۔ جاتی بہجائی جاتی۔

تمنا کے ساتھ معاملہ ذرا ہٹ کر تھا اور وہ مولوی صاحب کی جی تھی اس لئے اسے بچپن سے بی عزت اور سعادت میسرتھی۔ مگر جوائی کی راہ پہ قدم دھرتے دھرنے بیعزت دھری کی دھری رہ گئی اور تمنا کے لئے بی گھٹن اور فرار کاراستہ لے آئی۔

گھر کی وہلیز کے بار کرتے ہی میہ عزیت روند د ن جاتی اوروہ اپنی خواہشات نفس کی اڑان کوخوب ڈھیل دی اور اس ڈھیل کے سائے تلے کئی نوجوان ٹھنڈی آ ہیں مجرتے اورمرادوں والی مرادیا لیتے۔ بہت دورتک۔

کالج میں داخل ہوتے ہی تمنا ہاتھ روم میں کھی جاتی اور جب ہا ہرآتی توایک نئی تمناسا ہے ہوتی ۔ ٹائش، ٹاپ اور دو پنہ ندارد، برقع کی ہدنھیب کی بددعا کی طرح بیک کئی کونے میں منہ چھپا کے رود یتا۔ اپنی ہی جیسی بیک کے کئی کونے میں منہ چھپا کے رود یتا۔ اپنی ہی جیسی بیک رخمنے سے بنستی جیسے اس کی جاور کی آڑ میں چھپی درکھ کر خمنے سے بنستی جیسے اس کی جاور کی آڑ میں چھپی شرافت کواس کے باپ اور بھائی کی بدمعاشی کا طعندو بی شرافت کواس کے باپ اور بھائی کی بدمعاشی کا طعندو بی سے نفتاو بڑا ہی جران کن تھا اور زارا کی شرافت اور جھکی اسے فاموش رہ جان کن تھا اور زارا کی شرافت اور جھکی کی دیدہ دلیری اور انتہا پندی اس کا پردہ کے رکھیں۔ کی دیدہ دلیری اور انتہا پندی اس کا پردہ کے رکھیں۔ گوائی اور شہادت کی انتہا تو خدا کی ذات ہی تھی اس نے رکھیں۔ اس پردے کا راز آپنی رضا کے مطابق مقررہ وقت پر بی فاش کرنا تھا۔

مجمی بھی بھی بھی زارا کا دل مرجانے کو چاہتا وہ سوچتی آخر وہ ایسے کھرانے میں کیوں بیدا ہوئی؟ آخراس میں خداکی کیامصلحت بوشیدہ ہے؟ اولاد بمیشہ ماں باپ کا برتو نہیں ہوتی بیتو آزبائش ہے ہو کر بھی اور نہ ہو کر بھی اور بھی بھی ماں باپ کا انتخاب بھی تو اولاد کے اختیار کی حدسے باہر بینیار ہتا ہے۔ اولاد کورُ لاتا، جلاتا اور ستاتا رہتا ہے۔

وقت اپنی رفتارے جار ہااور زارا خداکی مسلحت
کواپی عقل کی صدود ہے بالاتر بھی اے قبولتی رہی۔
کالج کی لڑکیاں زاراکومولوی کی بیٹی کہہ کر چھیڑتیں
اس کا حلیہ ہی ایسا تھااس کے انداز واطواراس کے خاندانی
پس منظر کودھندلا دیتے تھے۔ مرزاراکو یہ طعنہ بہت بھلالگا
یوں محسوس ہوتا کہ جلتے ہوئے صحرا میں سے اچا تک کہیں
ہون محسوس ہوتا کہ جلتے ہوئے صحرا میں سے اچا تک کہیں
سے بادل کا ایک ٹھنڈا میٹھا گڑااس کے سر پر آن سایا ہو۔
تمنا میس کر بنستی مراس طعنے کی تروید ہے کرتی ۔ نہ
عیا ہے ہوئے بھی دونوں کے درمیان ایک فوتسرے کا پر دہ

ر کھنے کا معاہدہ طے یا چکا تھا۔ تمنا کی معنن زارا کی رہائی بن

کالج کی دنیا دونوں کے لئے انوکی اور من پند
کملونے جیسی می جسے پانے کے لئے دونوں کی جاتمیں۔
یہاں ان کے خاندانی نسب وحسب کی آلموار انہیں کا نے
ہوئے نہ گزرتی ، یہاں ان کا اپنا حسب اور حساب تھا۔
یہاں ان کا اپنا نسب اور نصاب تھا۔ تضادات کی دنیا نے
سکون کی راہیں ہموار کررگی تھیں۔ ایک بظاہراور ایک باطن

زاراخواہش کرتی کہ قیامت کے دن وہ مال کے نام سے ہی بکاری جائے اوراس کی ذات کا غرور سلامت رہ جائے۔ باپ کا نام فقط دنیا اور تعلیمی کوائف تک ہی رہ جائے تو احسان ہوجائے۔

تمناکے لئے مولوی کی بینی ہونا ایک تھٹن کا احساس بن چکا تھا۔ اور یہ تھٹن آئی بڑھی کہ اس نے باہر کاراستد دکھے لیا۔ حدود کا تو از ن زندگی کا حسن ہے اور یہ حسن ندہب اسلام نے بڑی خوبصورتی ہے بنا اور سجھار کھا ہے اور یہ اور یہ اور ہیاور بات کہ انسان اپنی حدود کا تعین خود کرنے میں بڑی شیطانی لذت محسوں کرتا ہے لیکن یہ لذت اے تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ زارا کے بھائی کوتو اندھی کولی کھاگئی اور تمنا کو اس کی تمناؤں نے تباہی کے دھانے کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی تمناؤں نے تباہی کے دھانے کی طرف دھکیل دیا۔ کمر کی دہلیز ہے نکلی چھپے قدموں کی آ ہت اور اور آزادی کے راستے کو چننے کے لئے نکلی تو بھی بلین کرنہ بندوتی ہے تو کی سوانے پاس بلا لیا۔ مولوی آئی۔ مولوی صاحب اس دھتی کا بو جھنہ سہہ پائے اور خدا کی رضا بھی ان کے ساتھ تھی سوانے پاس بلا لیا۔ مولوی صاحب کی بیووباقی ماندواولا دکو لے کرکہاں گئیں، کی کوخبر کی بیووباقی ماندواولا دکو لے کرکہاں گئیں، کی کوخبر ضاحی بیووباقی ماندواولا دکو لے کرکہاں گئیں، کی کوخبر ضاحی ہوں کی۔

واقعات نے حالات بدل دیئے تھے، شرافت منہ چھپائے روتی اور بے حیائی تاک جھا تک کرتے نہ تھکتی۔ زاراا پے مستقبل سے خوفز دہ رہتی اگراس کے نام نہاد باپ

allyspys

دو حصے قیمت: 270روپے
اس کہانی میں آپ پاکستان کی
سیاست اور معاشرت کے ڈھکے چھپے
گوشوں کو بے نقاب ہوتاد کی صیب گے۔
اب بڑے سائز میں خوبصورت رنگین
ٹائش کے ساتھ گئے کی مضبوط جلد میں
پیش کی جاری ہیں۔

Cerus y Ty

محترم عنایت الله کی جنگی وقائع نگاری کا شاہکار۔ایک بہادر جراًت منداور وطن پرست قوم کا افسانہ جوافسانہ کم اور حقیقت زیادہ ہے۔

ایجنٹ حضرات ادر قارئین کتاب منگوانے کے لئے خطانکھیں آ دھاڈاک خرچ ہم دیں سے

أرسكتبير واستان

کاسایہ بھی اس کے سرسے اٹھ گیا تو وہ کہاں جائے گی؟

ذارا کا باپ اپنے ماضی کی پر چھا ئیوں کو حال اور

متقبل میں پڑتے ویکھار ہتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ

اب پشیمان تھاشا یہ یہ پشیمانی اپنی کمزوری، بیوی اور ہے کی

موت اور جواں سال بنی کے گھر بیٹھنے کے باعث تھی یا

خوف خدا کا تخداس کی روح تک آن پہنچا تھا۔ واللہ اعلم!

موت اور جواں آکی دوست تانیہ اس کا گھر پوچھتے

خوف خدا کا تخداس کی دوست تانیہ اس کا گھر پوچھتے

ہوئے وہاں آپنچی اور اس کا مقصد جان کرزار اسششدرہ

گی وہ اپنے بھائی کے لئے اس کے رشیعے کی طالب تھی۔

اس نے تانیہ کو اپنے خاندانی پس منظر ہے آگاہ کرتے

ہوئے معذرت طلب کی اور تانیہ خاموثی ہے لوٹ گئی اور بیا

یہ خاموثی اور جمود تو اب زارا کا مقدر بن چکا تھا جے اس

یہ خاموثی اور جمود تو اب زارا کا مقدر بن چکا تھا جے اس

یہ خاموثی اور جمود تو اب زارا کا مقدر بن چکا تھا جے اس

یہ خاموثی اور جمود تو اب زارا کا مقدر بن چکا تھا جے اس

گی ذات کا سکون اس کے چیرے سے عیاں ہوتا اور بھی

گی ذات کا سکون اس کے چیرے سے عیاں ہوتا اور بھی

اس کے لئے خدا کی رضا اور تولیت کی اختا تھی۔

اس کے لئے خدا کی رضا اور تولیت کی اختا تھی۔

اس کے لئے خدا کی رضا اور تولیت کی اختا تھی۔

اس کے لئے خدا کی رضا اور تولیت کی اختا تھی۔

انہونی کوموں کرنا انسانی فطرت ہے اللہ کے لئے
کوئی بات انہونی نہیں مگر ماہوسیوں میں گھرے انسان کے
لئے ہرنی امید اور روشی انہونی ہوا کرتی ہے جیے تانیہ کو
دوبارہ اپنے درواز ہے پردیکھ کرزارا کوموں ہوئی وہ اس
خدا کی ذات کی عنایت کی انہا تھی کہ تانیہ کے گھر والے
اس کو بہو بنانے کی سعادت حاصل کرنا چا جے تھے یہ اس سے
کی مال کی شرافت اور وعاؤل کا اجرادراس کی نیک نی تھی
جواسے دنیا میں سرخرد کی ملی تانیہ نے ہنتے ہوئے اسے کہا۔
جواسے دنیا میں سرخرد کی ملی تانیہ نے ہنتے ہوئے اسے کہا۔
جوامی دنیا میں سرخرد کی ملی تانیہ نے ہنتے ہوئے اسے کہا۔
جاد میرا بھائی بھی مولوی ہی ہی بیس تو کیا ہوا مولوی کی بیوی بن
جاد میرا بھائی بھی مولوی ہی ہے۔ ویسے مولوی کا مطلب
باد کیرا بھائی بھی مولوی ہی ہے۔ ویسے مولوی کا مطلب
اللہ کو مانے والا ہوتا ہے یہ گائی نہیں سعادت ہے۔ ہاں
اللہ کو مانے والا ہوتا ہے یہ گائی نہیں سعادت ہے۔ ہاں

اورزارا کادل اس خوشی کی انتهایه سکراا نمار ۱۹۵۵ مین ادہوجی، اب کام نکالنے کے لئے اسے کچھاتو کرنا بی پڑے گا۔ دہ کوئی نیا کام تو نہیں کرے گی نا ....ساری عمر یہی کچھکرتی رہی ہے اور خوشی خوشی کرتے رہی ہے۔ بس اتنا بی فرق پڑے گا کہ تو بہ چند دن کے لئے ملتوی کرنا پڑے گی، اب ویکھئے تا ....



اور عُد يب آئے بين 'دمان م في اعدر مروار - کراطلات ی-

مِيں . يَرَ . مِينِ آيا تو خُوثُ شكل ، خُوشُ وضع ، خُوشُ ور خوش مزرن اور نشزیب انه کر میلی ملا۔ خوش ، مدید، علیب سنتی ۔ اور مزاج پُری ہلسی خوشی اور مسکراہٹ مين ذيكيان كهاني رين - ب شي ميون كاريلابه فكلا-سردار اورنگزیب کا تعلق وسطی پنجاب کے ایک برے جا کیردار خاندان سے تھا۔ وہ کالج کے زمانے میں ميراجم جماعت تقار بعدازال عمر بحردوت ربى ومتمول زميندار كايرها لكما تمر فارغ بيارا يكار، مجلس، كب بازی اور فارغ زمینداروں کے دیگرمشاغل میں گھرار ہتا تھا۔ میں اپنی ملازمت کے دوران میں جہاں بھی تعینات ہوتا،اس کے آنے جانے کا سلسلہ چلتار ہتا۔ اب میرے ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ پہلی دفعہ آیا تھا اور باب كرن كے بعدخودسرداركبالاتا تھا۔

بات میری ریٹائرمن سے چل کرستعبل کے يردكرام كى طرف برهى تويس نے كہا۔" في الحال تو آئده سال عج كايروكرام بنار بابون، باقى ويكها جائے گا"۔ ''اوہ بیتو بہت اچھا ہے۔آئندہ سال میراجھی یہی يروكرام ب- چلوستكت رے كى" \_ پھروه بولتے بولتے اجا تک یوں رک عمیا جیے کس تیراک کی ٹا تک کو نیچے ہے

"اجھا تو واقعی ہے۔ تمر اس میں سوچنے والی کیا بات ہے ۔ میں نے یو جھا۔

" يارا پية نبيس پروكرام بنآ ب يانبين" ـ

"مين تو بنار ما بهول" \_ وه كهني لكا\_" محرايك عجيب جائے گا"۔

میرے استفسار پر پہلے تو وہ ٹالٹار ہا پھرتھوڑی دہر بعد دوران مخفتگو خود ہی ہو جھنے لگا۔ ''تم اختر ی بائی کو جائے ہو؟"

''تہیں، جانتا تو تہیں''۔ میں نے ہنس کر کہا۔ "البنة سنا ہے كہتم اس كے كافى كرويدہ رہے ہو"۔

اب وه منف لگا-" ده تو برانی بات محی ، جب آنش جوان تھا۔اے ختم ہوئے بھی زمانہ گزرگیا''۔ پھروہ و تفے کے بعد بولا۔" رغری بازی تو کھاتے ہے زمینداروں کا کلچر ہے۔اے کوئی بھی برانہیں کہتا۔ان فورتوں کی زندگی کوروزی مل جاتی ہے اور ہماری زندگی کورنگ مل جاتا ہے۔ ان کی بنیادی ضرورت ہمارا ٹانوی منعل ....بس اس سے زیادہ تو کھیس نااس میں '۔

"تو چرآج كول يادآرى بي مهين؟" ميل نے

"يادنېيس آ ربى بلكهمر برسوار بيسدوي تو آج کل مئلہ نی ہوئی ہے'۔ "كول؟ كيا موا؟"

"ات بية چلا كه من عج كايروكرام بناريا بول تو وہ میرے پیچے پڑتی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میرا ردهمل بالكل رواين تفا-تعجب، استهزا، چهنسبت خاك را باعالم ياك والى جحت مدرندى اورجج ، توبرتو برنعوذ بالله! میں تو اے سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا۔ وہ منت ساجت كريى ربى، من غداق الااتار باتو وه الرفي يرآ ماده موكى كدا كرتم عج كر يحت بوتو من كيون نبيل كرعتى - جويُرا كام میں نے کیا ہے وہی تم نے بھی تو کیا ہے۔ کیا فرق ہے تم می ادر جھ میں۔ میں نے کہا فرق تو حمہیں بت بی ہے۔ میرایه پیشه تونبیس ہے نا۔ کہنے گلی پیشہ نہ سمی عمل تو ویبا ہی سامئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ سوچنا ہوں ملتوی کردول ..... مر ہنا۔ میرا پیشداس لئے ہے کہ مین کئی مردوں کے پاس یہ کوئی حل نہیں۔ خطرہ ہے کہ مسئلہ بھی اتنا ہی ملتوی ہو ۔ جاتی ہوں۔ حمرتم بھی تو میرے علادہ کئی عورتوں کے باس جاتے ہونا! میں اس لئے گنہگار مفہری کہ مے لیتی ہوں۔

تم اس لئے پاکبازر ہے کہ پینے دیے ہو۔ تو یہ بتاؤ کہ گناہ کا تعین بیبہ کرتا ہے یا خدا کرتا ہے؟ اللہ کے کھاتے میں یا تو گناہگار ہیں یا پاکباز۔ وہاں زمیندار اور رنڈی کی کوئی شخصیص نہیں۔ میں پھر بھی انکار کرتا رہا تو رونے گئی کہ میں تو بہ کرنا چاہتی ہوں اور خدا کے گھر میں کرنا چاہتی ہوں۔ رنڈی کے گھر میں پیدا ہونے پرتو میر ااختیار نہ تھا گر تو بہ کے لئے تو مجھے اختیار ہے تا! اور تو بہ کے بعد یہ میں تو جج پرتو بہ کے بعد یہ دھندا چھوڑ دوں گی گرتم رئیس میں تو جج پرتو بہ کے بعد یہ دھندا چھوڑ دوں گی گرتم رئیس بورج کے بعد ہی کھی کے اور تو بہ کے بعد یہ دھندا چھوڑ دوں گی گرتم رئیس بورج کے بعد ہی بھی تھی انکار پراڈارہا تو مجھے کو ہے دیے گئی کہ اگر نہیں ہی ہمی انکار پراڈارہا تو مجھے کو ہے دیے گئی کہ اگر نہیں ہے جاؤ گئی کہ اگر نہیں لیے جاؤ گئی کہ اگر نہیں انکار پراڈارہا تو مجھے کو ہے دیے گئی کہ اگر نہیں لیے جاؤ گئی کہ اگر نہیں کے قبول بھاؤ گئی تھر دونت بدد عا دوں گی کہ خدا تہارا بھی جج قبول نہر گئی گئی کہ خدا تہارا بھی جج قبول نہر گئی ہے۔

بجھے ان دلائل کا مزہ لیتے دیکھ کروہ بولا۔" تم ہس رہے ہواور بجھے اس کی یہی آخری بات کھا گئی ہے۔ اب دیکھونا! دیا تو صرف نیک بندوں کی گئی ہے مگر بددعا تو ہر ایک کی لگ سکتی ہے تا! میں لاکھ گنا ہگار سہی مگر خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ میراجج قبول ہوجائے"۔

پرہم مسئلے کے مختلف پہلوؤں پرتفصیل ہے بات
کرتے رہے۔ میراخیال تھا کہ حج کا پہلاحق تو گناہگار
ہی کا ہے تا کہ معافی ما تگ سکے۔ نیکوکارتو صرف اپنارنگ
چوکھا کرنے جاتا ہے۔ اجلا تو پہلے ہی اجلا ہوتا ہے۔
صفائی کی ضرورت تو پہلے کو ہے اور پھر یہ نماز کی طرح ایک
فرض ہے۔ بشرط کفالت، اگر گناہگار کے نماز پڑھنے پر
بابندی نہیں تو جج پر کیوں ہو؟ مگروہ مجھ سے اتفاق نہیں
بابندی نہیں تو جج پر کیوں ہو؟ مگروہ مجھ سے اتفاق نہیں
کرتا تھا۔ وہ اصرار کررہا تھا کہ اپنے ساتھ اس نجاست کو
لے جاکر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کیسے کروں۔
لے جاکر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کیسے کروں۔

بالآخركانی بحث ك بعددہ كہنے لگا كدوہ اسے ایك مرتبہ پر سمجھائے كا كدائے ساتھ لے جانے كا تو سوال

بی پیدانہیں ہوتا البتہ جان چھڑانے کے لئے اس کا اور اس کے محرم کا فرچہ برداشت کر کے انہیں علیحدہ حج پر بھیجا جا سکتا ہے۔

ابھی مج میں کائی مہنے باتی تصال کئے بات آئی گئی ہوگئی۔ کیونکہ اقر ل تو اور نگزیب ہے میری ملاقات ہی نہ ہوئی۔ دوسرے میراا پنا پروگرام ہی مجھ گھریلو مسائل پر قربان ہوتا نظر آتا تھا۔ ریٹائرڈ آ دمی سرکار کے آسان سے گرتا ہے تو محمر کی محبور میں اٹک جاتا ہے۔ وہ کلی فراغت سے حسب سابق محروم ہی رہتا ہے۔

مرکیا بندہ اور کیا بندے کے مسائل۔ جج تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ وہاں کے سائے یہاں کی کیا مجال۔ یرے مسئلے چینے چلاتے ہی رہے مسئلے چینے جلاتے ہی رہا جی کر جج کا ارادہ اور پھر بروگرام بھی پروان چڑھتا رہا۔ حتیٰ کہ می 1996ء بیس روائی کی ساعت آن پنجی۔ مراولینڈی میں حاجی کیمپ پنجے۔ حکومتی پارٹی کے سائ کارکنوں کی دخل اندازی کی وجہ سے وہاں کی بدھمی کا مرشہ پڑھتے رہے۔ بعد از خرابی بسیار مقررہ دن اسلام مرشہ پڑھتے رہے۔ بعد از خرابی بسیار مقررہ دن اسلام آبادائر پورٹ پرہیج گئے۔

باہر جہاز کے بہتے دھرے دھرے گھومنے ۔،،
اندراللہم لبیک کی قرائت کی لہرائمی۔ فوراً ہی تمام زائرین
بھی شامل ہو گئے۔ جہاز کی دیواریں، کھڑکیاں، کرسیاں
اور زائرین اس بھاری گونج میں ایسے ڈوجنے لگے جیسے
گھاس پھونس، پودے اور درخت چڑھتے سلاب میں
ڈوجنے جاتے ہیں۔ طیارہ زمین سے اٹھنے لگا تو یوں لگا
کہ قرائت کی گونج جھت تو ڈکر باہر نکلنے کی کوشش میں
اے عرش کی طرف اٹھاری ہے۔ اے میرے رب میں
حاضر ہوں۔ میں آ رہا ہوں۔ اندر سے دلوں کا حال تو خدا
می جانے مگر بظاہر پر جوش چروں سے جذبے کے جھینے
اڑ رہے تھے اور سب ایک دوسرے کو تقدیس میں بھو

آغاز سفر کی امید، جوش اور ولولہ قر اُت کا غلغلہ بن کر جہاز کو او براٹھاتے گئے اور جب، برداز ہموار ہوگئی تو زبانیں رکنے لگیں ل اور ہاتھ روال ہوتے گئے۔ ہر طرف سبیس سپارے اور مناجا تیں چھا گئیں۔ یوں لگتا تھا، تواب کی لوث مجی ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی قرمیں ہے۔

میں نے بازار سے خریدی ہوئی جج کی کتاب کھولی۔ کچھور ورق گردانی کی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھوعر بی دعاؤں کے حوض میں پھینک دیا ہے۔ نظر اٹھانے کی دعاء انگلی ہلانے کی دعاء خانہ کعبہ میں پہلاقدم رکھنے کی دعاء میناروں پر نظر پڑنے کی دعاء وضو کی دعاء طواف کی دعاء شاید دعا کی بھی دعا۔ اور سب عربی میں۔ کیا خدا صرف ایک ہی زبان سمجھتا ہے؟ میری پنجابی، کینتو، سندھی، بلوچی اور اردونہیں سمجھتا؟ پھرید دعا میں بھی تو کسی اور نے لکھی ہیں۔ میری تمنا کیا اُن کبی ہی رہ بو سے کا جائے گی؟ میں نے ساتھ ہیں ہوئے داڑھی والے حاجی جائے گی؟ میں یو چھا۔

وہ منہ ہے تو نہیں ہولے گر مجھے اس قدر گھور کر ایک اس تھوڑی دیا ہو نے والی عقیدت پر نفت کی چھانے گی۔ دیر ہے والی عقیدت پر نفت کی چھانے گی۔ مگر چھر خیال آیا کہ بیاتو میر ہے اور ان کے ایمان کے مانے کا بنیادی فرق ہے۔ شاید ہمارا جج ایک جیرانہیں ہوگا اور ہم دونوں ہم سفر ہونے کے باوجود شاید ہم منزل نہوں۔ میں نے کتاب انہیں دیتے ہوئے کہا۔" یہ آپ نہوں۔ میں تو ساری دعا میں اپنی مادری زبان میں رکھ لیجے، میں تو ساری دعا میں اپنی مادری زبان میں برحوں گا۔ اپنی طلب کو میں خود نہ سمجھا تو دینے والا کیسے منہوں اور پھر بھی اٹھاؤی، خرج بھی کروں، وہاں ہم ہوا؟"

وہ بدستور مجھے کھورتے رہے بلکہ اس کی کا شہر

ہوگئی۔ تمرساتھ ہی ساتھ میری کتاب پر ان کی گرفت بھی مضبوط ہوتی گئی اور زریہ لب بزبر اہٹ سنائی دی۔ ''لاحول دلاقو ۃ''۔

مج میں ابھی نو دن باتی تھے۔ منزل پر پہنچ کر بھی منزل كا انظار تقا اس كئے خانه كعبه ميس نمازي ، طواف اورعبادت روز کامعمول تھے۔ زائرین کی دھڑا دھڑ آ مہ ہے حرم شریف، ہوئل، بازار، گلیاں اور کونے ہرآن بھرتے ہوئے امنڈتے جارہے تھے۔ انبوہ بین الاقوای تھا مر معظمین کی زبان صرف عربی تھی۔ نہ تو کی جگہ بورد وں پر نقشے یا مدایات و محرز بانوں میں درج تھیں نہ بی کسی ملک کوخانہ کعبہ کے قریب اپنے باشندوں کے لئے رابط كمي لكانے كى اجازت تھى۔ چنانچ تمام اطلاعات سیند به سیند سر گوشیول یا افواهول کی صورت میل ملتی تھیں۔ چنانچہ جیسے جیسے دن گزرتے مجے، جملہ انتظامات برصتے ہوئے بجوم كے سلاب ميں دوج عے اوراس کے طاقتور، منہ زور اور بے قابو ریلے اپنی من مانیاں كرنے لكے۔خداكى عبادت كا ماحول غائب ہونے لكا ادر زیاده تر زائرین میں اپنی بقا اور تحفظ کا خوف محض اپنی ذات كى عبادت خنے لگا۔

جعدی نماز کے لئے حرم شریف میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔آسوں اور مرادوں کے طالب، نواب کے متلاثی اور ہردر ہے کے ایمان والے جسم سپردگی بن کر متلاثی اور ہردر ہے کے ایمان والے جسم سپردگی بن کر آوب سے قطار اندر قطار بیٹھے تھے۔ درمیان میں جابجا

نقیر بھیک ما نگ رہے تھے۔ معدور نقیر اپنی ایابھی کی نمائش اور عورتیں گود کے بچوں کو التجابنا رہی تھیں۔ نقیر دنیا کے ہر گوشے میں جاہل امت مسلمہ کے نشان خصوصی ہیں، حرم میں کیے نہ ہوتے۔ اپنی بیگم کوعور توں کے ایک گروپ میں جھوڑ کر میں إدھر أدھر جیفنے کے لئے جگہ ڈھونڈ رہا تھ کہ مانوس آ واز میں اپنے نام کی پکاری ۔ چند گر دور اور نگریب ہاتھ ہلا رہا تھا۔

جماعت ختم ہوئی تو اورنگ زیب گلے ملتے ہوئے یو چھنےلگا۔'' کیسالگاتمہیں یہاں آنا؟''

''بہت اچھا بلکہ بہت ہی اچھا ۔ اس لئے کہ یہاں ہرطرف ند ہب کا چرچا تو ہے مگر ند ہب کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ، جوسر پر سوار رہے کہ بیانہ کرد ، وہ ذکر وہ بیجائز ہے ، وہ ناجائز ہے۔ یہاں جس کا جیسے دل چاہتا ہے عبادت کرتا ہے اور پاکستان کے برعکس یہاں اسلام خطرے میں نہیں پڑتا''۔

اورنگ زیب ہا۔" یوں لگتا ہے کی شرطے نے تمہارا کیمرہ نہیں چھینا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مالانکہ بازار میں سب تصویریں بک رہی ہیں"۔

''شرطے والا کام تو دروازے پر ہی ہو جاتا ہے نا ۔۔۔۔ میں تو اندر کی بات کر رہا تھا۔۔۔۔ اندر ہے حرم شریف واقعی اللہ کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی عقیدوں پر دست درازی نہیں کرتا''۔

اورنگ زیب ایک دن پہلے پہنچا تھا۔ بااثر جا گیردار تھا اس کئے پاکستان ہاؤس تھبرا تھا۔ جا گیرداروں کا اثر ورسوخ پاکستان کے خون میں ایسارچا ہے کہ پاکستان ان کی جا گیربن گیا ہے۔ کہنے لگا۔ بہت مزے میں ہوں۔ بڑا آ رام ہے۔

میں نے اپنی قیام گاہ کا پنۃ ڈھونڈ نے کے لئے ہؤہ کالنا چاہا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ جب میں دوفرض نماز پیاری postpooksfree کی نیت کر

گیا۔ واقعی حرم شریف میں کوئی روک ٹوک نہیں ، سوائے اس مہد کے جو بندہ خود خدا ہے کرے۔ '' چلو میں تمہیں ملنے آؤں گا تو اپنا پنۃ دے دوں گ''۔

اتنے میں گھورنے والے زائر ہمیں آن ملے۔ گرمجوشی سے علیک سلیک ہوئی۔ وہاں کے شب وروز پر پھے تبھرے، پچھ اطلاعات اور پچھ افواہوں کا تبادلہ ہوا اور وہ چلتے چلتے گئے۔''میں نے اس مجد کے لئے ابھی ابھی دوفل پڑھے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے''۔

میری سوالیہ نظریں ہے اختیار کالے نااف والے چوکور خانہ خدا کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا سرتا پا حاضری اور حضوری کے بعد بھی لفظوں کی ضرورت ہے؟ خدا نے حضوری کے بعد بھی لفظوں کی ضرورت ہے؟ خدا نے دی۔ معمول کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دفعہ عقل جو دے دی ہے، خود ہی جواب ڈھونڈتی رہے گی۔ البتہ عقل کی اپنی گونج اکبری کہ عبادت ہے مگر عبادت ہے شک خدا کی ہدایت ہے مگر عبادت کی اپنی ضرورت ہے۔ بقول عبادت کی شدت بندے کی اپنی ضرورت ہے۔ بقول عالم بھی یہ تکرارتمنا ہے اور بھی داماندگی شوق تراشے عالم بندہ بنایا۔ محدود ہنایا۔ محدود بنایا۔ محدو

کبھی آپ نے کسی عمارت کو سکراتے دیکھا ہے؟

ہمی نہیں ... گر میں نے اس روز دیکھا۔ عقل کے اس
استدلال پرکالے غلاف کی ساری سنہری کشیدہ کاری ایک
مسکراہٹ بن گئی۔ ایک شفیق مسکراہٹ۔ بیچ کی
نادانیوں پرمشفق والدین والی مسکراہٹ۔ "اے کیا پنہ
ہوائی مسکراہٹ۔ "جوکرے سومنظور" والی مسکراہٹ۔
کھورنے والے زائر کو جواب دینے کے لئے میں
نے ادھراُدھرد یکھا مگر وہ بجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ میں
نے بدھراُدھرد یکھا مگر وہ بجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ میں
نے بدھراُدھرد کیما مگر وہ بجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ میں
دو دن بعد میں اور تگ زیب سے ملنے چلا گیا۔

پاکستان ہاؤس کے ڈرائنگ ردم میں صوبے پر نیم دراز وہ سر گوشیوں میں بول رہا تھا۔ ' ہاں، دہ آگئی ہے۔۔۔۔۔۔۔ کر سسی محرم کے ساتھ ۔۔۔۔۔ میں اپنے ساتھ تو نہیں لایا ۔۔۔۔ گریب والے پاکستان ہاؤک نمبر 2 میں کھی رایا ہے۔ اس کی وجہ ہے میں ہیوی کو بھی اپنے ساتھ جج پر نہیں لایا۔خواہ کی وجہ ہے میں ہیوی کو بھی اپنے ساتھ جج پر نہیں لایا۔خواہ مخواہ کو گو نہ تنہ نہ کھڑا ہو جائے ۔۔۔۔ میں بھی بہت پر بیٹان ہوں۔ ہر وقت ول ڈرتار ہتا ہے۔۔۔۔۔ لوگوں کو پہنہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے!''

میں نے اسے کی دی۔ "تم اس کئے پریشان ہوکہ
اس کا ماضی جانتے ہوگر ہمیں کیا پتہ دنیا بھر کے ہر کونے
سے آئے ہوئے لاکھوں لوگوں بین سے ہرایک کا ماضی
کیا ہے۔ یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اب وہ جانے اور
اس کا کام ساب وہ براہ راست خدا کے حضور میں پہنچ
گی ہے۔ یہ آؤ اور اپنا حج

وہ نور ہے بچھے ویکھا رہا۔ ''بات تو تمہاری نھیکہ ہے۔ اس نے بھی یہاں آ کر مجھ ہے کوئی خاص رابطہ نہیں رکھا۔ میں تو صرف نماز کے لئے حرم شریف جاتا ہوں گروہ کم وہیش ساراوقت ہی وہاں گزارتی ہے۔ رات کو بھی یبال نہیں آتی ۔ میں نے میانہ روی کی ہدایت کی تو بنس کر ہوئی کہ بچھے تو خود حرم والے نے پیدا ہی راتوں کے لئے کیا تھا۔ میں وہ کمائی بھی رات کوکرتی تھی۔ اب یہ کمائی بھی رات کوکرتی تھی۔ اب

اگلے دن حرم شریف میں ظہر کی نماز کے بعد ہم مقام ابراہیم کے پال ہیٹھے تھے۔ میری بیٹم کے علاوہ تین مقام ابراہیم کے پال ہیٹھے تھے۔ میری بیٹم کے علاوہ تین چارم داور عور تمیں تھیں جو ہمارے گروپ میں شامل تھیں۔ طواف کرنے والوں کا ریلا چکی کے پاٹ کی طرح ہمارے سامنے سے قوس کی شکل میں گھوم جاتا تھا اور میں غور سے دیکھے رہا تھا کہ ہر گزرنے والے چہرے کا تاثر مختلف ہے۔ کہیں جذب ہمیں احترام ، کہیں خلوص ، کہیں ختلف ہے۔ کہیں جذب ، کہیں احترام ، کہیں خلوص ، کہیں

بحز، کہیں عقیدت، کہیں وارفکی، کہیں سوز، کوئی بالکل ڈوبا ہوا، کوئی محض سجیدہ، کوئی رسم زدہ اور کوئی او پرے دل ہے ہونٹ ہلانے والا۔ وہاں عورت عورت نہیں، مردمرد نہ تھا فقط تاثر بھرے چہرے تھے۔ مغرب کا آج کل کا یک جنسی (Uni-Sex) تصور وہاں صدیوں سے طواف کر بہا تھا۔ شیعہ، سنی، وہائی، دیو بندی، بریلوی سبھی اپنی شناخت کھوکر فقط اہل طواف رہ گئے تھے۔

ہم سب گردنیں لمبی کر کے کر کے دیکھنے لگے۔ وہ نشانیاں بتا تا رہا۔ ''وہ جی کالے جبتی کے ساتھ ساتھ ۔۔۔ وہ دیکھیں وہ بے وم ی ہو کر کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ وہ تھک کر بینے رہی ہے۔''

اے بیٹے بی سب نے دیکھا اور اٹھ اٹھ کر بیچانے کی کوشش کرنے گئے۔اتنے میں زائرین کی بھیز میں سے نہ معلوم اور نگ زیب کہاں سے نمودار ہوا۔ آگے بڑھ کرائی عورت کوتھا ما۔ دھیرے دھیرے اٹھا یا اور



ہمارا و ہے کر برآ مدے کی طرف جانے لگا۔ میں اس کا چہرہ تو نہ دیکھے سکا تھا مگر دل ہی دل میں حیران ہوتار ہا کہ آیا ہے وہی تھی۔

میری بیوی جو اٹھ کر کھڑی ہوگئی تھی اورغور سے
د کی رہی تھی ، ایک دم سے بول اٹھی۔'' اسے تو میں پہلے
ہمی دیکھتی رہی ہوں، یہاں نمازیں پڑھتے پڑھتے .....
زیادہ تر باب فہد میں ہوئی ہے۔ بہت لیے لیے بحدوں
میں دعا کمیں مانگتی رہتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے
اس دن چشتے پر بار بارا ہے چہرے کو آب زمزم سے ترکر
رہی تھی''۔

سب لوگ عصر کی اذان تک ای کی با تمی کرتے رہے۔ مگر میں خاموثی سے سنتا رہا۔ ان میں سے اس کا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا اس لئے سب اسے اللہ والی ہی کہتے۔ میں

میں ہے۔ ''اللہ کھورنے والے حاجی حسرت سے بولے۔''اللہ والی تو ہے۔''اللہ والی تو ہے۔ ''اللہ والی تو ہے۔ کہ اسے جج اکبر کا موقعہ مل گیا۔ اس د نعہ تو جج جمعہ کو ہوگا۔''

جیتے جیے مفتگو آ گے بر هتی گنی ان سب کے ذبن

میں اس مورت کا روح نی درجہ بلند سے بلند تر ہوتا گیا۔

باآ خر نی کا پہلا دن آن پہنچا۔ آٹھ ذوالحجہ کو پو
پھنٹے سے پہلے بی سز ول پر میلے کا سال بندھ گیا۔ لاکھوں
زائرین چھوٹی بڑی رنگا رنگ ہزاروں گاڑیوں کے شور،
دھوئیں، پٹرول کی بو اور ٹریفک جام میں بھٹکتے ہوئے
چیوٹی کی رفتار سے منی کی طرف جا رہے تھے۔ مئی کی
گری، ہے صبری اور سست روی کی بیزاری اور
گری، ہے صبری اور سست روی کی بیزاری اور
گری، ہے میں پادہ ترسیسی واپس جیب میں چلی
گری، ہے نیم فراون کی روح ماند پڑگئے۔ چندمیل کا
گئیں۔ لیک کے نعروں کی روح ماند پڑگئے۔ چندمیل کا
شمر چاند کی مسافت بننے لگا۔ جذبہ شوق اور جھنجھلا ہے
سنم چاند کی مسافت بننے لگا۔ جذبہ شوق اور جھنجھلا ہے
آپس میں مسلسل ستی اڑتے رہے۔ ہماری گاڑی کا انجن
سنم چانس ہو کر فوار با تھا اور پوری قطار اڑیل شؤ کی طرح
سنم ہو کر فوار با تھا اور پوری قطار اڑیل شؤ کی طرح
سنہ ہو کر فوار با تھا اور پوری قطار اڑیل شؤ کی طرح
سندی بیس ہو کر فوار با تھا اور پوری قطار اڑیل شؤ کی طرح
سندی بیس ہو کر فوار با تھا اور پوری قطار اڑیل شؤ کی طرح

ٹائمیں گازے کھڑی تھی مگر ساتھ والی قطار ریک ربی تھی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری گاڑی تھسٹ گھسٹ کرہم ہے آ گے جاربی تھی۔

ایک دم ایک باز و ہوا میں لہرا لہرا کرمتوجہ کرنے لگا۔ میداورنگ زیب کا باز و تھا۔ میں نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اوراشارے سے بوچھا کہ ساتھی کہاں ہیں۔ اس نے بھی اشارے سے نفی میں ہاتھ ہلایا کہ نبیس ہیں۔

پھراس کی قطار میں بھی رک گئی۔ اورنگ زیب نے دونوں ہاتھوں سے ہونٹوں کے گرد بھونپو سا بنایا۔ "میراخیمہ نمبر 14 ہے اور تمہارا؟"

میں نے انگلیوں کے شارے سے اپنا خیمہ نمبر بتایا وروہ آسے نکل گیا۔

منی خیموں کا شہرتھا۔ ہر خیمے میں دریاں، سکتے، علیمہ جائے نمازیں، تھلے، ٹوکریاں، تکھڑیاں، سبیحیں، اہرام ادر تجدے تھے۔ کیے بعد دیمرے عبادت، گفتگو، کھانا اور نمازیں تھیں۔ ان سب کی مسلسل تکرار میں زندگ کا ڈسپلن باندان کی کٹوریوں جیسا ہو گیا تھا۔ کیسانیت کے قبراکر میں ادر تگ زیب کو ملنے چلا گیا۔

وہ پھر پریٹان تھا بلکہ بہت ہی پریٹان۔ ''یار! اختری کہتی ہے میں داپس نہیں جاتا چاہتی ..... مجھے مستقل مکہ کی رہائش دلواد دکہ تو بہت بعد پرانی زندگی چھوڑنے کا بہی طریقہ ہے۔ تم کسی ہے کہہ بن کر بندو بست کرادو''۔ ''مگریہ تو ممکن نہیں'۔ میں نے بے اختیار کہا۔'' ج کا تو پاسپورٹ بھی الگ ہوتا ہے۔ اس کے کوائف میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی''۔

"وہ تو تھیک ہے گرمسلمان ملکوں میں کون ساکام نہیں ہوتا؟ جہاں چوری بھی بہم اللہ سے شروع کی جاتی ہو وہاں پر ناجائز کام جائز ہو جاتا ہے۔ معلموں کا حاجیوں کولوٹنا بھی۔ حتیٰ کہ حرم شریف میں جیب کا ٹنا

میں اسے سمجھاتا رہا کہ اگر یہ ناممکن نہیں تو بھی بہت مشکل ہے مگروہ جا کیردارتھا، بار باریبی اصرار کرتارہا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا۔ ''تم کسی سے پتہ تو کرو، تمہارے تو کافی جانے والے ہوں گئے'۔

میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بہت ہی زیج ہوکر اولا۔ '' بھی میں کیا کروں۔ وہ بالکل دالی نہیں جانا جانا ۔ وہ کی جیب ذبنی اور جذباتی کیفیت کی گرفت میں ہے۔ اب دیکھو نا! اس نے مکہ ہے منی تک کا سفر بیدل طبح کیا ہے کہ تین ہی تو میل ہیں۔ آپس میں میں بیدل طبح کیا ہے کہ تین ہی تو میل ہیں۔ آپس میں دھنسی بینسی، رینگنے رکنے والی گاڑیوں کے لمبےرستے کی نسبت کہیں جلدی پہنچ جاؤں گی۔ میں عبادت کا وقت نسبت کہیں جلدی پہنچ جاؤں گی۔ میں عبادت کا وقت کیوں ضائع کروں۔ کہتی ہے مزدلفہ آنا جانا بھی پیدل ہی کروں گی۔ اب تم ہی بتاؤید دیوائی ہے یانہیں'۔ کروں گی۔ اب تم ہی بتاؤید دیوائی ہے یانہیں'۔

اب مجھے غصہ آنے لگا۔'' بھٹی ، دونو دیوانی سہی مگر تم تو دیوانے نہیں ہواورایک ناممکن بات بیاصرار کر د ہے ہو''۔

ادرنگ زیب حمری نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر وعیرے سے بولا۔''مگر بھائی میں اس کا تو دیوانہ ہوں ان'

مبرے غصے پر جیرت غالب اُمحیٰ۔'' ممرتم تو کہتے تھے کہ بیہ معاملہ عرصہ پہلے ختم ہو گیا تھا اور محض ایک شغل تھا''۔

''باں ہاں'۔ وہ بولا۔''سمجھتا تو میں بھی بہی تھا مگر یہ صرف او پر سے ختم ہوتا ہے'۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھک آیا۔''اندر سے ختم نہیں ہوتا ۔۔ میں کیا کروں ؟ وہ جالیس برس کی ہوگئی ہے مگر اب بھی اس کی ایک نظر جھے ریزہ ریزہ کردیتی ہے''۔

میں نے بجیرگی ہے کہا۔''دیکھو،سردار جج تو اللہ کی صافری کا دفت ہوتا ہے۔ بندوں ہے مشق کا موقعہ نبیں



ادرگ زیب نے ڈھیلا سا دوہتر اپنے سر پر مارا۔
"کیا کروں بھائی!ای نے دل بنایا کے عشق کریں۔ای
نے ماتھا بنایا کہ بجدہ کریں۔ہم یہ بھی کرتے ہیں اور وہ
بھی کرتے ہیں مگراس ہے آ کے بھاراد ماغ نہیں جاتا۔نہ
بی اس کی حکمت بجھ ہیں آئی ہے کہ ہم نے تو تہہیں ایبا بنا
دیا ہے مگر تم خود ایسے نہ بنو سے میرے عشق کے خلوص پر
اسے اعتراض ہے تو میرے جدے کا بھی تو خلوص دیمھے
اسے اعتراض ہے تو میرے جدے کا بھی تو خلوص دیمھے
ان'

وه گھبراہت میں اپنا سر ادھر اُدھر پینخنے لگا۔'' کیا کروں بھائی! بندہ بشر ہوں بندہ بشر فرشتہ نہیں ، کیا کروں؟ اللہ مجھے معاف کرے ۔۔۔۔۔ یااللہ''۔ دونوں ہاتھ باندھ کر اس نے آ سان کی طرف اٹھا دیئے۔'' یااللہ معاف کر مجھے'۔

میںمئی°۱۹۹۴ء بمطابق 9 ذی انجج ،میدان مر فات میں قیام کا دن جو حج کی روح معجھا جاتا ہے اور جمعہ کا روز جس نے اسے ج اکبر بنادیا تھا۔ فجر کی نماز عجیب شوق اور حیرت میں ڈولی تھی۔شوق اس عالی مقام پر جانے کا اور حيرت ايني بيني اور حاضري ير- "اللهم لبيك" كي يكارول ے ایے اگرائی جیے ساحل برسندر سے لبرآ فکرائی ہے۔ نماز کے فورا بعدروالکی شروع ہوئی تو سے ارفع موڈ دھڑام سے زمین بر گر کر چکناپور ہو گیا۔ دھکم پیل، طوفان بدتمیزی، ناراض بو یول کی طرح غراتی ہوئی گاڑیوں کے منست رور ہلے۔ ہماری گاڑی ائر کنڈیشنڈ نہھی بلکہ اس میں کئی چھوٹے جھوٹے سکھے لگے تھے۔ مریخت گری کے باوجود ڈرائیور عکھے نہ چلاتا تھا۔ زائرین آپس میں کانا بھوی کرتے کہ اے پیے دیں تو جلائے گا۔ مر گاڑی میں عربی دان کوئی نہ تھا۔معاملہ کیے طے ہوتا۔ جنانچہ کی کے ج من میں خشک پہاڑیوں اور پیتی ہوئی کرمی میں سب حاجی سی محلتے رہے۔ دعاؤں سے لدے ہونت www.pdfbgoksfree.pkی وجہ سے مزل پر پہنچنے

ے چند منٹ پہلے اس نے بیلے چلا ویئے۔ اس کی مالی کمائی نہ ہو کی۔ کمائی نہ ہو کی۔ کمائی نہ ہو کی۔ ایک کے لائی ہے کے شاکفین کی روحانی کمائی نہ ہو کی۔ ایک کے لائی نے مب کو محروم رکھا۔

میدان عرفات میں اتر تے ہی سکوت ہو گیا۔ جیسے ہزاروں ڈھول بجتے بجتے اچا تک رک جا تیں۔ ہرطرف برے برے فیم اور قناقی ۔ ہر فیم میں ڈیڑھ دوسو لوگ۔ مرفات میں جونکہ ضدا خود میر محفل بود اسی لئے میہ میدان چودہ سو برس ملاکی دست اندازی سے بچار ہا اور ولى مسلك اس قيام كى حاشيه آرائى نه كرسكا- چنانچه بيد قیام ایک فری سائل مراقبہ ہے۔ محض استغراق اور دھیان ہے۔ اللہ ت لولگانا ہے۔ نیج میں نہ کوئی پیر ومرشد نہ وسیلہ۔ یبی روبرو و حاسری اصل مج ہے۔ باقی متعلقہ رسومات ہیں۔ اس میں خاموش عبادت، اسکیلے دروں بنی، یادوں میں و مجی، مستقبل کے خواب، کپ بازی، عاے نوشی ، لاف زئی مجف وفت گزاری یا تماشائے اہل كرم سب بهجه جائز تها- صرف حاضري ضروري تعي يعني اللهم لبيك كى زبانى بكارى جسمانى تائيد ويحميل مسجى لوگ ی نہ کی حد تک یہ سب کھ کرر ہے تھے۔ جو پچھ جس ك اندر تحا، بابرآ رباتها - كويا بربرتن چعلك رباتها -

اس ہے جج کرنے والوں کے چندواضح ماؤل نظر آ رہ تھے۔ کچھ فنافی الج اور اپنی ذات ہی مجبوت ہو کر دنیا و مافیبا سے ب فبر۔ کچھ دوسرے مکان، مقام اور مناسک کے احترام میں لت بت۔ ان دونوں کی جسمانی، ذہنی، جذبانی اور روحانی حاضری مکمل تھی۔ گر ذات کی کی بیشی کے ساتھ کچھ تیسرے صرف رسم نبھانے والے اور کچھ چو تھے فیشن پوراکرنے والے مؤ فرالذکر دونوں کی حاضری صرف جسمانی تھی اور ذات قدم قدم پر دونوں کی حاضری صرف جسمانی تھی اور ذات قدم قدم پر آ سائش کی متلاشی تھی۔ گریہ تو اب خدائی جانے کہ کن کی حاضری سگ ربی تھی اور کن کی حاضری کے باوجود فیر

حاضری لگ ربی تھی اور کن کی حاضری کے باوجود غیر ماضری گئتی رہتی www.pdfbooksfree.pk

میں اپنے خیمے میں گھوم کر اورنگ زیب کو ڈھونڈتا رہا۔ اردگرد کے چند خیموں میں بھی دیکھا مگروہ کہیں نظرنہ آیا۔ گھورنے والے حاجی صاحب البتہ ہمارے ہی خیمے میں بڑی مستعدی ہے نفل پرنفل پڑھتے رہے۔ تو اس دوران ان کی نظریں إدھراُدھر ہی بھنگتی رہیں۔

سعودی بادشاہ کی طرف ہے تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا گیا۔ بہت بڑے بڑے طشت، گرم پلاؤ اور سالم روسٹ مرغ، دافر مقدار اور سلیقے کی سروس، یہ بلاشبہ انتہائی نیک نیتی ہے اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی تھی کر جمہوریت کے زمانے میں شاہی ضیافت کے معنی بھی الٹ جاتے ہیں۔ کوئی اے شاہی رعونت کی خیرات کہتا تھا اور کوئی اے مطلق العنانی ہے برے ان واتا بنے کا شوق کہتا تھا۔ جمہوری قدریں بندے اور بندہ نوازی میں فرق نہیں کرسکیں۔

دورکعت باجماعت نماز قصر کے بعد میں اپنی بیگم کے ساتھ جبل العرفات اور جبل الرحمت کی طرف روانہ ہوا جہاں سرور کا نئات نے اپنا آخری خطبہ جج ارشاد فرمایا تھا۔ فاصلے سے ان پہاڑیوں پر نظر پڑی تو وہاں سفید احرام ایسے جھائے ہوئے تھے جیسے شہد کی محمیوں کا چھتہ ہو ہے تھے جیسے شہد کی محمیوں کا چھتہ ہو۔ ہارے آگے چیجے دائیں بائیس بھی اکا دکا لوگ اوھر ہی جارہے تھے۔ اچا تک میری یوئی پکاری۔ ''وہ اللہ والی بھی اُدھر ہی جارہی ہے'۔

میں نے مزکر ویکھا تو پہلے نظر اور تک زیب پر بڑی چراس کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت پر۔ ہمیں دیکھ کر وہ بھی ہم سے آن ملے۔ اور نگزیب میری بیوی سے خاطب ہوا۔ ''آ پا! یہ اختر ہیں (اس نے عورت کی طرف اشارہ کیا) اور یہ (مرد کی طرف اشارہ کر کے) ان کے بھائی ہیں''۔

پھر اس نے ہمارا تعارف کرایا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا۔''اخر بیمبرے بہت پرانے اور مخلص

دوست بیں۔ میں نے ان سے بھی درخواست کی ہے کہ تمہارے یہاں قیام میں مدد کریں'۔

اخر نے بڑی ہی ملتجی آجمھوں سے میری طرف دیکھا گر امکانات مسدود ہونے کی وجہ سے میں اتنا ہی کہدسکا کہ دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے۔

تو بہ ہے اختری ہائی! میں نے دل میں سوجا۔ نہ معلوم وہ واقعی اتن خوبصورت تھی یا اس وقت اپنے کول مناسب چہرے اور موٹی موٹی کالی آئھوں کے ساتھ احرام کے فریم میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دکھے کراور گزیب کی وارفکی سمجھ میں آتی تھی۔ بہرحال اس مختصر تعالیٰ کے بعد ہم سب جبل الرحمت کی طرف مرضے گئے۔

، جیے جیے قریب آتے گئے، بہاڑی بلند ہے بلند تر ہوتی تنی اور اختری کے قدم باقی ساتھیوں سے آ کے نکلتے گئے، حتیٰ کہ وہ قریباً بھا گئی ہوئی پہاڑی کے دامن میں جا پہنچی۔ اپنی کمر کے گرد لپٹا ہوا کپڑا کھول کر بچھا دیا اور نفل اوا کرنے لگی۔ دور کعت کے بعد وہ پہلے تو جیتھی د عا مانکتی رہی پھر ای انداز میں کھڑی ہو گئی۔ دونوں بازوآ سان کی طرف پھیلا دیتے اور پہاڑی کی طرف رخ كرليا۔ اس كے چبرے كركك آندهى كے بكولوں كى طرح بدل رے تھے۔ آئکھیں بندتھیں۔ ہونٹ ہل رہے تھے۔ وفور جذبات سے نتھنے کانپ رہے تھا۔ ایک منث، دو دو منك، يا يج منك، دى منك وه اى انداز ميس وعا مانگتی رہی۔ چبرہ چوٹی کے قریب اس سفید پھر کی طرف ا تھا ہوا تھا جو ججتہ الوداع میں سرور کا ننات کے کھڑے ہونے کی نشاندی کرتا تھا۔ سر چھے ڈھلکا ہوا تھا، آ مکھوں کے کونوں ہے آنسوؤں کی لڑیاں بہدر ہی تھیں۔ پھر رفت برصنے ہے ساراجم لرزنے لگا اور وہ دھاڑی مار مارکر رونے لگی۔ جیسے بلند با تک سپردگی اور حضوری کا مرغولہ

روروکردعا ما تکنے والے اور بھی تھے گراختری بائی کا اللہ سب سے الگ تھا۔ جیسے جذبات کا آتش فشال بھٹ پڑے۔ ہرمکن صبط کے پڑھنے ہیں ہے انسوکی بجائے آ تکھ سے لہو شکیے اور سیھے ہیں سے صور اسرا آبل بجائے آ تکھ سے لہو شکیے اور سیھے ہیں سے صور اسرا آبل بول اشھے۔ اس کے رونے کی آ واز بہت بلند نہ تھی گر شدت کی وجہ سے مجھے یوں لگا جیسے ہے گئی ، ہے جارگ ، میدان کر فات میں برقی شعاعوں کی طرح الر سارے میدان عرفات میں برقی شعاعوں کی طرح الر سی ہیں۔

میں جو اس کے عمر بحر کے یک رنگے ماضی ہے خوب واقف تھا، سوج رہا تھا کہ نہ معلوم یہ دعا ہے، شکوہ ہے یا فریاد ہے۔ وہ خدا ہے کچھ ما تگ ربی ہے یا صرف احتجاج کر ربی ہے۔ کیا وہ اپنے جرم کا اقر ارکر ربی ہے یا مشیت پرظلم کا الزام دھر ربی ہے۔ جو بھی تھا وہ الجتے ہوئے کے قرار کمھول اور بے راہ ہوئے ہے قرار کمھول اور بے راہ روی کا کیتھارسس بن مجھے تھے۔

گرمیری بیوی سششدرتھی، اپنی دانست میں وہ ایک خدا رسیدہ اللہ والی کی عظیم روحانی واردات ایک پاکیزہ پس منظر میں دکھے رہی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ خودکون ہے۔ یہاں جج کے لئے آئی ہے اور اس وقت پہتی ہوئی دھوپ میں قدم قدم چل کر جبل الرحمت ہے رحمتیں سمینے آئی ہے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں انتہائی مقیدت اور احترام کے ساتھ اللہ والی کوایک ہی تک دکھے رہی تھی۔ جس کے تالے کی تا خیراور گرم ہوا کی حدت میں رونوں مقدس بہاڑیاں بھی لرزتی گئی تھیں۔

جبل الرحمت پرایستادہ سفید پھر،اختری بائی کا نالہ
اور ہم دونوں میاں ہوی کی الگ الگ سوچیں ای نہاں
ضانے میں خاموش ہے جذب کر رہا تھا جہاں صدیوں
ہے اللہم لبیک بکارتے ہر حاجی کے ماضی کے داز دم
سادھے پڑے دہے تھے۔اللہ سب کھ جانتا ہے۔

عرفات کا قیام ختم ہوا، سسکیوں میں دعا ما تکنے والے خاموش اور مؤدب حاجی پھر سے غیرمنظم بے قابو بجوم بنے لگے۔ عربی ڈرائیوروں سے لڑتے جھکڑتے، الحج الحج آ م برجت منجمد ثريفك بين تفوكرين كهات، رات سڑک پر بی کاٹ دی۔حتیٰ کہ مجع کی اذان سائی دیے لگی۔ جورات مزدلفہ میں عبادت کرتے کا ٹناتھی وہ سرک برگمرای میں قتم ہور ہی تھی۔ بصدمشکل منزل برپہنچ كرُصرفْ نماز اداكر عَلْي يَكْكريان چنين اور آ دھے تھنظ كا سفر چھ گھنٹے میں طے کر کے دالیں منی پہنچے جہاں خیموں کی درمیانی کلیاں اب ماجیوں کے تھینکے ہوئے کوڑ کباڑے آٹ رہی تھیں۔ نالی ڈیے، بوللیں، لفافے، کلی سری سبریاں اور پھل یانی کے ساتھ مل کر جیب قشم کا کیچڑ بنا رے تھے جس میں براستھل سنجل کر چلنا پڑتا تھا۔ گندگی اور برنظمی کی طرف مسلمانوں کی روایتی ہے حسی اس عظیم مین الاقوامی اجتماع میں اینے عروج پرتھی۔ جیسے بیتمام عالم اسلام کی ساری بے حسی کا مجموعی شبوت ہو کہ مسلمان ہرگزایی بہتری پرآ مادہ ہیں ادرقسمت کے نام پرسب کچھ خدار چھوڑ کرائی زبوں حالی قائم رکھتا ہے۔

معودی مکومت کی طرف سے ریفریجریئر والی گاڑیاں جا بھا کھڑی تھیں۔ ٹھنڈے یانی کی تھیلیاں مفت تھیم ہورہی تھیں مگر یہاں آج کے سلمانوں کی بنیادی معذوری یعنی انظامی الجیت کا فقدان، حائل تھی اور یہ پانی جن داروں کوئیس ملتا تھا۔ ہرگاڑی کو چالیس پچاس مرنے مارنے والے لوگوں نے گھیرے میں لیا ہوتا۔ فیرات کے انداز میں اندر سے چندتھیلیاں ہوا میں اچھال دی جا تیں۔ ایکنے والے کئی ہاتھ بلند ہوتے۔ پکڑ دھکڑ، کھینچا تانی، چھینا جھٹی کا بدریغ مظاہرہ ہوتا۔ جنگل کے گھیزی تانی، چھینا جھٹی کا بدریغ مظاہرہ ہوتا۔ جنگل کے عورتمی، اور ھے ادرا پانچ دور کھڑ سے بہتے ہے۔ کہت زیادہ خونخوار سب کچھ لے جاتے۔ عورتمی، اور ھے ادرا پانچ دور کھڑ سے بہتی سے دیکھینے دیسے دیکھینے دیلئی میں۔ کہت دیکھینے کا بیاری کے دور کھڑ سے بہتی سے دیکھینے کورتمی ، اور سے ایکوں کے دور کھڑ ہے۔ دیکھینے کورتمی ، اور سے ایکوں کے دور کھڑ ہے۔ دیکھینے دیکھینے دیکھینے دیلئی دور کھڑ ہے۔ دیکھینے دیکھیں دیکھینے دیکھی دیکھینے دیکھین

اخباروں کے مطابق کوئی ہیں لاکھ حاجیوں کے جھ کروڑ ہے زائد تھیلیاں میسر تھیں۔ گویائی حاجی کوئی میں سے زائد تھیلیاں۔ اگر قطار بنا کر لینے تو ہرایک کو بغیر مشکل کے گھڑوں بائی مل جاتا۔ مگر قطار بنانا، سیدھی صف میں مجلگانہ اواکر نے والے مسلمان کے مزاج کے خلاف ہے۔ قطار بنوانا مسلمان حکومتوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ افراد کی خودی کو خیرات سے خوگر کرنا شاہانہ خلاف ہے۔ افراد کی خودی کو خیرات سے خوگر کرنا شاہانہ جھکے کر برداشت کرتے رہنا کمی مزاج ہے، انہی مزاجوں سے کئی شکلوں میں دیگر مظاہرے دیکھتے ہم آگے بڑھتے کے اور عالم اسلام کی جملہ ناائی کی حاصل جمع میں دھنے گئے اور عالم اسلام کی جملہ ناائی کی حاصل جمع میں دھنے گئے۔

لوگ اور لوگ، بہت ہی لوگ، جوم، جوم در جوم۔
انبو و کیٹر اُن گنت پاؤل کی مسلسل چاپ، ایمان کی گئن کی
حال، بوجھل قدموں کی بھاری دھمک، گھے ہوئے جوتوں
کی مزید تھیبٹ، اس ہزار پایے عظیم انسانی ویکر میں ہے
مجھی بھی تھکی تھکی د بی فقتگو ابھرتی۔ اوپر چلچلاتی
دھوپ۔ جسموں پر پیننے کے فوارے، پنچ پھینے ہوئے
ہوئے دیان پاؤل۔ گری ہے نڈھال جسم، خشک تالواورلککی
ہوئی زبانیں، رکتے، رینگتے، گرتے، اٹھتے، دیتے، پیتے
ہوئی دور منڈ بروں کے درمیان
اس چڑھائی کے قریب پنچ جو دو منڈ بروں کے درمیان
اس چڑھائی کے قریب پنچ جو دو منڈ بروں کے درمیان
اس چڑھائی کے قریب پنچ جو دو منڈ بروں کے درمیان
ائن گنت جسموں کا ٹھوس واحد تو دہ آگے کو پھسلتا جا رہا
اُن گنت جسموں کا ٹھوس واحد تو دہ آگے کو پھسلتا جا رہا

دن کے بارہ نج رہے تھے جوآخری دن رمی شروع ہونے کا وفت ہے اس لئے چڑھائی پر چڑھنے والانھوں انسانی تو دہ صرف آگے کو کھسکہ رہا تھا۔ مگر تھوڑی دیر بعد کنگر بھینکہ، کرمزنے والے لوگ واپس آنے کے لئے زور آزمائی کرنے لگے۔ کیونکہ وہاں یک طرفہ ٹریفک نہ

تقى ـ د كيم يى د كيم و و چ هائى ميدان حشر بنے كلى جس کا چتنا زورجس طرف چتنا تھاوہ اتنا ہی راستہ ادھر بنا لیتا تھا۔ کی لوگ باز و ملا کر ایک انسانی ٹینک لیتے جوفوجی زرہ بکتر مینکوں کی طرح دوسروں کوروندتا ہوا آ مے بڑھتا

مل بھی ایسے بی نینک کی زد میں آ گیا۔ چھیے ہنا عام تو لوگ سیسہ بلائی دیوار بے کھڑے تھے۔ دائیں بائیں کمنے کی بھی مخبائش نہمی۔ میرے قدم اکھڑ مجے۔ پلیاں کہاؤ کے درد سے بلبلا اٹھیں۔ اوپر سے آسان غائب ہوگیا۔ اب نہ یا دُن زمین پر تھے نہ سر کھلی ہوا میں تھا۔ کھٹے، کہنیاں، دیاؤ میرےجسم کوپیس رے تھے۔میرا سانس رک رہا تھا۔ میں بے ہوش ہونے کوتھا کہ کسی ہاتھ ک گرفت نے تھینج کر اوپر اٹھایا۔ تھنڈی ہوا کا جھونکا چہرے پرانگا اور میں نے آئٹھیں کھول کرخو دکوا یسے سنجالا کہ جدھ ریلا گیا ادھر قدم تھیٹتا گیا۔ بالآخر سڑک کی منڈیر ہے جانگرایااور بے دم ہوکر و ہیں کھڑا ہو گیا۔

ابھی اینے اوسان مجتمع کر ہی رہا تھا کہ اپنی زبان میں آواز آئی۔'' آ مے مت جائیں وہاں بہت ہے لوگ مر گئے ہیں۔میرا ہاتھ بکڑیں،میں آپ کو داپس لے چانا ہوں'۔ اور وہ تنومند یا کستانی نوجوان مجھے قدم بہ قدم

چلاتا چڑ مائی سے نیچا تارلایا۔

میرے کانوں میں اذان کی آوازیزی۔ إدھرأدھر ویکھاتو سامنے مجد خف کے مینار کھڑے تھے۔لنگزاتا، وُ ولنَّا اور بِاغْتِيَا ہوا مِيں بالاً خرمسجد مِيں داخل ہو گيا۔

میرے ساتھی جھر کر ہجوم میں کم ہو چکے تھے۔ سوچنا ر ہا کہ کیا کروں۔ کیا آج رمی ہو سکے گی یانبیں۔اگر نہ ہو سكى تو كيا حج تمل ہوگا يانبيں \_ بالآخرتين تھنے بعد آخرى كوشش كارادے سے باہر نكلاتو سارا نظارہ بى بدلا ہوا

آ کان یر دس بندرہ بیلی کا پٹر اڑ رے تھے۔ جو

چر هائی کچهدر پہلے میدانِ کارزار بی ہوئی تھی، اس پر فوج نے لمباسا بیضوی حلقہ بنایا ہوا تھا جس کے گردیکطرفہ ٹریفک نافذتھی اور ایک طرف ہےلوگ اوپر جارہے تھے تو دوسری طرف سے نیج آ رہے تھے۔ کہیں بھی بنظمی یا بھوم نہ تھا اور سب لوگ پُرسکون انداز میں چل پھر رہے تھے۔ فوج کے بینوی علقے میں کئی لاشیں اور متعدد زخی زمین پر پڑے ہتھ۔مزیدلائے جارے تھے اور ان کوطبی امداددي جاري محى\_

کرم آسان اور پیتی دھوپ میں سر پوش کے بغیر کھلی لاشیں کو یا چیخ کر ہو چھ رہی تھیں کہ جو یک طرفہ ٹریفک شام طار بجے نافذ ہو عتی ہے، وہ بارہ بجے سے پہلے کیوں نه نا فذ ہوئی؟ اورمسلم مما لک میں انتظامیہ کو عام کارروائی یر بھی جھنجھوڑنے کے لئے ہمیشہ لاشوں کی کیوں ضرورت

محرسارے عالم اسلام میں مسلم عوام اب محض سوالیه نشان بن کرره محتے ہیں۔شاہوں، ڈ کٹیٹروں اور وڈیروں کی اس دنیا میں حقیر شہری جواب کے قابل نہیں مجمتا جاتا۔ البت اے ہر انداز میں مرنے کی بوری آزادی دی جاتی ہے، اس احسان کے ساتھ کہ اور کیا عابتا ہے۔

میری ٹانگ زخی تھی۔ چیٹری اتن ٹیڑھی ہو چکی تھی کے کھل نہ عتی تھی۔اسے لائھی بنا کر میں دھیرے دھیرے جمروں کی طرف جار ہا تھا۔ ہجوم اب بھی تھا مگرٹر یفک کے یک طرفہ نظام کی وجہ ہے سب زائرین جھرنوں میں ہے بہنے والے یالی کی طرح بےروک ٹوک چل رہے تھے۔ زخمی ٹانگ سے زیادہ زخمی میرے دل و د ماغ تھے جوعصیلی سوچوں کے پھیزوں سے بے حال تھے۔ صرف چند احكام ك بروقت نفاذ ہے حج كا سارا ماحول بہتر بن سكتا ے۔ میطرفہ فریفک، قطار بنانا، حرم شریف کے طاق تمبر کے دروازے دا خلے کے لئے اور جفت دروازے خروج

کے گئے۔ سعی میں وقفے وقفے سے گنجائش کے مطابق لوگوں کا داخلہ اور عسل خانوں کی مسلسل صفائی محر بدشمتی سے میہ ماحول ایسے بی رہے گا کیونکہ آج کا مسلمان اپنی ہر پستی کونوشتہ نقد رسمجھ کر قبول کر لینا ہے۔ ہر پستی کونوشتہ نقد رسمجھ کر قبول کر لینا ہے۔

ان سوجوں نے میرادی اور جذباتی فو کس اتنابگاڑ دیا کہ تھوڑی دیر بعد جب میں جمروں کو کنگر مار رہا تھا تو فرض کررہا تھا کہ بیام اسلام کے سیاسی ،ساجی اور مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے دانستہ بیدد نیا مسلمانوں کے لئے جہنم

علتے چلتے ، انگزاتے تنگزاتے ، بار بار دم لیتے میں مغرب کے بعدائے ہوئل کا کھیا۔

ج ختم ہو چکا تھا، احرام از چکے تھے۔ ایکے دن مجم ہم مدینہ منورہ کی باتیں کررہے تھے جہاں پندرہ دن بعد روزانہ ہونا تھا کہ میری بیگم کمرے میں آئی۔"اللہ والی آئی ہورا ہے۔ ایک حالے ہیں آئی۔"

تمام حاضرین نے نظری ملائیں، جیرت اورخوش، اتی بلند قامت ردحانی شخصیت۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خداکی قدرت ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی سب دل سے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہیں کواکب کچھنظر آتے ہیں کچھ۔ ہماری چھوٹی ی زندگی ہے گراس میں بھی کتنے پردے ہیں۔ ہر پردے کا رنگ ہماری نظر کا رنگ ہوتا ہے۔

آئے احرام نہیں تھا مگر وہ شلوار تمیص اور دو ہے میں بھی و کی ہی خوبصورت لگ رہی تھی ۔ شجیدہ قدموں سے آگے بڑھتی وہ آ کر خاموثی سے جیٹھ کئی۔ پھر ہولے ہولے وہ کے بڑھتی وہ آ کر خاموثی سے جیٹھ کئی۔ پھر ہولے ہولے وہ کے بڑھتی دہ میرے اس کی آئیسیں چشمہ بنے گیس۔ لگیس۔

اب بم سب دوسری فتم کی جیرت میں وو بے لگے۔ لگے۔ "سردار صاحب!" وہ رک رک کر ہو لئے گلی۔

"کل ہے ..... واپس نہیں آئے ..... وہ رمی پر گئے تض" کے پھروہ دو پٹے ہے مندڈ ھانپ کررونے لگی۔ ایک انجانے خوف نے بچھے سانپ کی طرح ڈس لیا۔ گزشتہ روز کے بھیا تک تجربے کے بعد میری ساری حیات چنگاری کی طرح چنج آخیں۔" وہ کس وقت گئے شعے؟"

''وہ اکیے نہیں تھے، میں بھی ساتھ تھی ،ہم کل پانچ لوگ تھے''۔

"مرکس دفت، کس دفت؟" میں نے بے تالی سے پوچھا۔ میر سے ذہن میں بارہ بجے اور جار بجے دالے دونوں نقشے کھد بدکرر ہے تھے۔

" بم لوگ کوئی بارہ جے وہاں پہنچے تھے"۔ میراول منصنے لگا۔" پھر کیا ہوا؟"

اس کی کہانی میری کہانی سے زیادہ مختلف نہتھی۔ "اب میں ہیںتالوں میں ڈھونڈ نے جا رہی ہوں"۔ وہ بڑے ہی درد سے کہنے گئی۔

پھرہم سب اورنگزیب کو تلاش کرنے إدھراُ دھر جھر لئے۔

ہر طرف افواہیں زور پکڑ رہی تھیں۔ ہرئی افواہ میں مرنے والوں کی تعداد ہڑھتی جا رہی تھی۔ ہارہ سو، پندرہ سو، اٹھارہ سو، مقامی اخباروں نے معمولی برنظمی کی خبردی تھی کیونکہ حاجیوں کی موت یا مرنے والوں کی تعداد ان کے نزد کیے اہم چیز نہ تھی۔ بہتو خود فریس کے کیڑے مکوڑے خود فریس کے کیڑے مدت کوئی المید تو نہ تھی۔

میں پاکستانی سفارت خانے میں گیا۔ انہیں سعودی حکومت نے ابھی تک کوئی اطلاع فراہم نہ کی تھی۔ میرے اصرار پرایک افسر نے متعلقہ سعودی افسران کوفون کیا اور اٹھارہ سواموات کی افواہ سنائی ۔ محر جواب بیتھا کہ استے لوگ آئیں گے تو کچھتو مریں تے ہی اور اٹھارہ سوتو

کوئی زیادہ تعداد نہیں۔ لاکھوں حاجیوں کا ایک فیصدی
مجمی نہیں۔ اگر ہم انتے اجھے انتظام نہ کرتے تو مرنے
والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی۔ چہ دلاور است در
زوے۔۔۔۔!

مر پھر پاکتانی سفارت کار کوفورا وی آئی پی پاکتانی حاجیوں کی دیکھ بھال کے لئے جانا پڑا کیونکہ تخت سے خدائی کرنے والے عرش کے خداسے کہیں زیادہ تہار متد

میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اور نگ زیب کو ہیں اور ہیتالوں میں جا کر ذھونڈ وں ۔ نیکسی اور ہیتال ، پھر نیکسی اور ہیتال ، پھر نیکسی اور ہیتال ، پھر نیکسی دو ہیں جار گایا۔ ان میں سے دو نیکسی والوں نے کرایہ طے کرنے کے بعد آ دھے راستے میں گاڑی کھڑی کر کے زیادہ کرائے کا مطالبہ کیا۔ ایک مطالبہ تو حرم شریف کے میناروں کے سائے میں ہوا۔ میں بھی مینارادر بھی نیکسی ڈرائیورکود کھٹا مگروہ صرف مجھے میں اور کھٹا رہا۔ جیسے مینارکاوہاں وجود ہی نہ تھا۔

یا نجویں ہیں جیسے ہی میں اس کرے میں داخل ہوا جہاں لاشیں پڑی تھیں تو اختری بائی پرنظر پڑی جو ایک چہرے پر جھی ہوئی تھی۔ میری آ ہث سن کراس نے سرافعایا۔ '' میں تو سردار صاحب سے بڑی باتیں کر چی ، آپھی کر لیجئے''۔ اور وہ جار پائی کا پاید پکڑ کروہیں فرش کر جیجے''۔ اور وہ جار پائی کا پاید پکڑ کروہیں فرش کر جیجہ گئے۔ اس وقت اس کی آسمیں بالکل خشک ترشیں ، چہرہ جذبات سے خالی تھا اور کورا رنگ تیا ہوا تا نبا تعمیں ، چہرہ جذبات سے خالی تھا اور کورا رنگ تیا ہوا تا نبا بین گیا تھا۔

خوش شکل اور مناسب اور نگ زیب کے بہتگم سو ہے ہوئے چہرے پر کہیں نیل پڑے ہوئے تھے، کہیں خون جم گیا تھا۔ کہیں جلد چھلی ہوئی تھی، ایک آئھ کہیں اندر چنس تی تھی۔ کویا موت سے کہیں بھی کوتا ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے بھر پور دار سے بستی کونیستی میں بدل گی ۔ ہر دفت ہنے کھیلنے والا زندہ دل اور نگ زیب

اب کہیں بھی نہ تھا۔ فقط ایک بے جان، بےحرکت، بے بس اور بے بود پیکراس معدوم شخصیت کی سنخ شدہ نشانی رہ عماقا۔

میں سوچ رہائے کہ اسے بالآخر یک طرفہ راستال ہی گیا، اب واپسی کہاں۔

اختری بائی کو و ہیں جھوڑ کر میں ساتھ والے کمر ک میں گیا جہاں وارڈ کے شاف والے بیٹھے تھے تا کہ ان سے مزید کارروائی کے بارے میں پوچھسکوں۔

مگر دہ منہ سے صرف عربی ہو گئے تھے، چہرے پر صرف بیزاری پہنتے تھے اور آنکھوں سے صرف تھارت انڈیلئے تھے۔ میں ان تینوں رکادٹوں کو پار کرنے سے قاصرتھا۔ اتنے میں ہپتال کے دوکارکن سفید کوٹ پہنے ای سمت آتے نظر آئے۔ وہ جیسے جیسے قریب آتے گئے بنجابی گفتگوا بحرتی مئی۔ میں لیک کران کے پاس پہنچا اور ترجمانی کی درخواست کی۔

ان کے استفسار پر پوراواقعہ بتایا تو وہ میرے ساتھ وارڈ کے شاف کے پاس مجے ۔ عربی میں بات چیت ک اور مجھے بتایا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ متونی کے لوا تقین نے رضامندی دے دی ہے کہ اے یہیں دفن کردیا جائے۔

میرے تن بدن پر جسے کسی نے جیرت کی ہائن انڈیل دی ''مگر ان کے لواحقین تو پاکستان میں جی،' یہاں کس نے رضامندی دے دی ہے؟''

یہ میں انہوں نے بھر کاغذات دیکھے۔'' یہاں اختر بیگم کی طرف سے رضامندی درج ہے اور بیاسی لکھا ہے کہ ان کے بیوی بچوں کی غیر موجودگی میں وہ ان کی قریب ترین عزیزہ ہے۔''

میں بھاگ کراختر بائی کے پاس پہنچا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ لیکے آئے۔ان میں سے ایک تو ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا بست قد آ دمی تھا اور دوسرا او نچا کسانو جوان 200

تھا۔ وہ وونوں چند برس سے اس سپتال میں تشخیص کی مشینوں برکام کررہے تھے۔

"میں نے تو ان سے صرف یہ کہا تھا"۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔" کہا گر وہ بجھے بھی اس ملک میں تھیر نے کی اجازت دے دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ دہ سردار صاحب کو یہیں دفن کر دیں اور اگر مجھے اجازت نہیں دیتے تو ان کی میت کو بھی پاکتان اگر مجھے اجازت نہیں دیتے تو ان کی میت کو بھی پاکتان مجھوادیں"۔

ہم سب دوبارہ دارڈ سٹاف کے پاس گئے۔ اس نوجوان نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی گر وہ انکار میں سر ہلاتے رہے، کند ھے اچکاتے رہے اور ہے بی ظاہر کرتے رہے کیونکہ متعلقہ محکھے کے لوگ جب وہاں آئے تھے تو اختری کا بیان درج کرکے لے گئے تھے۔ اب تو فن کرنے والے کارکن جنچنے والے ہی ہوں گے۔ ناکای کے بعد ہم پھر میت کے پاس والی آ گئے۔ اختری بائی ہمیں اجنہوں کی طرح دیکھتی رہی جیسے گئے۔ اختری بائی ہمیں اجنہوں کی طرح دیکھتی رہی جیسے اس والی تر پڑے ہوئے ہے جان جسم کے علادہ کی اور سے سردکاری نہ ہوئے ہے جان جسم کے علادہ کی اور سے سردکاری نہ ہو۔ ہم نے اسے آخری صورت حال اور سے سردکاری نہ ہو۔ ہم نے اسے آخری صورت حال اور سے سردکاری نہ ہو۔ ہم نے اسے آخری صورت حال اور سے سردکاری نہ ہو۔ ہم نے اسے آخری صورت حال اور سے سردکاری نہ ہو۔ ہم نے اسے آخری صورت حال اور سے سردکاری نہ ہو۔ ہم نے اسے آخری صورت حال سے مطلع کیا تو اس نے کوئی خاص رد ممل نہیں ظاہر کیا۔ سوائے غیر جذباتی انداز میں اس فقر سے کے گئر شاید اس بھے بھی یہاں رہنے دیں '۔

مرنوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور سرگوشی میں بھے کہنے لگا۔ ''اگر آپ پاکستانی سفارت خانے سے بہت ہی تو ی د باؤ ولواسکیں تو میت کو پاکستان بھجوانے کی بہت ہی قوی د باؤ ولواسکیں تو میت کو پاکستان بھجوانے کی شاید کوئی صورت نکل آئے درنہ کوئی امید نبیں' ۔ پھر ہمیں ماضی میں دیگر ایسے دا قعات کے متعلق بتانے لگا۔

ادھ بڑعمر باکستانی نے دریں اثناء کوی ، بات نہ کی تھی۔ وہ بھی جار پائی پر سفید جادر کے ابھار کود کھتا اور بھی اختری بائی کو دیکھنے لگا۔ بالآخر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ بالآخر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ "آپ کا ان سے کیارشتہ ہے؟"

اختری بائی نے اے مجری نظر سے ویکھا جیسے رشتے کے متعلق شک پراس کے دل کوٹیس کی ہو محراس نے کوئی جواب نددیا۔

پوچھے والابھی اے ایک ٹک دیکھتار ہا بھر کہنے لگا۔ "آپ یا کستان میں کس ضلع سے ہیں؟"

ُ اخْرَی نے دانستہ سوال نظرانداز کر دیا۔'' جمہیں کیا غرض'' والے انداز میں۔

اب اس نے زیادہ زور سے سوال کیا۔ "آپ سے صلع کی رہنے والی ہیں؟"

اختری کی آئیموں میں جیرت کی لکیرا بھری، اے کیسے پیتہ !'مگروہ خاموش ہی رہی۔

تب وہ ایک قدم آئے بڑھا، اپنے چہرے کو اختری کے چہرے کے بالکل سامنے لایا اور اس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بولا۔''آپ اختری بائی ہیں نا؟''

اختری بائی کے نمزدہ تانبے کی طرح ہے ہوئے چہرے پرایک دم بیلا ہٹ چھاگئی۔نگا ہیں چراتے ہوئے اس نے منہ دوسری طرف چھیرا۔ تذبذب کی حالت میں آنچل مردز اادر مزکر تیز جینے جوئے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔

اد میز عمر پاکتانی مسکرانے لگا،کوئی راز پانے پر فتح مندی کی مسکراہٹ۔

"آب انہیں کیے جانتے ہیں؟" میں بوجھے بغیرنہ روسکا۔

"او جی! میں بھی تو ای صلع کا ہوں نا۔ سردار اورنگ زیب اور اختری بائی کے قصے سے خوب واتف ہوں"۔ پھرمعنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا۔" ہم بھی تو مجھی شوقین لوگوں میں سے تھے"۔ اس نے اپنے ساتھی کو کہنی ماری اور چیرہ اٹھا کر ہننے لگا۔

پرایک دم بلی روک کر پوچھے لگا۔ ''اور آپ اے کب سے جانتے ہیں جی؟''اس کی آئھوں میں دلی ولی

مرم جوش مسئر اہٹ تھی۔ جیسے وہ اپنے ہی جیسے شوقین خاطب سے ہم کلام ہو۔

جموٹ میں بھی جائی برقرار رکھتے ہوئے میں نے کہا۔''میں تواہے بہیں جج میں ملاہوں''۔

"باہا" ۔ وہ پھر ہنا۔ "مولا کے رنگ ہمیشہ ہی نزالے ہیں۔ ویکھئے کہاں اور کب ملاقات کرائی۔ جب سردارصاحب بھی نہیں رہے"۔

مجھے فصر تو بہت آیا ممر میں ضبط کر گیا کیونکہ ابھی ابھی ان دونوں نے اپنی ترجمانی سے میری مدو کی تھی۔ ساتھ بی اس کا نو جوان ساتھی اس کا ہاتھ تھینچنے لگا۔ "جمیں دریہوری ہے جلدی چلو۔ورنہڈ اکٹر چیخ گا"۔

اد میزعم پاکتانی چانا بھی گیااور پیچیے مزکر بولتا بھی میا۔"میرانام حاجی عبدالحمید ہے۔ میں پھر ملوں گا آپ سے،کہاں ممبر ے ہوئے ہیں آپ؟"

محر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے پاکستان سفارت خانے جانے کی عجلت تھی تاکہ انہیں کہوں کہ اورنگ زیب کے اصل لواحقین سے پوچھے بغیر اسے دفتانے کا فیصلہ نہ کریں۔ سفارت خانے دالوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ نہ کریں۔ سفارت خانے دالوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ نہ کریں اس خدشے کے کہ حج کے دنوں میں مقامی حکومت کی کارروائی کا پہیہ جب جل پڑے تو میں مقامی حکومت کی کارروائی کا پہیہ جب جل پڑے تو اسے روکنا اور دوک کرالٹا جیلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔

میں بھاگم بھاگ ڈائر یکٹر جج کو بھی لیے گیا۔
انہوں نے بھی کچھ کرنے کا وعدہ کیا گرند کرنے کے انداز
میں۔ دفتر نے نکل کر میں ہے ہی کے عالم میں فٹ پاتھ
بر خیلنے لگا۔ استے میں چندلوگ ایک خیسی سے اتر ہے۔
خالی د کھے کر میں ہے اختیاراس میں کود پڑااور جیتال کا پتہ
دیا۔ اب میں اس کوشش میں تھا کہ یا تو ہیتال کے کسی
سینٹرڈاکٹر ہے را بطے کا جوا کھیلوں یا پھراور تگ زیب کے
بازو میں بند ھے ہوئے شاختی نمبر سے اس کے معلم کا پتہ
بازو میں بند ھے ہوئے شاختی نمبر سے اس کے معلم کا پتہ
نالوں اور مدرکی درخواست کروں۔

پہلا ارادہ ناکام رہا۔ دوسرے میں معلم کے دفتر کو وُھونڈ تے وُھونڈ تے دو کھنے گزر گئے۔ ایام جج میں معلم کی حیثیت اب کم وہیش ویسی ہی ہے جیسی پاکستان میں وڈیرے یا جا کیردار کی ہے اور حاجیوں سے اس کے تعلقات کی نوعیت بھی یہاں کے مزارعوں سے تعلقات الی نوعیت بھی انہائی عدم مسادات کا سانچ سلم والی ہی ہے۔ ویسے بھی انہائی عدم مسادات کا سانچ سلم معاشروں کا بنیادی ڈیزائن ہے۔ وہاں شہری حقوق نہیں معاشروں کا بنیادی ڈیزائن ہے۔ وہاں شہری حقوق نہیں ہوتے ۔ عام خاندانوں کی پرسش ہوتی ہے۔ عوام تہی دست اور خواص تہد در تہد دستانہ پوش، نہ معلوم کیا کیا جھیائے ہوئے۔

معلم کے دفتر کے باہر دالے بڑے کمرے میں اس
کے آٹھ دس کارندے حاجیوں کے بجوم سے اپ اپ اپ
انداز میں نبٹ رہے تھے۔ اندر چھوٹے سے ائر کنڈیشنڈ
کمرے میں معلم براجمان تھا۔ کوئی ربع صدی پیشتر یہ
کنواں بیاسے کے پاس جاتا تھا۔ اب بیاسے اس
ذھونڈ تے پھرتے ہیں اور اکثر تو پہنچ کر بھی تشنہ ہی رہے
ہیں۔ کارندے معرضے کہ میں ان سے بات کروں کمر
جھکڑ تے جھڑ تے میں معلم تک پہنچ ہی گیا۔ وہاں دو چار
لوگ اور بھی تھے۔ تھوڑ ہے انتظار کے بعد میری باری بھی
آگی۔

اورنگ زیب کی وفات کاس کرمعلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کراناللہ داناالیہ راجعون پڑھا پھرسر ہلا ہلا کر باقی ہاتمیں بھی سنتا رہا۔ دوایک ٹیلی فون کئے مگرصورت حال واضح نہ ہوسکی اور میں نامرادلوث آیا۔

اگلی صبح بہت ہی مخص تھی جب وہ ہمارے ہاں آئی۔ میرے لئے تو وہ اختری بائی تھی جس کا راز اب مکہ میں بھی فاش ہو چکا تھا۔ مگر میری بیوی اور باتی ساتھی لاعلم شخصہ ان سب کے لئے وہ خالص اللہ والی تھی جورورو کر بتارہی تھی کہ اور بگ زیب کو جبیتال سے لئے جی ہیں۔ بتارہی تھی کہ اور بگ زیب کو جبیتال سے لئے جی ہیں۔ نہ معلوم کہاں اور اب میں پوری کوشش کروں کہ اسے مکہ نہ معلوم کہاں اور اب میں پوری کوشش کروں کہ اسے مکہ

میں مستقل قیام کی اجازت مل جائے۔نسوانی ہمدردی پر متنزاد وہ ممبری عقیدت تھی جومیری بیوی کواس برگزیدہ ہستی ہے ہوگئی تھی۔ کمرے میں باتی حاضرین بھی ان دونوں کے ہم نوا ہو گئے تھے۔

متور حقیقت عجب شعبده بازی کر رہی تھی۔ کمرے میں ہر مخص سیجے بھی تھا اور غلط بھی۔ حاضرین کو اندازہ نہ تھا کہ اللہ والی دراصل کون ہے۔ اللہ والی کوخود انداز نہ تھا کہ کون کون اس کے متعلق کتنا جانتا ہے۔خود مجھے اندازہ نہ تھا کہ کیا اخری جانتی ہے کہ میں اس کے متعلق سب تجھ جانتا ہوں ۔ تمام پوشیدہ اور عیاں کوا نف گذند ہورے تھے۔ کیمرے کے بجڑے فوکس کی طرح منہ کے بول دو ہرے اور تہرے علمی معانی بناتے تھے۔ اين واحد مطالب كي مسلسل مكراريس بهي الله والى محاط تھی۔ میں ان کہی کو مناسب انداز میں کہنے کے لئے زیادہ مخاط تھا۔ تمر باقی سب اس نیک ہستی کی تائید میں بے در لیغ تنے اور مجھ سے نقاضا کررہے تنے کہ میں کچھ كرول \_ مجھے اينے دسائل كى حدود كا انداز ہ تھا۔ اينے سفارت غانے اور مقامی حکومت کے تیوروں کا مجھی اندازه تھا کہ زمین جدید نہ جدید گل محمر، پھر بھی میں بھاگ دوز كرتار بالمحركاميا بي نظرنه آتي تحي \_

شہر سکڑنے لگا جیسے غبارے کی ہوا کو ان دیکھا سوراخ مل جائے۔ حاجیوں کے قافلے اب مدیند منورہ کو رواں دواں تھے۔ ہماری باری پندرہ دن بعد مقررہ وکی تھی لنگڑی ٹا تگ ہے گھوم پھر کر بیں مکہ معظمہ دیکھا رہا جہاں ماضی کے حال کی طرف بے مغز چھلا تگ بیں معاشر تی ماضی کے حال کی طرف بے مغز چھلا تگ بیں معاشر تی ورث پال ہورہا تھا۔ تیل کی دولت سے خریدے ہوئے بور بین اور امریکن ٹھیکیواروں نے رسول اکرم اور سحابہ کرام کی تو ارتجی عمارتی گرا کرجد ید محارتیں کھڑی کردی تھیں۔ اگر پرانی معجد عائشہ کو مضبوط کر کے اس کی مزید تھیں۔ اگر پرانی معجد عائشہ کو مضبوط کر کے اس کی مزید رسعت جدید انداز بیں کر دیتے یا جدید محارت کے کسی رسعت جدید انداز بیں کر دیتے یا جدید محارت کے کسی

صے میں پرائی مسجد کی دیوار یا محراب کو محفوظ کر لیا جاتا تو اور ہن اور تہذیبی تسلسل قائم رہتا۔ محر ایبانہیں ہوا اور عیسائی ماہرین نے مسلمانوں ہے ہی خطیر اجرت لے کر مسلمانوں کے ماضی کے نشان تک مٹاڈ الے ہیں۔ صلیبی جنگوں کا ایک اور روپ میں کہ کی گلیوں میں اب نہ متابع کا رواں باقی ہے، نہ احساسِ زیاں کیونکہ کعبے کے پاسباں اب منم خانے ہے آتے ہیں۔

ج بنائی گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک دن مجھے عبدالحمید مل گیا۔ جھوٹتے ہی کہنے لگا۔ ''سردار اور گگ زیب تو بہیں دن ہو گئے۔ آپ نے بھاگ دوڑ نہیں کی ''

''کوشش تو کی مر شنوائی نہیں ہوئی۔' میں نے جھینیتے ہوئے کہا۔

"دو فہیں سفتے جی کسی کی۔ یہاں تو ہرسال حاجی مرتے ہیں۔ محراخباروں میں کم بی خبرآتی ہے۔ ان میں سے دو ایک قسمت دالوں کو ہی وطن کی مٹی نصیب ہوتی ہے۔ باتی سب یہیں رہتے ہیں۔"

'' ممر اکثر لوگ تو یہاں دفن ہونے کو رحت خداوندی کہتے ہیں۔' میں نے کہا۔

وہ آ نکھ مار کر بولا۔ "بی بھی تو مولوی ہی کہتے رہے ہیں نا جی۔ خدانے تو بھی نہیں کہا۔ مولوی تو ہمیشہ حکومت کی کہتا ہے۔ خداکی کہاں کہتا ہے۔ مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جج میں جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اتنازیادہ تو اب ہو محا۔ محر سب بے وقوف بناتے ہیں جی ہمیں ،حکومت کی بنظمی اور تسامل جھیانے کے لئے۔"

اس کی سوچ اور اظہار کے پیچے مصلحت یاعقل کی کوئی چھلی ہیں تھی۔ ہر بات ذہن سے زبال تک مادرزاد برہند چلی آئی تھی۔ "عبدالحمید آپ کب سے یہاں برہند چلی آئی تھی۔" عبدالحمید آپ کب سے یہاں بیں؟" میں نے یوجھا۔

"سات برس ہو گئے ہیں جی .... میں تو بہاں کی

''اچھا تو بتاؤ۔ ایک حاجی یہاں رکنا جاہتا ہے گر سعودی حکومت کی طرف ہے اجازت نہیں مل رہی ۔۔۔ کوئی صورت ہے اس کی بھی؟''

)صورت ہے آئی گی! ''نہیں جی..... بہت مشکل ہے....گر وہ ہے

> ن. ''اختری بیگم'۔

"ایں!" وہ خیران ہوکر بولا۔" وہ کیوں بہال رہنا عاہتی ہیں؟ رنڈیاں تو زندہ رئیسوں سے بھی نکاح نہیں کرتیں اور وہ مردہ سردار اور تگ زیب کے ساتھ رہے گریں"

" بہیں عبدالحمید نیہ بات نہیں ہے " " بیں احتجاجاً کہنے لگا تھا۔ مگراس نے بات کاٹ دی۔

"الربه بات نبین تو پھر سے سمجھا دیں کہ یہاں اس کی پریمٹس ایسے نبیں چل سمتی جیسی پاکستان میں چلتی تھے ''

"دیکھو، بات بچھنے کی کوشش کرو"۔ میں نے تخی سے کہا۔"اس نے جج کے دوران توبہ کرلی ہے ادراب وہ توبہ نبھانے کے لئے بی یہاں رہنا جاہتی ہے " اس نے زور سے قبقہہ لگایا۔" تو بہ سیمھی مچھلی بھی پانی سے توبہ کر سکتی ہے۔ چھڈ و جی ، آپ بھی بڑے بھولے ہیں "۔ اس نے منہ موز کر گلی کی دیوار برتھوک

دیا۔ ''عمروہ مجھلی نہیں، ناسان ہے''۔ بیس نے کہا اور پھرا ہے سمجھانے کی کوشش کی کہ بالفرض وہ واقعی نیکی کی طرف جانا جاہتی ہے تو اس کی مدد کرنے میں کیسا حرج طرف جانا جاہتی ہے تو اس کی مدد کرنے میں کیسا حرج

وہ خاموشی ہے میری باتیں سنتارہا۔ پھر کہنے لگا۔
"نیت کا حال تو اللہ ہی جانے جی ۔۔۔۔ پر آپ بھی ٹھیک
کہتے ہیں۔ مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔۔۔۔ اور پھر وہ
ہے بھی تو میرے ہی ضلع کی نا۔ میرے پاس ایک پاکستانی

دنیا کواندر بامرے جان گیا ہول۔" "واقعل؟"

ا پی جیماتی پر ہاتھ مار کر وہ بولا۔" سیج کہتا ہوں جی!"

"اجھایہ بتاؤ، ہرسال جو حاجی یہاں آتے ہیں ان میں ہے کوئی یہاں رک بھی سکتا ہے؟"اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔

"نہ جی، یمکن نہیں۔ ای لئے تو یہ لوگ جی کا علیحدہ پاسپورٹ دیتے ہیں جومعلم کے پاس رہتا ہے اور صرف ملک جیوڑتے وقت واپس ملک ہے، نہ ہی یہ حاجیوں کو محاور مینے سے باہر جانے دیتے ہیں ۔وہ بول گیا۔

وہ تالی مار کر ہنا۔" ہیں جی سے بہت ہیں ۔۔۔ گر اس کاطریقہ دوسرا ہے۔" " وہ کما؟"

'' واہاں ہے ملازمت لے کرآئیں ۔۔۔۔ بھریہاں ہیرا بھیری کر کے دہتے جائیں''۔

یر بیری کا کار ملازمت میں ہیرا پھیری کی مخبائش ہے کہیں؟ امیں نے بوجھا۔

"ابابا" وه مجھے معصوم سمجھتے ہوئے قبقہہ مار کر ہنا۔" بادشاہو! مسلمان تو جہاں بھی ہوگا ہیرا بھیری ہی ہیرا بھیری ہوگ ۔ بس بدراز سمجھ میں آ جائے تو ہر کام آسان ہوجاتا ہے"۔

''توبیداز آپ کی سمجھ میں آگیا ہے؟'' وہ پھر ہند۔''تو جی میں سات سال سے یہاں کیے نکا ہوا ہوں .....شروع میں تو صرف ایک سال کے کانٹر کیک پر آیا تھا۔ضرورت ایسے راز سکھا دیتی ہے اگر سے نے نہا ہے ہیں ہے ۔''

آ پ عظمنے والے بنیں تو''۔ www.pdfbooksfree.pk ہاور ہے بھی بڑا تیز آ دی، شاہی کل میں اس کی عام بینی ہے ہے جو جا ہے کروا سکتا ہے۔ میں اس سے بات کرتا ہوں''۔

میں نے اس کا اثر ورسوخ جانچنے کے لئے پو چھا۔ ''گروہ تمہاری بات مان لے گا؟''

''میری کہاں مانے گا جی، مجھے تو وہ گھاس بھی نہ ڈالے گر اختری بائی کی ضرور مانے گا۔ بید دو جار را تمیں اس کے ساتھ گزارے، تو سب مان جائے گا''۔

" کچھ شرم کرو بھائی!" مجھے غصہ آنے لگا۔

ا سرکام نکالنے کے لئے اسے پچھتو کرنا تی پڑے گا۔ وہ اب کام نکالنے کے لئے اسے پچھتو کرنا تی پڑے گا۔ وہ کوئی نیا کام تو نہیں کرے گی نا سسماری عمریمی پچھکرتی رہی ہے اور خوشی خوشی کرتی رہی ہے۔ بس اتنا ہی فرق بڑے گا کہ تو بہ چندون کے لئے ملتوی کرنا پڑے گی ،اب رہے گئے ،اب

اے بولتا مجھوڑ کر میں آگے چل دیا ، اور خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں چل پڑا۔

کہ کے گلی کوچوں سے جوم اب بھی دیگی کے درمیان دودھ کی طرح ابلتا تھا۔ گر لوگوں کے کندھوں کے درمیان دراڑیں پڑنے گئی تھیں اور روز بروز بید دراڑیں زیادہ کھلی ہورہی تھیں۔ حرم شریف میں طواف کرنے والے چروں کی کیفیت بھی اب ذرامختف تھی کیونکہ اب اللہم لبیک کی کیفیت بھی اب ذرامختف تھی کیونکہ اب اللہم لبیک کی گرفت سے آزاد کرنے والا طواف وداع ہوتا تھا۔ جو چرے ابتدائی طواف میں خالص حضوری سے لت بت چرے ابتدائی طواف میں خالص حضوری سے لت بت تھے اب نمالی خالی گئے تھے، جیسے کسی دیوار پرلگا ہوا بورڈ اتارلیا گیا ہو۔

یہ جانچنا بہت مشکل تھا کدان چروں پر اب کیسا بورڈ گئے گا۔ فدویانہ عبودیت کا، راہبانہ عبادت کا یا ریاکارانہ مقلبت کا۔ نہ معلوم یہ اللہ کے گھرے اللہ کو

ساتھ لے کر جائیں گے یا اللہ کو پہیں چھوڑ کر حسب سابق خودا کیلے چلے جائیں گے۔ نہ معلوم اللہ سے ملنے کے بعد اب اللہ کے بندوں سے کیسے ملیں گے۔

مدیند منورہ کو روائی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔
اختری بائی کے قیام کے لئے میں مسلسل ناکام ہور ہاتھا۔
کافی سوچ بچار کے بعد ارادہ کیا کہ گئی لیٹی بغیر اسے سیح صورت حال ہے آ گاہ کر دول تا کہ وہ بھی اپنی واپسی کے لئے جنی طور پر تیار ہو جائے۔ چنانچہ حرم شریف سے واپسی پر سرنگ ہے گزرتا ہوا پاکستان ہاؤس نمبر 2 جلا واپسی پر سرنگ ہے گزرتا ہوا پاکستان ہاؤس نمبر 2 جلا گئا

تنکری ٹا تک کودلات دلاتادوسری منزل پر جانے کے لئے رک رک کرسٹرھیاں چڑھ رہا تھا تو عبدالحمید نیچ از رہا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ "او جی میں تو اس کی مدد کرنا جا ہتا ہوں مگر وہ مانتی ہی نہیں'۔

" کیول....کیا ہوا؟"

مگروہ کھسیانے انداز میں نگامیں چرار ہاتھا۔ فو کچھ بھی نہیں مانتی جی، بس لڑنے لگتی ہے'۔ اور وہ جلدی ۔۔۔ آگے بڑگیا۔

کمرے میں جار پانچ فرشی بستر تھے اختری بائی ایک پر جیٹھی بلو سے چہرہ ڈھانکے زار وقطار رورہی تھی۔ کمرے میں اور کوئی نہ تھا میں دروازے میں کھڑا ہوکراس کے سنجھلنے کا انتظار کرتار ہا۔

تھوڑی دہر بعد اس نے ناک اور آئیمیں صاف کرتے ہوئے مجھے بینھنے کا اشارہ کیا اور میں درواز ہے کے باس والے گدیلے پر بیٹھ گیا۔ وہ سنبھلی، بچھ کہنے لگی گر الفاظ نئی سسکیوں میں ڈوب گئے، میں خاموش بیٹھا اندازے لگا تار ہا کہ عبدالحمید نے اس سے کیا کہا ہوگا۔ بالا خر بردی مشکل ہے وہ جیکیوں کے درمیان بول باللّ خر بردی مشکل ہے وہ جیکیوں کے درمیان بول باللّ خر بردی مشکل ہے وہ جیکیوں کے درمیان بول باللّ خر بردی مشکل ہے وہ جیکیوں کے درمیان بول باللّ میں۔"میرے وطن والے تو مجھے۔۔۔۔۔ یہاں بھی۔۔۔۔ بسینے باللّ میں۔۔۔۔ بیاں بھی۔۔۔۔۔ بیاں بھی۔۔۔۔۔ بسینے

بتاما تھا''۔

لباسائس لے کراس نے اطمینان سے سرجھالیا جسے کی ناگوار یا اعتراف سے جان نج گئی ہو۔ دو چار منٹ ایسے ہی بیٹر جھکے ہوئے ہرے سے اس کی آواز ابھری۔ ''میں گم نام رہ کرنیکی کمانا چاہتی تھی اور بدنای کی کمائی سے بچنا چاہتی تھی گرمیرا بچھلا کرانام یہاں بدنای کی کمائی سے بچنا چاہتی تھی گرمیرا بچھلا کرانام یہاں بھی آن پہنچا ہے۔ اب میں یہاں کسے رہوں گی؟''
بھی آن پہنچا ہے۔ اب میں یہاں کسے رہوں گی؟''
میں نے ہمت کچڑی۔ ''یا کتان واپس چلنے کا سوچ رہی میں نے ہمت کچڑی۔ ''یا کتان واپس چلنے کا سوچ رہی

اس نے مایوی ہے نفی میں سر ہلایا۔''واپس جا کر بھی کیا کروں گی؟''

میں مجسم سوال بن گیا ۔۔۔ تو پھر کیا؟ میراا تگ انگ بوچھ رہاتھ۔

وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر بے چارگ ہے دونوں ہاتھ ہلا کر بولی۔''سمجھ میں نہیں آتا سے کدھر جاؤں''۔

میں یہ تو جان گیا تھا کہ عبدالحمید نے اختری سے کی ہوگی۔ وہ خوداوراس کا فرض، یااصلی بااثر دوست دونوں ہیرا پھیری والے لوگ گئے تھے۔ اختری کواپنے مقاصد کے لئے استعال کرنے کے لئے مکنہ بلیک میل ان سے بعید نہ تھا۔ اختری کی اندرونی ٹوٹ بھوٹ اور بیرونی مایوں موڈ صاف بتا رہا تھا کہ عبدالحمید سے اختمائی بیرونی مایوں موڈ صاف بتا رہا تھا کہ عبدالحمید سے اختمائی ناگوار گفتگو ہوئی ہے۔ میں اس کے اتنا قریب نہ تھا کہ وہ محصے اعتاد میں لے سکتی۔ صرف اور نگ زیب ہی اس کا واحد ہمراز تھا جواب افتی پار جا چکا تھا۔ اس کا محرم ساتھی واحد ہمراز تھا جواب افتی پار جا چکا تھا۔ اس کا محرم ساتھی فیصلہ اسے کرنا تھا اپنے آب وہ تنہاتھی، بالکل تنہا اور جو بھی فیصلہ اسے کرنا تھا اپنے آب ہے کرنا تھا۔ اس لئے چند فیصلہ اسے کرنا تھا اپنے آب ہے کرنا تھا۔ اس لئے چند میں اٹھ گھڑا ہوا۔ ''اگر کہیں میری مدد کی منٹ بعد میں اٹھ گھڑا ہوا۔ ''اگر کہیں میری مدد کی

نہیں دیں گے،کیا کروں میں؟''

وہ مجھ گیا کہ عبدالحمیداے اپنی تجویز پیش کر گیا ہے گر کچھاظہارنہ کیا۔

وہ روتی، رکتی اور سکتی رہی، میں اندر ہی اندرخود ہے الجھ اور فکرا رہا تھا کہ اس صورتِ حال کو کیسے سنجالوں۔

پھر اچا تک چبرہ اٹھا کر وہ سلاب زدہ سیدھی نظروں ہے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے گی۔" سردارصاحب نے آپ کومیرے متعلق کیا بتایا ہے؟"

سوگوارخسن کی چھلگتی آگھ کی تاب بھلاکون سامرد لاسکتا ہے ؟ میری اپن نظریں اس خوبصورتی کے مرقعے پر جم کررہ گئیں۔ میں گویا سکتے میں ڈوب گیا۔ کویائی ایسے غائب ہوئی جیسے بھی تھی ہی نہیں۔ کان البتہ کو نجے۔ انبدہ بشر ہوں میں'۔

وہ نہ صرف عورت تھی بلکہ عمر بجر جنہات کے کارزار میں خالص عورت بنی رہی تھی۔ صرف مردول کی شاری ۔ مرد کی مبہوت حیات کے اندرونی خاموش ارتعاش کو وہ بھینتے ہوئے آتش فشال کی طرح بہچان سکتی تھی اور پھرانے نیم جان شکار کوخود ہی ابروکی ایک جنبش ہے ہوئے مگر وہ لچہ کچھ ایسے جبکا کہ بچھ پر اچا تک منکشف ہوا کہ اس کے اندر کی عورت اپنی ہی تو بہ کی ضرب ہے مر بچلی ہے، اس کے کسی بھی انگ سے انوانیت نہ چھلکی۔ کہیں ہے بھی پرانی عورت نے چلمن نہ انوانیت نہ چھلکی۔ کہیں ہے بی پرانی عورت نے چلمن نہ بلائی بلکداس کے چہرے پر پشیمانی کا ہلکا سایہ لبرایا، نگا ہیں سامز گیا اور وہ مضبوط آواز میں ہوئی۔ "آپ جانے سامز گیا اور وہ مضبوط آواز میں ہوئی۔ "آپ جانے ہیں، میں یہاں کیوں رہنا جا ہی تھی؟"

یں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی طلسم کو بریزہ ریزہ کردیا۔ میں سنجلا، گزیزاہٹ میں میرے منہ ت نکلا۔''ہاں، تھوڑا سا اندازہ تھا، اورنگزیب نے کچھ

ضرورت ہوتو بتائے گا''۔

وہ اثبات میں سر بلاتے ہوئے اٹھی اور میں اپنی نم کل ٹا تگ سبلاتا دھیرے دھیرے سنرھیاں اتر آیا۔ مكه ت مدينه منوره بهت آ مح محية ، باتي جو بين تیار بینے ہیں۔ آنے جانے والوں کے فون پررابطے ہے سیند بدسیند اطلاعات کا سلسله دراز جوتا جا رہا تھا۔ بری بری خوبصورت ماذرن ائر کنڈیشنڈ بسیس قطار اندر قطار حاجیوں کو مدینہ لے جا رہی تھیں تکریا کستانی حاجیوں کو عام طور پر جیونی اور برانی بسیس ملتی تھیں جن کے انجن یا ائر كنديشر اكثر راسة من خراب مو جات تھ اور ڈرائیوربھی حیلوں بہانوں ہے ہیے اینٹھتے تھے۔ شکایات بے اثر رہتی تھیں کیونکہ پاکستانی سرکاری کارکنوں اور معلموں کی ملی بھگت اور بددیانتی ان کی پردہ بوشی کرتی تھی۔ یا کتان کی بہتری کے لئے سرف دعا تمیں ہی دعا كمي تقى عملاً بيه معامله صرف خداير چهور ا موا تهار ميل تنی بارا بے معلم کے دفتر کے چکرنگا تار ہا مگر ہاری مدینہ روائلی کا پروگرام مهمل اطلاعات اور ناقص انتظامات کی وجه سے الجھنوں میں ہی بھٹلتار ہا۔

ایک دن اجا تک خبر اُڑی کہ ایک باکتانی عورت اخر بیٹم نے خورکشی کرلی ہے۔ حبیت کے بیٹھے ہے دو پیا کا بھندا لٹکا کر چیٹم زدن میں مرگی۔ سوالات اڑنے گئے ۔۔۔۔ کون تھی، کہاں ہے آئی تھی، ساتھ کون تھا، معلم کون تھا، گھر والے کدھر تھے ۔۔۔۔کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔

ہے ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہیں نہ ہیں، کسی نہ کسی ہے ہے۔ کو، کوئی نہ کوئی جواب بتا دیا ہوگا۔ اب سینہ بہ سینہ افواہوں میں اختری بائی کی ساری زندگی کی تفصیلات مکہ معظمہ کی فضا میں گو نجنے لگیں۔ حقیقت بھی اور فسانے بھی تخیل کی اثان اور زبانوں کی کاٹ انہیں نئی سے نئ شکل دیتے اڑان اور زبانوں کی کاٹ انہیں نئی سے نئ شکل دیتے گئے۔ کہیں جیرت، کہیں تحسین، کہیں نداق، کہیں لعن

طعن \_ جتنے منیہ اتی باتیں ۔

فکر برکس بقدر ہمت اوست

میرے دل بیں شدید خواہش تھی کہ بیں خودگئی

کے بعد اختری بائی کی لاش کو دکھے سکنا گر برطرف
رکاوٹ تھی۔ قانون پو چھتا۔ تمہارااس سے کیا رشتہ تھا؟

نہ بب دھاڑتا کہ تم نامحرم ہو، متعلقہ لوگ یاد دلاتے کہ
زبان یار من ''عربی'' و من ''عربی'' نمی دائم۔ بیس
خودکلامی کرتا کہ بیس آخر کیوں اسے دیکھنا جا ہوں؟
کیا یہ حسین چبرے کے لئے تکرار تمنا ہے کر نہیں۔
کیا یہ حسین چبرے کے لئے تکرار تمنا ہے کر نہیں۔
کیا یہ حسین چبرے کے لئے تکرار تمنا ہے کر نہیں۔
کیا جہانگنا تو وہاں ہراچھی صورت پریُری نگاہ سے زیادہ کچھ تھا۔ تو کیا کوئی رومانی کہ سے جبانگنا تو وہاں ہراچھی صورت پریُری نگاہ سے زیادہ کچھ نہواتا ہے۔ کیا جا ہوں بہتھی گزرا میں نہتھا تو پھرکیا تھا؟

شایده و آلدوی بجسلے کے اس فقرے کی تغیرتھی جو کالی کے زمانے سے میر سے ذہن میں اٹکا تھا اور عمر بجر وقا فو قامیر سے داشعور سے جھا نکتا رہا تھا۔ فقرہ کچھ یوں تھا کہ صحیح بالنع نظر انسان وہ ہے جو کی ماحول میں پردان چڑھنے کے بعداس کے منفی پہلودُ اسے بعناوت کر ہے۔ درباری مزاج پاکستانی قوم میں ایسے انسان اپنی ساری عمر میں مجھے خال خال بی نظر آئے تھے اور جو تھے وہ بھی ایک موجوم سے سائے۔ جو خزانہ مجھے عمر بھر عزت کے ایوانوں میں نہ مل سکا تھا دہ اب بے عزت خوابوں میں مل گیا۔ میں نہ مل سکا تھا دہ اب بے عزت خوابوں میں مل گیا۔ میں نہ مل سکا تھا دہ اب بے عزت خوابوں میں مل گیا۔ ماد جو دمیری خواہش پوری نہ ہوئی اور میں وہ چیرہ نہ دکھے سائے۔ بوگام افواہوں کے ناپاک کانؤں سے لدی ہوئی اختر کی بائی کی لاش کو مکہ معظمہ کی پاک سرز مین میں دفن کر اختر کی بائی کی لاش کو مکہ معظمہ کی پاک سرز مین میں دفن کر اگرا۔

دیا گیا۔ مکدمعظمہ میں ہماری آخری رات تھی۔حرم شریف

میں طواف وداع کر کے ہم آ دھی رات کے بعد واپن آ رہے تھے کہ بازار میں گھورنے والے حاجی صاحب سے ملاقات ہوگئی۔ ہمیں دیکھتے ہی لیکے آئے۔ مجھے بازو سے بکڑ کرمیری بیوی اور دیگر ساتھیوں سے قدر سے فاصلے پر لے گئے۔

" بھائی صاحب! سنا آپ نے، وہ اللہ والی تو طوائف نکلی ؟ اللہ مشم طوائف تھی بالکل پوری طوائف '۔ "ہاں، سنا تو میں نے بھی یہی ہے مگر اچھا ہوا، مرنے سے پہلے حج کرگئی'۔

"اچھا ہوا!" وہ قریباً چیخ کر ہوئے۔" کمال کرتے ہیں آپ بھی ،اے تو یہاں سے کیا ملا ہوگا مگر ہم سب لوگوں کا حج خراب کر گئی۔ ہم تو حج اکبر سے خوش ہور ہے تھے مگروہ دودھ میں مینگنیاں ڈال گئی"۔

'' حاجی صاحب!''میں نے کہا۔'' آپ کے دودھ میں وہ کیسے کچھڈ ال علی ہے؟ آپ کا اپنا تج اس کا اپنا''۔ '' کمال کرتے ہیں جی آپ! اپنی ڈھیر ساری عقیدت تو ہم نے اس پر قربان کر دی، جوجھوٹ موٹ ولی اللہ بی بیٹھی تھی''۔

''تمراس نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ وہ ولی اللہ ہے، وہ تو آپ خور سمجھ رہے ہتھ''۔

'' کینے نہ سجھتے ہم ، وہ ایکٹنگ جو اتنی مہارت سے کررہی تھی۔ خاصہ خدا کو اپنی گناہ بھری ایکٹنگ ہے آلودہ کررہی تھی۔ خاصہ خدا کو اپنی گناہ بھری ایکٹنگ سے آلودہ کرگئی''۔

میں نے کہا۔ ''حاجی صاحب! یہاں تو سمجی گناہگارآتے ہیں۔ ہمارے گناہوں سے خانہ خدا آلودہ نہیں ہوتا بلکہ ہماری اپنی آلودگی دھل جاتی ہے'۔

''کیادهلی جی اس کی آلودگی..... دیکھنے بالآخر حرام موت مری یانہیں؟ اس کی زندگی بھی حرام تھی اور موت بھی حرام ہی ملی ناں؟''

" بجھے یہ بتائے بھائی صاحب!" میں نے انہیں

سمجھانے کے انداز میں کہا۔''اگرآج کی حرام موت ہے وہ آئندہ کی ساری حرام زندگی سے نیج گئی ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا تونہیں رہا''۔

وہ بچھے گھورنے گئے، تب میں سمجھا کہ جب وہ کچھ سمجھ ہنیں ہاتے تھے تو گھورنے لگ جاتے تھے ای لئے موضوع بدلنے کو میں نے بوچھا۔ ''آپ نے طواف موضوع بدلنے کو میں نے بوچھا۔ ''آپ نے طواف میں عکر ایک''

" ہاں ،تھوڑی در پہلے کیا تھا؟''

" چلئے مبارک ہو، آپ کا حج تو کھمل ہو گیا"۔ گراس خبر سے وہ اتنے بچیر ہے ہوئے تھے کہ ایک بار پھر ابل پڑے۔" کہاں ہوا کھمل جی ،اس کم بخت نے تو جارا حج ہی خراب کر دیا، مجھے اگلے سال پھر حج کرنا

میں نے شرار تا کہا۔''ادر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اسکلے سال کے لاکھوں حاجیوں میں ایک آ دھ طوائف شامل نہ ہوگی''۔

''ہوتی رہے جی ہمرہمیں تو ہے نہیں ہوگا نا اب ان شاء اللہ مدینہ شریف میں ملا قات ہوگی'۔ آور وہ غصے میں ہی ہاتھ ملاکر آگے چلی دنئے۔

کہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک چارسومیں کلومیٹرکا سفر دس محفظ میں طے ہوا۔ وہی ہی فرسودہ گاڑی کے ذریعے اور وہ ہے ہی مردم آزارڈ رائیور کے ساتھ جس کی افواہیں پہلے من چھے تھے۔ مدینہ کا ماحول مکہ سے بگسر مخلف تھا۔ مکہ میں پانچ دن کا وقت محدود گر اجماع لامحدود۔ یہاں ساری حدیں اپنا بند کھول دیتی ہیں۔ مدینہ میں جروی اجماع دو ماہ میں بھر جاتے ہیں۔ نمان، مکان اور مرد مان کے پیانے تھیں جاتے ہیں۔ زمان، مکان اور مرد مان کے پیانے تھیں جاتے ہیں۔ شاید کچھ حد تک روحانی رشتے تھی بدل جاتے ہیں۔ دہان اللہ اور بندہ یہاں رسول اور احتی۔ وہان بنانے والے کی اطاعت۔ اس دالے کی بندگی، یہاں سکھانے والے کی اطاعت۔ اس

کے بعد یہ فرق فتم ہو جانا چاہئے کیونکہ سکھانے والا وہی

پھے سکھانا ہے جو بنانے والے کا تھم ہے۔ مگر جرت یہ

ہے کہ فرق پچھ بڑھ ہی جانا ہے۔ مثلاً پردے کے
معالمے میں بہت فرق ہے۔ خانہ کعبہ میں کھلے چہرے
والی عورتیں مردوں کے شانہ بہشانہ۔ معجد نبوی میں کھلے
چہرے والی عورتیں ممارت کے الگ حصوں میں مگر حرمین
چہرے والی عورتیں ممارت کے الگ حصوں میں مگر حرمین
برقعے ، نقاب اور دستانوں میں جھپ جاتی ہے۔ مدینہ
منورہ پہنچ کر میں سوچنا ہی رہا کہ اسلام اور شریعت کا
کون سا روپ درست ہے۔ خدا کے کھر والا، نی کے
روضے والا، یا باوشاہ کے مک والا۔ مصلحت کوش ملا کیا
بنائے گا؟

"الله اكبر الله اكبز' -

مجد نبوی میں عصر کی اذان شروع ہوئی۔ ویسے تو ہر اذان کا مزہ مبحد ہی کی فضا میں آتا ہے۔ گرمجد نبوی میں یہ ایک پُر کیف اورروح پرور تجربہ تھا۔ مرب نژادوئن کی آواز، اجنبی شائفین کے کان، مطلوبہ نمازوں کے بلاوے کا انتظار۔ مائل بہ تجدہ جبین نیاز۔ طالب اور مطلوب کی کی۔ رنگی۔ فاموش عبادت کی منظم فضا۔ نفس مطلوب کی کی۔ رنگی۔ فاموش عبادت کی منظم فضا۔ نفس نفس ملاانبو وگرال۔ یہ سارے عناصر صرف مجد نبوی میں ہوتی۔ ہمال مکہ والی دھکم پیل اور نفسائفسی منبیں ہوتی۔ نماز کے بعد میری ہوی اور ویگر ساتھی مسجد کے ساتھ والے بازار میں گھو منے چلے مجے جہاں سے وہ مخرب کی اذان تک لوٹیں گے۔ مگر میں ایک ستون سے مفرب کی اذان تک لوٹیں گے۔ مگر میں ایک ستون سے مفرب کی اذان تک لوٹیں گے۔ مگر میں ایک ستون سے کھل ماتی تھی۔

جہاں میں جیفا تھا، وہاں سے بالکل سامنے روضہ مقدس اور اس کا سبر جنگلہ نظر آ رہا تھے۔ میں نے کوئی وانستہ چیفگی ارادہ تو نہیں کیا تھا گر اس نظار سے کے روبر و فرصت کے بہترین استعال کے لئے میں

درود شریف بڑھنے لگا۔ اس وظیفے کی کیسوئی میں غیر محسوس دھیمی اونگھ بار بار حاوی ہونے لگی۔ سبز جنگلہ بار بار دھندلا جاتا، میراسر جھولے کھاتا، میں دوبارہ ہشیار ہوکر درود شریف پڑھنے لگتا، پھر جنگلہ دھندلانے لگتا۔ پھر درود شریف، پر جنگلہ اور پھر ۔۔۔۔۔ادر پھرغنودگی اور

ی و ساویس روم می از می از کار کار کار کار کار کار کار ده ما ب این بی چلانے ہے میری آئی کھل کی۔ ده ما ب ہو چکا تھا۔ سبر جنگلہ سامنے تھا۔ میرے ہونٹ دردد شریف پڑھ رہے تھے اور مغرب کی اذان شروع ہور بی تھ

میں نے ہڑ بردا کر إدهر أدهر در لکھا۔ دائیں بائیں آمے پیچھے نمازی صفوں میں بیٹھ کے تھے۔ اوپر حبیت دھندلا چکی تھی اور شام کے حصیہ میں گدلا سا آسان نظر آ

ر باتھا۔ میں سوچ ر ہاتھا کہ خواب وہم ہوتے ہیں یا مجم بتاتے بھی ہیں۔خدامعلوم! بتاتے بھی ہیں۔خدامعلوم!

## میں بھول نہیں سکتا



کاش! میں بھی اس سے ل کراس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پوچھتا۔'' بیٹی! تیرے باپ کواب روٹی دینے کون جاتا ہے؟''

الما المحيد

م ج میں آپ کو امرتسر کے ایک گیٹ کیپر کی کہانی آج ساتا ہوں۔

یہ کہانی امرت ٹاکیز سے شروع ہو کر لاہور کی فلیمنگ روڈ اور لاہور ہول کے اردگرد آ کرختم ہو جاتی ہے۔ میں نے اس دردناک کہانی کے اجزائے ترکیبی کو امرت ٹاکیز میں مرتب ہوتے، پروان چڑھتے، پھلتے ہو تے دیکھا ور پھر لاہور ہوئی اورفلیمنگ روڈ کے گلی کو چوں میں ان اجزاء کے پر نچے اڑتے دیکھے۔ انہیں فاک وخون میں فاطال دیکھا۔ میں اس کہانی کو امرتسر کے ایک پرانے سینما گھر امرت ٹاکیز سے شروع کرتا ہوں کیونکہ یے شعلہ، جو اب راکھ بن چکا ہے، پہلے پہل ہوں کیونکہ یے شعلہ، جو اب راکھ بن چکا ہے، پہلے پہل

ہال بازار امرتسر میں ایک بازار جوک مول ہیں اے بھم والے بازار کی طرف مڑتا تھا۔ اسے کٹڑ ہجیل سکھ کہتے تھے۔ کٹڑ ہجیل سکھ کے چوباروں میں طوائفیں ہیں اگری تھیں۔ ون جمراس بازار کے لکڑی کے جھجے دار مکانوں کی گھڑکیوں پرچھتیں پڑی رہیں۔ شام ہوتے ہی بازار کی رونق شروع ہو جاتی۔ چکمنیں او پر اٹھ جاتیں۔ کھڑکیوں میں کہیں بجل کے قبقے اور کہیں لائٹینیں روشن ہو جا تیں۔ ہو جا تیں اوران کی روشن میں طوائفیں خوب بن سنور کر، بح وجی کر سرخی باؤ ڈرتھو ہے چوکیوں یا کرسیوں پر آ کر بیٹے جا تیں۔ یہ بیٹے جا تیں۔ یہ بر بیٹی رہیں در کھے ہوئے بکا کہ بیٹے جا تیں۔ یہ بر جا پہلے کی رہیں اوران کی طرح دی جا ہیں رہیں اوران کی طرح دی بولیوں میں رکھے ہوئے بکا کہ بیٹے جا تیں۔ یہ بر بر کے ہوئے بکا کہ بیٹے جا تیں۔ یہ بر بر کے ہوئے بکا کہ بیٹے بازار میں آ وازے کسنے والے تماشیوں کو دیکھتیں، مال کی طرح دیپ جاپ بیٹی رہیں۔ کبھی گردن بھیر کر سنتھے بازار میں آ وازے کسنے والے تماشیوں کو دیکھتیں،

ذراسامتكرا تمل ادر پھر بت بن كر بينے جاتيں۔

بلوکی بینهک روڑیاں والی گلی کے سامنے ای بازار میں تھی۔ گوری چنی، بڑا خوبھورت جسم، سنہری بال اور نیلی نیلی نیلی آئیسیں۔ اس کی بینهک کے نیجے اکثر تماش بینوں کا جوم رہتا اور عید بیسا تھی پر تو بلوکوسر تھجانے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ میں ان دنوں، ساتویں یا آٹھویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا اور ایم اے اوسکول جاتے یا آٹھوں اول رو کھر کی میں بیٹھا کر بی اے اوسکول جاتے یا آٹھوں والی رو کن شہرادی گئی جوایے سنہری بال تھو لے، آٹھوں والی رو کن شہرادی گئی جوایے سنہری بال تھولے، شاہی بجرے میں بڑی تمکنت سے بیٹھی دریائے نیل کے شامی بجرے میں برگی تمکنت سے بیٹھی دریائے نیل کے شامی بجرے میں بڑی تمکنت سے بیٹھی دریائے نیل کے شامی بجرے میں بڑی تمکنت سے بیٹھی دریائے نیل کے شامی بجرے میں بڑی تمکنت سے بیٹھی دریائے نیل کے شامی بیٹھوں والی روشنی میں فیروزی میں نہرا میں اور رات کو بجلی کی روشنی میں دمک رہا ہوتا۔ بلاشبہ بلوکٹو و جمیل سکھے کی سب سے تازک اندام اور حسین طوائف تھی۔

ایک سان بنے کے پچھ ہی سال بعد میں نے اس رومن شنرادی کو ہیرا منڈی کی ایک کلی میں دیکھا تو اس کا شاہی بجرا لئے چکی میں دیکھا تو اس کا شاہی بجرا لئے چکی تھا۔ کل کی زرنگار خواب گا ہوں میں شفید را کھ اڑ رہی تھی۔ گورا چہرہ سو کھے ہوئے پرانے چیڑے کی طرح سکڑ گیا تھا ادر وہ آ تکھیں جو بھی نیلی اور شفاف ہوا کرتی تھیں، اب گندے جو ہڑ کے زنگار گئے پھروں کی طرح ہوگئی تھیں۔ عیاشی کے شعلوں نے اس کے جم کے آتش دان کو وقت سے پہلے جلا کر را کھ دیا تھا۔ اب بیآتش دان دان کو وقت سے پہلے جلا کر را کھ دیا تھا۔ اب بیآتش دان را کھتی اور شوگئی سرد دان کی اکھڑی ہوئی اینوں میں جھی ہوئی سرد را کھتی اور دیوار پر دھو میں کے جالے لئک رہے تھے۔ میناریکی عرف داری امرتسر دالی کی بیٹھک بھی ای را کھتی اور دیوار پر دھو میں کے جالے لئک رہے تھے۔ بینوں میں تھی ہوئی سرد میں تھی۔ یہ بیٹھک فرینڈ ز ہوئل سے ایک مکان جیوڑ کرتھی۔ یہی وہ جو بارا تھا جہاں آ غا حشر کا تمیری کی مختلیں گرم ہوا کرتی تھیں لیکن ان دنوں آ غا حشر غالبًا مختلیں گرم ہوا کرتی تھیں لیکن ان دنوں آ غا حشر غالبًا مختلیں گرم ہوا کرتی تھیں لیکن ان دنوں آ غا حشر غالبًا مختلیں گرم ہوا کرتی تھیں لیکن ان دنوں آ غا حشر غالبًا مختلیں گرم ہوا کرتی تھیں لیکن ان دنوں آ غا حشر غالبًا مختلیں گرم ہوا کرتی تھیں لیکن ان دنوں آ غا حشر غالبًا مختلیں گرم ہوا کرتی تھیں لیکن ان دنوں آ غا حشر غالبًا

کلتے جا میکے تھے۔ داری امرتسر دالی کی بینھک کی بعل میں امرت ٹاکیز تھی۔ سامنے اور اور وانے وار کھانڈ، بتاشے اور کھانڈ کے کھلونے بنانے والوں کی دکانیں تھیں۔ ذرابرے''لا ہوریاں دی ہیٰ' بھی۔ بیایک ہونل تھا۔ اس ہونل کے باہر ایک ادنیا لمباشخشے کا شوکیس تھا جس میں کرمس فادر کی شکل کا ایک بوڑھا، ہاتھ میں سرخ سوڈ اواٹر کی بوتل اور گلاس کئے کھڑار ہتا۔ اس کے اندر مجھا ہے کل پرزے لگے تھے کہ بار باراس کا بوتل والا ہاتھ گلاس کی طرف جاتا اور پھرواپس آ جاتا۔ ہم سکول آتے جاتے اس کرمس فادر کو بڑے شوق سے ویکھا كرتے تھے۔ بيا كى يرجب باہرے ديہائى سكھ آتے تویہاں تھٹھ کے تھٹھ لگ جاتے۔ میں نے کئی باراس ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ گدے داراو کچی او کچی کرسیوں پر بينه كرسود اوا ثراور ملك ديك بيا اورسنگ مرمر كي كول كول مضندی میزوں پر بانہیں نکا کر قبقے لگائے ہیں۔ کونے میں شوكيس كے پاس كاؤنٹر پر بيغا ايك مونا سالاله، مهل، كانن، جوتھيكارائے اور كملاجمريا كے ريكار ذبحايا كرتا۔

الم آئے بسومیرے من میں اور پھر کملا جھریا کی گائی ہوئی مشہور غزل اور پھر کملا جھریا کی گائی ہوئی مشہور غزل مجھے جس دم خیال نرگس مبتانہ آتا ہے صراحی جھوتی ہے وجد میں بیانہ آتا ہے ان دنوں بیر ریکارڈ بے حدمقبو تھے اور لوگ انہیں من کر سردھنا کرتے تھے۔ ہاں ، تو میں امرت تا کیز کی بات کر رہا تھا جو ای بازار میں تھا۔ امر تسر کا بیسب سے بات کر رہا تھا جو ای بازار میں تھا۔ امر تسر کا ایک لمبا چوڑا پراتا سینما ہال تھا۔ سینما ہال کیا تھا بس ریل کا ایک لمبا چوڑا کہ تھا جس کے آخر میں جا کر پردہ لگا تھا۔ اس کی مشین کر بے چھے کی آ واز باہر بازار تی آیا کرتی اور ہم اکثر فلموں کے چھنے کی آ واز باہر بازار میں کھڑ ہے ہو کر س کیا گر تے سے۔ پرکاش فلم کی'' ہارار میں کھڑ ہے ہو کر س کیا گر فلموں تھے۔ پرکاش فلم کی'' ہار کیا گائیا ہر سین میں ڈنٹر وائی ایسین میں ڈنٹر وائی 'جس کی پہلوان ہیردئن میں ناڈیا ہر سین میں ڈنٹر وائی' جس کی پہلوان ہیردئن میں ناڈیا ہر سین میں ڈنٹر

ضرور پیلتی دکھائی جاتی تھی، ماسٹرشیراز کی''چلنا پرزہ''۔ ہریش چندر، جلتی نثائی، ایک دن کی بادشاہت اور جار حصوں پرمشتمل فلم حاتم طائی میں نے اس سینما ہاؤس یعنی امرت ٹا کیز ہی میں دیکھتی۔ حاتم طائی فلم شام چھ بج شروع ہوئی اور ساری رات چکتی رہی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ڈھائی آنے والی تھرڈ کلاس کے بی پر اکڑوں بیضا بت بنا حاتم طائی کو جنات کا مقابلہ کرتے ،کوہ ندا میں کالی با سے لڑتے اور" یا اللہ مدد" کا نعرہ لگا کر آ گ كا دريا عبوركرت ديكمار بار جب فلم ختم جوتي تو امرتسر شهر برصبح صادق کی جھلکیاں نمودار ہور ہی تھیں اور سینما کے گیٹ کے باہر والد صاحب ہنر کئے ہم دونوں بھائیوں کے انتظار میں بڑی گرمجوثی سے ہنٹر کو بار بار ہوا میں شواب شراب کی آوازوں کے ساتھ لہرار ہے تھے۔ امرت ٹاکیز کے سینما ہال میں یابر اور سالے وار چنوں کی تیز مہک ہر دم پھیلی رہتی۔ انٹرول میں پھیری واليارك ياير مسالے دار، چھولے ماكرياں والے اور یان سفریت کا اس قدر شور مجاتے کہ ہم تحرو کلاس میں بیٹھے اپنے ساتھیوں سے چیخ کیج کر اور بعض اوقات صرف اشاروں میں ہی باتیں کرتے۔ امرت ٹاکیز کا انٹرول کا عرصہ گزارنا دریائے شورعبور کرنے کے برابر تھا۔ امرت ٹاکیز کی ڈیوڑھی میں دونوں جانب دیواروں یر جالوفلم اور آنے والی فلموں کے فوٹو چو کھٹوں میں لگے ر ہے۔ ہم ان تصویروں کو بڑے شوق سے دیکھا کرتے اور پھرشام کو یاد و پہر کو گھرے پمیے جرا کریا بہنوں سے چھین کرفکم دیکھتے آ جاتے۔واپسی پر ہنٹر سےخوب ٹھکائی ہوتی تگرا گلےروز پھرسینماہال میں موجود ہوتے۔

مجھے یہ ہے ایک بارسینما میں بڑا رش تھا اور میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بنج پر لیٹ کرفلم دیکھی تھی۔ ایک بار ای سینما ہال میں ملکہ ترنم نور جہاں نے ، جو ان دنوں بے بی نور جہاں تھی سنیج پر زندہ ناچ گانا کیا تھا۔ یہ

ناج گانا میں نے آگ بجھانے والی لال لال بالنیوں کے پاس ایک کھٹرے میں بیٹھ کرد یکھا تھا۔

جس عم نصیب گیت کیپر کی میں کہانی سانے واا ہوں وہ ای امرت ٹاکیز کے مین گیٹ کا حیث کیپر تھا۔ بازار سے سینما کی چوڑی اور ریل کے ڈیے ایسی ڈیوڑھی میں داخل ہوں تو اس کے آخر میں لکڑی کا ایک جنگلا آ جاتا تھا۔ یہ جنگلاسینما کا پہلا دروازہ تھا۔ یہاں سے سامنے سینما کے کیبن جہاں مشینیں لگی تھیں، دکھائی ویتے تھے۔ یہاں سے مکث کوا کر حویا آپ سینما کے با قاعدہ تما شائی کی حثیت ہے سینما کے برآ مدوں میں ہے گزر کر عکت کے مطابق اپنی کلاس میں داخل ہو سکتے تھے۔لکڑی کے اس جنگلانما گیٹ پر ایک گیٹ کیپرلو ہے کی کالی کری پر میٹا رہتا۔ تمیں پنیتیس کی عمر ، کالی اچکن ، کالے پہپ شو،سفید کھے کی بے داغ شلوار،سر برسرخ مخروطی ترک اولی، گندی چرے پر بڑے ملکے ملکے چیک کے واغ، پُرسکون دهیمی دهیمی شریتی آنکھیں، تیکھا ساناک نقشہ، ذرا لبور اچرہ، دبلا پالا مناسب قد کا تھ۔ میں نے اے بھی مسکراتے یاکسی ہے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں لکڑی کے جنگلے پر ایک طرف چڑھ کر کھڑا ہو جاتا اورسینما ہال میں داخل ہونے والوں کوآتے جاتے دیکھتا رہتا۔ مجھے اور میرے دوستوں کو بیشوق ہوتا کہ اگر بوری قلم ویکھنے کے میے نہیں تو کم از کم اس کا ایک آ دھ مین بی مفت میں د كي ليس - كيونكه سينما والع بهي مجمى چلتي فلم ميس بال كا سامنے والا فرسٹ کلاس کا درواز ہ لوگوں کی آتش شوق کو بھڑ کانے کے لئے چوپٹ کھول دیا کرتے تھے۔ یہ دروازہ دو ایک منٹ کے لئے کھلا رہتا اور پھر بند کر دیا جاتا۔ عام طور پر بیدرواز ہلم کے کسی مارکٹائی والے سین

ترکی ٹو پی والے اچکن پوش گیٹ کیپر نے ہمارے جنگلے پر کھڑے ہونے پر بھی اعتراض نہ کیا تھا۔ وہ تو کسی

ے بات بی نہیں کرتا تھا۔فلم و مکھنے والوں کا عکم لے کر كانآية دهاانبيس دينا، آدهالكرى كى صنيروقي مين ذال دیناور حیب حاب کری پر میضار ہتا۔ جب بھی رش ہوتا تو وہ اٹھ کر گیٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا اور نظریں جھکائے جلدی جلدی مکٹ کاٹ کاٹ کرلوگوں کو گزارے جاتا۔ سی وقت مشین مین کیمن سے سے اے کوئی آ واز ویتا تو وہ ہاتھ ہلا کرا ہے کوئی اشارہ کرتا اور پھراینے کام میں مم ہو جاتا۔ امرت ٹاکیز کاما لک ادھیر عمر کا، ڈ اڑھی مونچھ صفا چٹ ایک بندو لالہ امرت تعل تھا۔ وہ چوہیں تھنے شراب کے ملکے ملکے نشے میں رہتا۔ وُ هیلا وُ هالا زرد چیرہ ،سریر گول ہندوانی کالی نو پی، دھوتی، بوسکی کی قیص اور سیاہ پہیے شویس وہ جھومتا جھامتا مسکراتا ہوا سینما ہال میں ادهرے أدهر منذ لايا كرتا۔ دو تين خوش پوش آ دمي ضرور اں کے آگے چھے ہوتے تھے۔ایک بارمبرے سامنے پیے مندولالہ بنگلے کے باس آ کررک گیا۔ گیٹ کیپرلوہ کی كرى پرے احر اما اٹھ كر كھڑا ہو گيا۔ لالے نے اپی خمار آلود بلیس اٹھائمیں اور گیٹ کیپر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر

بریں۔ ''شاہ بی! بھی مجھ بی ہے کوئی بات کر لیا کرو۔ کوئی تکلیف تونہیں؟''

۔ گیٹ کیپر نے نظریں جھکائے مسکرا کر آ ہت ہے کہا۔

"آپ کی مہر بانی ہے لالہ جی!"

اس روز مجھے معلوم ہوا کہ گیٹ کیپر کوشاہ بی کہتے ہیں اور اس کی آ واز باریک ہے اور بیہ کہ وہ بواتا بھی ہے اور میں کراتا بھی ہے۔ کھی خورت بانچ چھ برس کی بچی کے ساتھ برتنے والی بوڑھی عورت بانچ چھ برس کی بچی کے ساتھ گیٹ کیپر کی رونی کے آیا کرتی تھی۔ بوڑھی عورت بانچ جھ برس کی بچی کے ساتھ گیٹ کیپر کی رونی کا ڈب گئے کے باب آ کر کھڑی ہو جاتی ۔ گیٹ کیپر رونی کا ڈب کے کرصندو کی کے قریب ہی رکھ لیتا۔ بچی محبت سے اس

کے ساتھ آ کرنگ جاتی۔ وہ بھی کے سر پر مجبت ہے ہتھ کھیر تا اور اچکن کی جیب ہے ایڈ ورڈ کے زیانے کا تا ہے کا چید نکال کر دیتا۔ بھی خوش ہے بھو لے نہ ساتی۔ گیٹ کی چیر بھی کر دیتا۔ بھی خوش ہے بھو لے نہ ساتی ۔ گیٹ کیپر بھی کے ماتھ پر بیار کرتا۔ بوڑھی مورت اس میں دیتا۔ ایک باتیں کرتی جس کا جواب وہ ہوں یا ہاں میں دیتا۔ جاتے ہوئے برقع بوش بوڑھی مورت گیٹ کیپر کے جاتے ہوئے باتھ بھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو ساتھ لیے برجبت ہے ہاتھ بھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو ساتھ لیے برجبت ہے ہاتھ کھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو ساتھ لیے برجبت ہے ہاتھ کھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو ساتھ ہے برجبت ہے ہاتھ کھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو ساتھ ہے برجبت ہے ہاتھ کھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو ساتھ ہے برجبت ہے ہاتھ کھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو ساتھ ہے برجبت ہے ہاتھ کھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو ساتھ ہو برجبت ہے ہاتھ کو بھیرتی اور دعا میں دیتی بھی کو برخس ہو ہو ہو ہوں جا ہر نگل جاتی ۔

میں سوچا کرتا کہ بیہ بوڑھی عورت میٹ کیپر کی مال ہے اور وہ بی اس کی بی ہے۔حقیقت کیا تھی؟ یہ مجھے آج تک معلوم نه جو سکا - میں خودان دنوں بارہ چودہ برس كا تقا\_ميرے لئے زندگی كا بازار اہمی كملا عى تعا\_ ماه و سال کے چبوروں پر لوگوں نے ابھی اپی اپن وکانیں سجانی شروع ہی کی تھیں۔زندگی کا بھر پور طاقتور، تازہ اور یر جوش خون میری رگول میں آ گ بن کر دیک رہا تھا اور میں بہار کی خوشبو بھری مست، خوش فکر اور لا آبالی ہوا کے جھو کے کی طرح امرتسر کے بازاروں، باغوں، نہروں اور کھیتوں میں اڑتا پھرر ہاتھا۔خالص دودھ بمصن بھی ، ہوا اور امرتسری یائی کی طافت میں برن کی طرح چوکڑی بجرتی نگاہ میں کوئی صورت نہ تھبرتی تھی۔ ہر کھے، ہریل نے ستار ے طلوع ہور ہے تھے لیکن کچھ لوگ، کچھ مناظر، کھ ستارے ایسے تھے جنہوں نے اس وقت میری توجہ ا پی طرف هینجی اورجنہیں میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ یہ گیٹ کیپر بھی انہی لوگوں، انہی مناظر اور ان بی و جیمے د صبحے حمیکنے والے ستاروں میں سے تھا۔

رونی کا ڈبیصندوقی کے پاس رکھ کروہ کمٹ کائے میں معروف ہوجاتا۔ خدا جانے وہ کب روثی کھاتا تھا۔ خداجانے وہ روثی کھاتا بھی تھایانہیں۔ ہیں نے اے بھی کھاتے ہے ہی نہیں دیکھا تھا۔ حالا تکہ سینما کھر کے دوسرے گیٹ کیپر سارا دن چرتے رہے اور کالیاں بکتے برداشت کرنے کے لئے چپ جاپ پڑا ہے۔ اے کی سے گلہ نہ تھا، کسی سے شکایت نہ تی -

ایک روز دو پہر کو میں گیٹ کے جنگلے پر ای طرح کھڑا تھا کہ اس کی جھوٹی بجی روٹی لے کر آئی۔ روٹی کا ذبہ تھام کر اس نے ضدو قمی کے پاس رکھا۔ بجی کے سر پر ہاتھ بھیر کر بیار کیا۔ بھر جھک کر بچھ پوچھا۔ بجی نے جواب دیا۔

"اب آرام ہے"۔

معلوم ہوا کہ کیٹ کیپر کی مال بیار ہے۔ چنانچہ بگی روٹی لے کرآئی ہے۔اس نے بچی کوایڈ درڈ کا پیسہ دیا اور فلم دیکھنے کے لئے اوپر کیبن میں بھیج دیا۔ وہ خوشی خوشی اوپر چلی گئی۔

اگر میں اس انو کھے گیٹ کیپر کا ہم عمر ہوتا تو ضرور اس سے دوئتی کر لیتا۔ اس سے بوچھتا کہ وہ کس بے زبان فم کو سینے میں دیائے جیٹھا ہے! کیااس کی زوی سے رہے۔ تحرفہ کلاس کی تکت دیے والے کی کھڑی پر جب
میں لوگوں کے سروں پر سے چھلا تکمیں لگا کر پنچا تو دیوار
دیا تھا۔ سجان اللہ! امرتسر کے پاپڑوں کا بھی جواب نہیں
تھا کر یہ ایکن پوش خاموش گیٹ کیپر بھی کچھنہ کھا تا اتھا۔
میری اپنی کرتے کی جیب گڑ والی ریوڑیوں سے بھری رہتی
میسی گیٹ کے جنگے پر چڑھا مزے مزے مزے سے
میسی گیٹ کے جنگے پر چڑھا مزے مزے مزے سے
میسی گیٹ کے جنگے پر چڑھا مزے مزے مزے سے
میسی گیا تے چاتی فلم میں سینما ہال کا دروازہ چو پٹ
کملنے کا انتظار کیا کرتا۔ بچھ سے ذرافا صلے پر خاموش گیٹ
کیپر لوہے کی کری پر چپ چاپ بیضا اپنی نرم، پُرسکون
کیپر لوہے کی کری پر چپ چاپ بیضا اپنی نرم، پُرسکون
کیپر لوہے کی کری پر چپ چاپ بیضا اپنی نرم، پُرسکون
کیپر لوہے کی کری پر چپ چاپ بیضا اپنی نرم، پُرسکون
کیپر لوہے کی کری پر چپ چاپ بیضا اپنی نرم، پُرسکون
کیپر لوہے کی کری پر چپ چاپ بیضا اپنی نرم، پُرسکون
کے نہیں کہا تھا کہ لڑکے! یہاں کیوں کھڑا ہے، چل
بھاگ اپنے گھر جا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے گرد و پیش
سے بالکل بے نیاز ہے۔ گویا ایک بھورے رنگ کا پھر
ہے۔ جو لاکھوں مربع میل کے صحرا میں دوسروں کی تختیاں
ہے۔ جو لاکھوں مربع میل کے صحرا میں دوسروں کی تختیاں



جھوڑ کر چلی گئی ہے جس سے وہ بے حدمحبت کرتا تھا؟ کیا اس کا کوئی بھولا بھالا بچەاللدكو بيارا ہوگيا ہے جس سے وہ پېرون مېنځي مينځي با تېن کرتا تفا؟ اس کې تنځي مني کلکاريال سا کرتا تھا؟ اگر پہنیں تو پھراس کی زندگی ہے بھر پور باتیں اور پُر جوش تبقیم کون چین کر لے گیا ہے؟ لیکن میں كم عمر تقا، مجصے تو اس ونت به مجمی معلوم نبیس تھا كه لوگ باتیں کیا کرتے ہیں۔ بھلامیں کسی کی خاموشی کے بارے مِين كيا جان سكتا تفا؟ خاموشي ، جُولا كھوں پُر اسرار آ وازوں كوجهم دين بيد جو برآ داز كا آغاز اور انجام بيداس ك باوجوداس شور ميات شهركى آوازول مي اس كم تخن، حی جای گیت کیری خاموثی مجھے بڑی پر اسرار اور عجیب للی تھی۔ میں نے امرتسری تبرستان کے کورکنوں اور مسجدول میں اذان وینے والوں کو اتنا خاموش طبع اور مرنجاں مربح نه ديکھا تھا اور وہ تو شہر کيے برانے اور بارونق سينما محمر كامين كيث كيبر تفا- كويا كهما تهبى اور شورو غل کے دروازے پر کھڑا رہ کربھی وہ خاموش تھا۔ ایک وریائے شور تھا ہے وہ عبور کررہا تھا۔ محراس کا اپنا دامن تر نبیں ہوا تھا۔ ایک بارسینما میں دنگا فساد ہو گیا۔

طرح پُرسکون اور خاموش تھا۔ وہاں نہ کوئی غصہ تھانہ ملال ہاں جیرت کا ایک ہلکا سا احساس ضرور تھا جیسے سوج رہا ہو۔ بیدابھی ابھی جو چیز میری بھنوؤں ہے آ کر کھرائی تھی کیا تھی ؟

کی روز تک ای کی دائی آ نکھ سوجی رہی۔ وہ ڈیوٹی ہے ایک شوبھی غیر عاضر نہ ہوا۔ اس کی بوڑھی مال ضرور کھر میں اس کی سوجی ہوئی آ نکھ کو نکور کرتی ہوگی اور اس کی بعولی ہوئی آ نکھ کو نکور کرتی ہوگی اور اس کی بعولی بھالی بچی نے ضرور بوچھا ہوگا۔"ابوجی! آپ کوکس نے مارا ہے؟"اور مجھے یقین ہے کہ اس نے ارا ہے؟"اور مجھے یقین ہے کہ اس نے این بچی کوئی پچھ نہ بتایا ہوگا۔

اب جھے خیال آتا ہے تو سوجنا ہوں کہ شایدہ ہیا۔

آئی بھر کھانے اور چپ رہنے کے لئے ہوا تھا۔ شایداس
کی بوری زندگی کل کے او نچے نیچے بھر یلے کلی کوچوں ہے
عبارت تھی جہاں ہے وہ لوگوں کے دکھوں کی صلیب
اٹھائے کا نٹوں کا تاج پہنے گزررہا تھا اورلوگ اس پر پھر
برسار ہے تھے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو پھر کھا کر بھی پھر
برسانے والوں سے نفرت نہیں کرتے۔

اذان کے دفت میں طاق طائی کے جاروں پارٹ و کھے کہر اذان کے دفت میں طاق طائی کے جاروں پارٹ و کھے کر امرت تاکیز کے سینما ہال سے ہاہر لکا او فیجر کے کمرے میں جن کے بیچھے بتی جل رہی می اور خاموش گیٹ کیپر فرش پر جانماز بچھائے قبلہ رُو میشا نماز پڑھ رہا تھا۔ است میں ہم میں سے بچوشرارتی لڑوں نے کئے کے ایک پلے میں ہم میں سے بچوشرارتی لڑوں نے کئے کے ایک پلے کوزور سے ڈیٹر ادارہ وہ درد سے کلبلاتا چی کے بیچے سے اندر گئے تو دیکھا کہ پلا جانماز پر میٹھے گیٹ کیپر کی کود میں اندر گئے تو دیکھا کہ پلا جانماز پر میٹھے گیٹ کیپر کی کود میں بیٹھا چیوں چیوں کر رہا تھا۔ گیٹ کیپر بیار سے اس کے بیٹر بیار سے اس کے بیٹر بیار سے اس کے بیٹر بیار سے اس کے اس نے بیٹر بیار سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بیٹر بیار سے اس کے اس کے اس کے بیٹر بیار سے اس کے اس کے بیٹر بیار سے اس کے بیٹر بیار سے اس کے اس کے بیٹر بیار سے اس کے بیٹر بیار سے اس کے بیٹر بیار سے سے کہا کہ جانورکونہ مارو۔ ہم لوگ باہرآ گئے اسادر سے منع کیا کہ جانورکونہ مارو۔ ہم لوگ باہرآ گئے اسادر سے منع کیا کہ جانورکونہ مارو۔ ہم لوگ باہرآ گئے اسادر سے منع کیا کہ جانورکونہ مارو۔ ہم لوگ باہرآ گئے اسادر سے منع کیا کہ جانورکونہ مارو۔ ہم لوگ باہرآ گئے اسادر سے منع کیا کہ جانورکونہ مارو۔ ہم لوگ باہرآ گئے اسادر سے منع کیا کہ جانورکونہ مارو۔ ہم لوگ باہرآ گئے اسادر سے منع کیا کہ جانورکونہ مارو۔ ہم لوگ باہرآ گئے

اور ایک دوسرے سے منتے، نداق کرتے چل دیے۔ مجھے آج بھی گیٹ کیپر کی تھی تھکی آئکھیں، اس کا انگل کے اشارے سے ہمیں جانور کو مارنے سے روکنا اور کیے سے مر

کااس کی گود میں مزے سے بیٹھنا یاد ہے۔ زندگی کے سینما ہال میں وفت کی فلم بھی بڑی تیزی ے چلتی چلی علی من اور اس کے یارث ایک ایک کر کے حتم ہوتے مجئے۔ میں ای عمر میں ہندوستان کے دور دراز شہروں میں آ وارہ گردی کو چل نکلا۔ جب بھی امرتسر واپس آتاتواس خاموش گیٹ کیپر کوای طرح میٹ کے پاس لوے کی کری پر چپ جاپ بیٹے کک کاٹے ویکمتا اور چرکسی دور درزشهر کی آ واره گردی کونکل جاتا۔ دوسری جنگ عظیم میں میں بر ما میں تھنس گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو فسادات شروع ہو مجئے۔ رام باغ اور کٹوہ کنہیالعل کی طوائفیں بھاگ کر دوسرے شہروں میں چلی کئیں۔ یہاں زیادہ تر مکان اور دکانیں ہندوؤں کی ملکیبھ تھیں۔ مسلمانوں نے انبیں آ گ لگا دی۔ کنٹر ہ کنہیالعل سارے كا سارا آگ كى لېيك مين آگيا۔ ايك روز كرفيو كملا تو میں نے اس کوے میں سے گزرتے ہوئے امرت ٹا کیز کو دیکھا۔ اس کا سینما ہال جل کر خاک ہو گیا تھا۔ د بواروں کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ گیٹ بھی جل گیا تھا۔ مجھے خاموش کیٹ کمیرکا خیال آعیا۔ غداجانے فسادات کے اس خونیں ہنگاموں میں وہ بیضرر کم بخن انسان کہاں ہو گا! کیاوه اس کی بوژهی ماں اور بھوٹی بھالی بچی سلامت ہو گی؟ اس کے تو حجرا بھی کھونپ دیا حمیا تو وہ کسی کا ہاتھ نہیں رو کے گا۔ کی ہے کھے نہ کہ گا۔ بھی ی آ و تک نہیں بمرے گا اور حیب حاب کلی یاباز ار می گر کرم جائے گا۔ فسادات بھی ختم ہو گئے۔ ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ پاکستان بن گیا اور مہاجرین کے لئے ہے قافلے اُن دیکھی منزلوں کوچل پڑے۔ نئے وطن کی نئی سرگرمیوں اور نے سائل نے بہت کھے وقتی طور پر بھلا دیا۔ میں بھی

آپ کی طرح ہوتی ہے۔
آ دھے تو لے کا بڑا ہوتے

اسے پانی دیتے ہیں، پھراس بڑے میں سے ایک کونہل تکلی ہے اور یہ کونہل آ مے چل کرسینکڑ وں ٹن کے درخت میں تہدیل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص زمین میں تجھیں تمیں فٹ کا درخت نہیں کا سکنا لیکن دنیا کا ہرانسان سینکڑ وں درخت نہیں کر جوسکتا ہے اور ہم لوگ نیکیوں کے بیج ہوتے رہیں تو سوچیں نیکیاں کتنی تیزی ہے دنیا میں تھیلیں گی اور دنیا جنت نظیر بن جائے گی ۔ نیکی ضرور کرو، یہ نہ اور دنیا جنت نظیر بن جائے گی ۔ نیکی ضرور کرو، یہ نہ سوچوکہ چھوٹی ہے یا ہوئی!

امرت ٹاکیز کے خاموش گیٹ کیپر کو بھول گیا۔

چوسات برس بعداچا کل بی نے اس گیٹ کیپرکو

لا ہور کے پیلی سینما کے باہر دیکھا۔ وہ پہلے ہے بہت

کزور ہوگیا تھا۔ سر کے بالوں میں سفیدی آگئی تھی۔
اچکن، لٹھے کی صاف سخری شلوار اور پہپ شوغائب ہو

کئے تھے۔اس کی جگہ میلاسا کرتہ پا جامہ اور چپل تھی۔ چہرہ

زرد اور سوگوار تھا۔ آگھوں ہیں وہی دھیما دھیما درد اور
سکوت تھا۔ ہونٹوں پرمہر فاموش تھی۔ وہ فٹ پاتھ پرسینما

سکوت تھا۔ ہونٹوں پرمہر فاموش تھی۔ وہ فٹ پاتھ پرسینما

کے سامنے ہاتھ میں بیٹھی خطائیوں کا تھال لئے کھڑا تھا۔
سر پرمیلی کی رومی ٹوپی تھی۔ اب ہیں اے بھی بھی لا ہور

کرتا۔ کی بار دہل چاہا کہ اس کے پاس جاکر کوئی بات

کردل۔ اس ہالی کوڑھی ماں اور بھولی بھالی چی کی کی کردل۔ اس ہے اس کی بوڑھی ماں اور بھولی بھالی چی کی کہ خبریت پوچھوں گر جانے کیوں میں بھی چپ چاپ اس

کروں۔ اس ہالی کوڑھی ماں اور بھولی بھالی چی کی کہ خبریت پوچھوں گر جانے کیوں میں بھی چپ چاپ اس کے قریب ہا ہوں کی خبریت ہو گھیے اور کے قریب ہے گیلے اور کے قریب ہے گیلے اور کے الی کے ایر جب وہ جھے ملی تو اس کی طالت پہلے سے خراب ہوتی۔ کپڑے زیادہ میلے گیلے اور

چہرہ پہلے سے زیادہ زرد ہوتا۔ وہ خطائیوں کا تھال لئے سر جھکائے گلیوں میں ہے گزر جاتا۔ کوئی بچدا سے روکتا تو وہ رک جاتا۔ پہنے دو پینے کا سودا بچے کو دیتا اور خاموثی ہے آگے گزر جاتا۔

پھرایک روز میں نے اسے خطائیوں کے تھال کے بغیرد کھا۔ وہ مکانوں کے ساتھ ساتھ لگا سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ کسی وقت وہ گردن پھیر کردا ئیں بائیں یوں دیکت جسے اس کی کوئی شے گم ہوگئی ہو۔ سر کے سفید بال اور ھی بڑھ آئی تھی۔ روی ٹوپی غائب تھی اور ٹوٹی ہوئی ہوئی آئی تھی۔ روی ٹوپی غائب تھی اور ٹوٹی ہوئی آئی تھی سے میاتھ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ جھے اس سے قالی کا ذمہ دار میں ہوں۔ وقت لاہور کی سڑکوں پر شور عالی کا ذمہ دار میں ہوں۔ وقت لاہور کی سڑکوں پر شور کیا تا، گرد اڑا تا بھا گیا اڑتا چلا گیا۔ ایک دن میں نے ایسان می با ہوگی ایس کے باؤں سے چیل غائب اسے ایسٹ روڈ پر دیکھا۔ اس کے پاؤں سے چیل غائب تھی۔ چیرہ مٹی کے رنگ کا ہوگیا تھا۔ پاجا سے کا ایک پانچہ کوئی تھی۔ چیرہ مٹی کے رنگ کا ہوگیا تھا۔ پاجا سے کا ایک بانچہ کا غذوں کے چیم ہوا تھا اور کی غذوں کے جیم ہوا تھا اور عیس شونس رہا تھا۔

اب میں نے فیلمنگ روڈ پررہائش اختیار کر لی تھی۔
دد ماہ بعد میں نے امرتسر کے اس بے زبان گیٹ کیپر کو
لا ہور ہوئل کے پاس کوڑے کے ایک ڈھیر کے پاس بیٹھے
کاغذ نکال نکال کر جیبوں میں بھرتے دیکھا۔ اس کی
صالت انتہائی خشہ ہو چکی تھی۔ لمبے لمبے سفید بالوں میں
لا ہور کے ہر بازار، ہرگلی کو پے کی مٹی جری تھی۔ داڑھی
مونچھوں کے فاکسٹری بالول میں زرد، مٹی رنگ کا سوجا
ہوا ہے جان چبرہ بچٹر کی طرح ساکت تھا، سفید آ تکھیں
بوا ہے جان چبرہ بچٹر کی طرح ساکت تھا، سفید آ تکھیں
بوا ہے جان چبرہ بیٹر کی طرح ساکت تھا، سفید آ تکھیں
بوا ہے جان چبرہ بیٹر کی طرح ساکت تھا، سفید آ تکھیں
اور اونگھ بھی تھیں۔ یا تب بی گندے مندے کاغذوں سے
بھری ہوئی گانچہ رکھی تھی۔ دہ کوز اکرکٹ بھی کرید رہا تھا
اور اونگھ بھی رہا تھا۔

میں نے آخری بارا سے ای بازار میں ایک مجد

کے باہر دکان کے تعزے پر گندے چیتھڑوں کے تعزے فيك لكائے او محمتے ہوئے ويكھا۔ ميں قريب سے كزراتو اس نے ایک بل کے لئے اپی سوجی ہوئی بلکیں افعا کر مچٹی پھٹی آ جھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں ایک بل كے لئے رك كيا۔ ايك بل كے لئے مارى آ تكميں جار ہو میں۔ وہ ای طرح پھر بنا اپنی دحشت زدہ آ تھموں ے مجھے دیکھا گیا۔ ثایدوہ مجھے پہچاننے کی کوشش کررہا تھا۔ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں سوچ رہاتھا کہ بیمٹی اور چیتھڑوں کا جو گندا مندا ڈھیرسادکان کے تھڑے پررکھاہے، کیابیوبی کم بخن، ا چکن پوش خوش لباس گیٹ کیپر ہے جو آج سے عرصہ يبلے امرتسر كے ايك سينما كھر كے كيث يولو ہے كى كرى بر جب جاب بيفائك كاناكرتا تفااور جے اس كى بورمى ماں اور بھولی بھالی معصوم بچی رونی دینے آیا کرتی تھی؟ اور وه سوچ رہاتھا کہ بیسفید بالوں اور چہرے کی د کھ بحری لکیروں والا آ دی وہی چھوٹا سالز کا ہے جوبھی بڑي بے فكرى سے ميرے پاس كيٹ كے جنگے ير چ حا، جيب ےربوزیاں نکال نکال کرکھایا کرتا تھا؟

ہم دونوں کی سوچ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پیچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت کی برق رفتار گاڑی ہم دونوں کو زندگی کے دیران سٹیشن پر اکیلا چھوڑ کر بہت دورنکل چکی تھی۔

اس نے آسی بند کرلیں اور یں آسے چل ویا۔
اس کے بعد پھر میں نے اسے بھی نہیں دیکھا۔ خدا جانے
اب وہ کہاں ہے! اس کی دھی ماں اور معصوم بجی کہاں
ہے! وہ یقینا اب بڑی ہوگئ ہوگی۔ کاش! میں جھی اس
سے ل کراس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پوچھتا:
سے ل کراس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پوچھتا:
سے ل کراس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پوچھتا:

444

# مسمحا المامس

وہ کملی آ محموں سے رہلین خواب د مکھدے تصادران خوابول كوحقيقت ميں و حالنے كے لئے ہر حدىملا تكنے كو تيار تھے۔



0300-9667909

تصور کا باشدہ تھا، اس کے کنے میں ہوی حوریہ فیروز پور کے پاس واقع سنیل باغ مرکز میں بچوں کے

علیل جارسال کا ہو گیا تو حوریہ نے اسے سیل باغ مركز ميں يزھنے كے لئے بھيجنا شروع كر ديا۔ صبح آٹھ بجے طلیل جا چی عائشہ کے ساتھ جاتا اور گیارہ ساڑھے گیارہ بج تک ای کے ساتھ واپس لوث آتا

روزانه کی طرح 22 اکتوبر 2013 و کوبھی صبح آنھ

اطهم بانج بنیاں ماہ لقا، زورا، تائبہ، شانیہ اور تمنی کے لئے ندؤ میل بنانے کا کام کرتی تھی۔ علاوه دو بني نبيل ادر شكيل تھے۔ چيوٹا بھائی حمزه اور بوڑھا باپ ٹروت بھی اطہر کے ساتھ رہتے تھے۔ کوٹ مراد خال میں واقع مین بازار میں اطہر سبزی کی دُ کان چلاتا تھا۔اس کے علاوہ اس کی تھوڑی ی چھٹنی زمین تھی۔ زمین کی بیداوار اور ذکان کی آمدنی سے جیسے تیسے بورے کنے کا خری چل رہا تھا۔ شکیل کی جاچی کا نام عائشہ تھا۔ وہ

بج نفا کلیل اپی جا بی عائشہ کے ساتھ سٹیل باغ میں پڑھنے گیا تھا۔ ندؤ ڈے میل بنا کرساڑھے گیارہ بج تک عائشہ کھر لوٹ آئی گر کلیل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی بابت وریافت کرنے پر عائشہ نے بتایا۔ سٹیل باغ سکول میں چھٹی کے بعد کلیل مجھے نہیں دکھائی دیا تو میں بیسوچ کر چلی آئی کہ وہ اکیلائی یا دوسرے بچوں کے ساتھ کھر لوٹ آیا ہوگا۔

دھوکا اور دکھ اس وقت انتہائی شدید ہوتے ہیں جب وہ اس مخص کی جانب سے ملے جس پر ہمیں بہت مہرا مان ہوتا ہے۔

پریشانی کا سبب بیرتھا کہ معموم تخلیل کھر نہیں ہوتا ہوتا تھا۔ عائشہ کا جواب من کرحور بیر گھبرا گئی اور عائشہ کو ساتھ کے کرفوراً سنیل دہاں نہیں ہو کے کرفوراً سنیل دہاں نہیں ہو گھا تو بورے قصور میں اے تلاش کیا لیکن تکیل کہیں نہیں ہما گا تو بورے قصور میں اے تلاش کیا لیکن تکیل کہیں نہیں ہما گلا۔ اب تو حور بیرکا کلیجہ کھٹے لگا ہاس نے شوہر کوفون کر کے کوٹ مراد خال سے گھر بلالیا۔

اطہر نے بھی اپنے اطمینان کے لئے منیل باغ کلے قلیل کو ڈھونڈ الیکن اس کا کچے بھی پہتہ نہیں چلا۔ شہر کے متعدد لوگ بھی قلیل کی جان میں معروف ہو گئے متعدد لوگ بھی قلیل کی جان میں معروف ہو گئے متعدد انہی میں اطہر کا پڑوی نو جوان نوال سمرا بھی تھا۔ اس نے اطہر کومشورہ و یا کہوہ رکھے پرلا دُڈ سپیکر سے چاردں طرف منادی کرائے۔ اگر کسی نے قلیل کو دیکھا ہوگا تو ہمیں فورا معلوم ہو جائے گا۔ ریکام بھی کیا گیا۔

جاجاتم دربار بابا بلیے شاہ کی طرف جاؤ، میں دوسرے رکھے پرلاؤڈ سیکر بندھوا کرآس پاس کے گاؤں میں اعلان کرتا ہوں' ۔ نوال سمرانے ایک اور مشورہ دیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کے ساتھ اطہر رکشہ لے کر دربار بابا بلیے شاہ کی طرف چلا گیا۔ نوال سمرا اپنے شکی ساتھیوں کے ساتھ آس باس کے گاؤں میں اعلان کرتا تھو منے کے ساتھ آس باس کے گاؤں میں اعلان کرتا تھو منے

لگا۔ شام تک اعلان کیا گیا لیکن کوئی نتیجہ بیں برآ مہ ہوااس کے سب لوگ شہرلوث آئے۔ اس کے بعدنوال سمراک مضورے پر اطہر نے تھانہ بی ذویژن جا کر انسکٹر نوید بہلوان سے ملاقات کر کے تکیل کی گمشدگی کی بابت بتایا اور گمشدگی درج کرادی۔ جسے تیے رات کٹ گئی۔

بہلے خون کے رہتے ہوتے تھے اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔

23 اکتوبر کومبح ہے ہی متعدد بہی خواہ اطهر کے گھر جمع ہو گئے ۔حوربد کا تو رورو کر بُرا حال تھا۔ 24 تھنٹے ہو گئے تھے۔ مگراس کے منہ میں رونی کا ایک نوالہ بھی نہیں گیا تھا۔ تقریباً 9 ہج اطہر کا موبائل فون بجنے لگا، اطہر نے سنا، کوئی کہدر ہاتھا۔

" بھی تمہارامیجا بھی ہوسکتا ہوں اور موت بھی۔ تم الوگ شکیل کو ڈھونڈ نے کی کوشش کرر ہے ہوتو سنواشکیل کو انجا نے اغوا کرلیا ہے اور وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کی شونہ سلامت والیسی جا ہے ہوتو نقذ پچاس لا کھ رو ہے کا انتظام کرلو۔ اگر تم نے اغوا برائے تاوان کی ہے رقم ہمیں نہیں دی تو ہم شکیل کو چھانچ حجمونا کر دیں ہے، چھانچ حجمونا کرنے کا مطلب سیر تھام۔"

اطہر کا سر چکرانے لگا۔ ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر نیچے گر بڑا۔ یہ دیجے کر حوریہ چینے گئی۔ حزہ دروازے پر کھڑاکی سے باتی کر دہا تھا۔ حوریہ کی چیخ کن کے دروازے پر کھڑاکی سے باتی کر رہا تھا۔ حوریہ کی چیخ کن کے منے پر پانی کے من کروہ دوڑا آیا۔ بھائی کوسنجالا اس کے منہ پر پانی کے چھینے مارے۔ دو تین کھونٹ پانی پلایا تو اطہر کو کچھ ہوش آیا۔ پھراس نے فکیل کے انحوا ہونے اور ہاون کے لئے پیاس لاکھ روپ کے مطالبے کی بات بتائی۔ یہن کر سب کے منہ جرت سے کھلے رہ کئیں اطہر نے اپنی زندگی میں پھاس ہرار روپ بھی کے مشت نہیں دیکھے تھے، میں پھاس ہرار روپ بھی کے مشت نہیں دیکھے تھے،

اندهی محبت ہو یا اندھااعتبار دونوں مل کر انسان کو حمری کھائی میں گرادیتے ہیں۔

حمزہ نے فور أبرے بھائی كوسائنگل پر بٹھایا آور تھانہ نی و ویژن پہنچ گیا اور پولیس کو بیتاون والی رقم کی بات بتائی ۔ نوید پہلوان دونوں بھائیوں سے اس معالمے میں يو چه چه کري رے تھے كدايس وى بى اوصدرسركل عظيم رضا بھی تھانے آ کئے اور وہ بھی ہو چھ چھے میں شامل ہو کئے اوراس معالم على عقدمه درج كركے دونوں كو كمر بيج ويا۔ اس کے مچھ در بعد عظیم رضا اور نوید پہلوان مجی پولیس جیب ہے شہر چیج محتے۔ دونوں افسروں نے کوٹ مرادخال سے سیل باغ چوک تک کا معائد کیا۔ نہ فاصلہ زياده تفاندراسة سنسان تفا- أكرز بردى تكليل كااغوا كياعميا ہوتا تو واردات شہر والوب سے چمپی تبیں رو سکتی تھی۔ صاف ظاہرتھا کہ کوئی ایسا مخص کلیل کو لے کیا تھا جے تکیل بہلے سے جاتا تھا۔ مکنہ موقع معائنہ کرنے کے بعد عظیم رضا اورنوید پہلوان اطہر کے گھر آ کر بیٹ مے اور کمریلو افراد ہے ان کی کسی نئی پرائی رجش یا جائیداد تنازمہ کے بارے میں یو چھ محرکرنے کے۔ای دوران عظیم رضا کی نکابیں بوز مے ثروت پر مرکوز ہو گئیں۔ انہیں لگا کے وہ مجمد بتانا بو عابها تعالین کی وجہ سے بتانبیں پارہا تھا۔ نوید پہلوان نے ٹروت کواینے پاس بلایا اور اے اعتماد مي كريات چيت كي تو وه پيوث بيوث كررون

"صاحب بی این بوتے کے اغوا کا ذمد دار میں موں۔" ثروت نے روتے ہوئے کہا۔

وہاں موجود تمام لوگوں کے منہ بیان کر جرت ہے۔ کملےرہ مجے۔

ر وت نے جلدی سے بات آمے بوحائی۔ "انسکٹر جی! دراصل ہات یہ ہے کہ کوٹ مراد خال کے بی www.pdfbooksfree.pk

علاقہ میں میری کچھ جائیدادتھی جس پروہاں کے کچھ قبضہ مافیا کے لوگ قابض ہونا جا ہے تھے۔ لہذا میں نے خفیہ طریقے سے اونے پونے داموں میں بیز مین فروخت کر دی۔ یہاں تک کہ اس سودے کے بارے میں اپنے ہؤں تک کو پر خبیس بتایا''۔

یوں کے روبائیداوتم نے کتنے میں فروخت کی؟"عظیم رضانے سوال کیا۔

''بورے سترہ لاکھ روپے میں'۔ ٹروت نے بتایا۔ اب بات سمجھنا مشکل نہیں تھی ،کسی کو اس سودے کا علم ہو گیا تھا۔ ای نے شکیل کواغوا کرلیا تھا اور تاوان کے طور پر پچاس لا کھ روپے وصول لینا جا ہتا تھا۔ ،

بدلتا وقت اور بدلتے لوگ مجھی کئی کے ہوائیس کرتے۔

ندگورہ معلومات ہے اب بیہ معاملہ چھوٹا نہیں رہ کیا تھا بلکہ بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے عظیم رضانے اس کی اطلاع اعلیٰ افسر دں کو دے دی۔ اعلیٰ افسران نے فورا دیگر پولیس والوں کواس کیس میں شافل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جس موبائل نہبر ہے فون کر کے اطہر ہے اغوا برائے تاوان کی رقم طلب کی مجی تھی ، اسے بھی سرولانس پرلگا دیا گیا۔

23 سے 25 اکتوبر تک اطہر کے پاس تاوان ک ما تک کے فون برابر آتے رہے۔ بویس ان نمبروں کی بڑتال کرتی تو بھی معلوم ہوتا کہ بیفون کوٹ مراو خال کے کسی بی ک او سے کیا گیا تھا۔ ایک دو بار موبائل فون ٹریس ہوا تو جائے میں بتہ چلا کہ سم کارڈ لینے کے لئے موبائل کمپنی کے پاس جمع کیا گیا آئی ڈی کارڈ فرضی تھا۔

مجبور یوں کے دور میں جان سے عزیز لوگ دعا نہ بھی دیں تو بدل ضرور جاتے ہیں۔

پولیس کی آب ساری امیدیں مرف اس نمبر پرجی ہو گی تعیں جس سے اطہر کو پہلی بار اغوا کار نے فون کیا تھا۔

وہ سم کارڈ بھی لاہور کے پتہ کی قرضی آئی ڈی وے کر حاصل کیا گیا تھالیکن اس کی لوکیشن کوٹ مراد خال ہی فریس ہورہی تھی ۔ صاف ظاہر تھا کہ انحوا کارشہر کا ہی کوئی مختص تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تکیل کوکوٹ مراد خال کے ہی کسی تھر میں چھیا کرر کھا گیا ہو۔

130 کو برگوایس ڈی پی ادصدر سرکل عظیم رضا اور انسپلٹر تھانہ صدر عرفان باجوہ سادہ لباس میں بائیک سے کوٹ مراد خال پنچے۔ انہوں نے خود کو تحصیل میں کام کرنے والا بتایا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خواہش مندوں کا انتخاب کرنے کے لئے میٹنگ کے بہانے کوٹ مراد خال دالوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے بعد عرفان باجوہ نے برایک محلے دالے سے پوچھا شروع کیا کہ اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فہرست کیا کہ اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فہرست میں ہے یانہیں۔ ہر محلے والے کا نام و پتہ اور موبائل نمبر میں وہ رجشر ڈیمی نوٹ کرتے جارہے تھے۔ پولیس کی یہ علی وہ رجشر ڈیمی نوٹ کرتے جارہے تھے۔ پولیس کی یہ علی وہ رہاری۔

ایک نو جوان نے جیسے ہی اپنا موبائل نمبر نوٹ کرانا شروع کیا تو وہ چو تک سے ۔عظیم رضا اور عرفان با جوہ اپی کامیابی پر پھو لے نہیں سار ہے تھے۔ اس کا موبائل نمبر وہی تھا جس سے اطہر کو پہلی بار فون کر کے پچاس لا کھ رو بے تاوان کی رقم ما تکی تھی۔ یہ نو جوان کوئی اور نہیں اطہر کا پڑوی نوال سمرا تھا۔

22 سالہ نوال سمرا کے باپ کا نام لالہ احمالی تھا۔
نوال سمرا کوٹ مراد خال میں واقع کورنمنٹ ذگری کالج
میں بی ایس ی کا طالب علم تھا۔ نوال سمرا کا موبائل نمبر
بتانا ہی اس کی گرفتاری کا باعث بن گیا۔ پولیس نے نوال
سمرا کو تھانہ بی ڈویژن لے جاکر پوچھ کچھ کی تو اغوا کی
واردات برت در برت محلتی چلی گئی۔

بیه دراصل تنبن دوستوں کی تکمڑی تھی ۔نوال سمرا ہن مُن مصلی ،احچھو بھورا ،ثن ثن مصلی اور احچھو بھورا بھی کوٹ

مرادیں اپنے کئے کے ساتھ رہتے تھے۔ 19 سالہ ٹن ٹن مصلی کے باپ کا نام اصغر مصلی تھا۔ باپ بیٹے دونوں ہی ایک این بعث پر نوکری کرتے تھے۔ اچھو کی عمر 19 سال تھی۔ وہ کوئی کام وام نہ کر کے آ وارگی میں زندگی سال تھی۔ اس کا باپ شہر میں مردہ جانور اٹھایا کرنا تھا۔ اس کا نام سوہنا مصلی تھا۔ تینوں دوست غیر شادی شدہ تھے۔ ہرروز شام کو تینوں کی بیٹھک جمتی تھی جہاں وہ کھلی آ تھوں سے رہمین خواب و کھا کرتے تھے۔ ہے کھی کرگزرنے کے لئے تیار تھے کین کریں کیااس کی کوئی راہ انہیں بھائی نہیں دے رہی تھی۔

10 اکوبرکو بااعماد ذرائع سے نوال سمرا کومعلوم ہوا کہ ٹروت نے دوسرے گاؤں کی اپنی جائداد 17 لاکھ روپ میں بیچی ہے اور نقدی کی صورت میں سارا پید کھر میں چھپا کرر کھے ہوئے ہے۔ بس ،اس کے خرافاتی د ماغ نے اس رقم کو ہڑ ہے کہ منصوبے بنانے شروع کر

شام کوروزانه کی طرح محفل جمی تو نوال سمرائے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی۔ اچھو بھورا ہنس کر بولا۔ اتنی بوی رقم د کمچے کران بھوکوں کا ہارٹ فیل نہیں ہوا۔

''تفورے بڑھ کر پیبہ ہاتھ میں آ گیا''۔ ٹن ٹن نے چنگی لی۔''اس کے باوجودسب پھٹے حال کھوم رہے ہیں، وہ سترہ لا کھروپے کس کام آئیں سے جوانہوں نے محرمیں چھیار کھے ہیں؟''

"میں نے تو حوصلہ کرلیا ہے"۔ نوال سمرانے باری باری دونوں دوستوں کو دیکھا۔" اگرتم لوگ بھی ہمت کرلو تو سترہ لا کھ میں ہے پندرہ لا کھ روپے ہمارے ہو سکتے ہیں"۔

پھرنوال سمرانے شکیل کواغوا کر کے تاوان وصول کرنے کا منصوبہ دوستوں کو بتایا تو وہ فوراً اسے عملی جامہ بہنانے کے لئے خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ ڈانجسٹوں کا دنیا کے معروف قلم کار مسے میں ویا نہ مجھنے یا ہے ہے مریم اخر



ملاسلیم اختری سب سے بوی خوبی بیہ کدوہ بہت سادہ اور میں سادہ اور سب سادہ اور تاری کے دای وز ہن سب سبالہ کرتی ہے۔ سب براہ راست مکالمہ کرتی ہے۔

منزه سهام ،ایدیشرد وشیزه ، محی کهانیال

الم محد سلیم اخر نفری کا نتات میں ایک معتبرنام ہے۔ انہیں قار کمن کواپنے فن میں منہمک رکھنے کافن آتا ہے۔ انہیں قار کمن کواپنے فن میں منہمک رکھنے کافن آتا ہے۔

یک محدسلیم اختر کہانی اور قاری کے ذہن پر غضب کی گرفت رکھتے ہیں۔ اعجاز احمد تواب کا جی سلیم اختر کی کہانیوں کے بغیر پر چہ کونا کمل تصور کرتا ہوا۔

پردیز بگرای ماسوی دا مجست بلی بیشنز کرا چی

نواب ننزيب لي كيشنز

2 . 11 . كرويون واعد عن الإلىدار من المراك المراك المراك 11 . 15555275 المراك المرك المراك المراك ا

روپیہ جتنا بھی گر جائے تمرا تنا بھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیہ کے لئے انسان گر چکا ہے۔

منصوبه تويورا تيار تهاليكن أنبيس انتظارتها مناسب موقع کا۔اس لئے وہ تینوں لگا تارگھات میں لگےر ہے۔ تکلیل کواغوا کرنے کا موقع 22 اکتوبر کومبح 10 بجے تب ملا جب شکیل کھیتے تھیلتے سٹیل باغ مرکز سے باہرآ گیا۔نوال سمرانے آگے بڑھ کراے گود میں اٹھالیا اوراے لے جا کر پچھ دور کھڑ ہے ٹن ٹن اور اچھو بھورا کوسونپ دیا۔ وہ لوگ بسکٹ اور حیا کلیٹ کا لا کچ وے کر شکیل کوئی آ ر لی نہر یر لے گئے۔آ کے کیا کرنا ہے یہ پہلے سے طحقا۔ کالی مضبوط ڈوری ہے شکیل کا گلاکس کران تینوں نے اس کافل کر دیا۔ اس کے بعد لاش کو دہیں گڑھا کھود كر دفنا ديا۔ اينا كام نينا كر الگ الگ راستول ہے وہ تنوں شہر لوٹ آئے۔ تب تک شہر میں تکیل کی گمشدگی کا غل مچ چکا تھا۔نوال سمرا کے بیان کے بعد ٹن ٹن اور احچھو بھورا کوبھی گرفتار کر لیا گیا اور کم جنوری 2014 وکوملزموں ک نشاندی ہر لاش کی برآ مدگی کے لئے بی آر بی نبری کھدائی کرائی کئی تو وہاں بسکٹ کے پیکٹ کا ربیر اور چیتھڑوں کی شکل میں شکیل کے کپڑے تو مل گئے مگر لاش مبیں ملی ، لاش کو شاید حمیدر ووسرے حوشت خور جانور کھا

تعلق کو دوطرفہ ہوتا ہے لیکن دل پرگزرنے والی واردات کا انداز مخلف ہوتا ہے۔ بھی کسی کے لئے تعلق کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور کوئی جان ہار جاتا ہے۔

## 



موسادی کامیابول کازیاده تر انحصار مروفریب، جموث اور بلاکتول پر موتا تما اورای وجه سے اسرائیل زنده ره سکا۔

قيط:17 كل ----- ميال محمد المراجم طابر



میں کوئی شکف نہ تھا کہ ہالوی سفارتکاری کا تسلیم جمدہ ماہر تھا۔ اس نے 1994ء میں اردن کے ساتھ نداکرات کرانے اور امن کا معابدہ کرانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ وہ اعملی جنس کی سر كرميوں سے كئي سال دور رہا تھا۔ اس كے موساد سے قطع تعلق ہونے کے بعد سے ادارے میں سلسل خرابیاں درآئی میں اور وہ رو بدزوال تھا۔سینئر اضر کنرول سے باہر ہو چکے تھے اور اپنی اپنی ترقی کے لئے جموٹے سے آبریشنوں کے رعوے داخل کرتے رہتے تھے، حالانکہ ان میں ہے اکثر وسطی عمر کے لوگ دفتر ہے باہر نکلتے ہی ند تھے۔ کیا ہالوی ان سے حق کے ساتھ نننے کی جرأت كر سے گا؟ کیا نے ڈائر بکٹر جزل کے پاس وہ تجربہ اور ہنر موجودتھا کدادارے کے ملازمین کے حوصلے بلند کر سکے؟ برسل میں کاک تیل یار ٹیوں اور سفارتی سر گرمیوں کے دوران اس نے شاید بھی سوجا بھی تبیس ہوگا کہ اے ایک ایسے ادارے کی قیاوت کرئی پڑے گی جو تباہی کے كنارے اور جس كے ملاز من استعفے دينے كو تيار جيم تے۔ ہالوی کوآ پر بھنل فیلڈ کا بھی کوئی ذاتی تجربه نه تعاد ماضی میں اس نے موساد کے ساتھ جو وقت گزارا تھا، وہ دفتر کام،میزکری کے گردگز ارا تھا اور دوسال میں وہ کچھ كر كے گا؟ يا اے وہاں محض اس لئے لگا يا تميا تھا كہ نيتن یا ہوجو چھ جا ہے، بیاس برر برسٹیپ کرتا جائے یا اس کی بیوی سارہ کے احکامات کی عمیل کرتار ہے۔ اسرائیلی اعملی جنس کمیونٹی میں سارہ کے کردار بارے بھی چدمیگو ئیاں ہو ر ہی تھیں کہ یاطوم کونکلوانے میں اس کا بڑا یا تھ تھا کیوں کے پیشروع ہے ہی اے ناپیند کرتی آ رہی تھی۔

ہالوی نے سارہ کو خوش کرنے کا تو ایک طریقہ فرمونڈ لیا۔ اس نے وزیراعظم کی بیگم کو ایک میکرو چپ پیش کی جوموساد کے سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹری میں تیار کی تھی۔ اگر سارہ اے اپنے جسم میں جلد کے نیچ لکوا

لے اور ایک صورت حال میں کہ دہشت گردات انواکر ایس تو اے برآ مرکرنے میں مدوگار ثابت ہوگ ۔ اسانی جسم کی حرارت ہے کام کرنے والی اس چپ کا رابط سیلا اس سیلا اس می موجودگی کی جگہ کا سراغ لگائے میں فوری والے سیکھ کی موجودگی کی جگہ کا سراغ لگائے میں فوری مدول سکے گی ۔ کسی کو طم ہیں کہ سارہ نے یہ چپ ایے جسم میں داخل کروائی یانہیں ۔

ای دوران کچھ دیگر مسائل سامنے آ گئے اور سارہ کی خوشنووی عاصل کرنے کا کام درمیان میں ہی لئک گیا۔ پہلا اہم آ پریشن جس کی ہالوی نے خوشد کی ہے منظوری دی وہ قبرص میں جاسوی اڈا قائم کرنے کا کام تھا، یہ ابتدا میں تباہی سے دوحار ہو گیا۔ دو ایجن جو نیچروں کے روپ میں وہاں تعطیلات کز ار<sub>نے</sub> محکتے تھے، قبرص کی چھوٹی سی کیکن انتہائی مستعد و بیدار عیورٹی سروس نے بے نقاب کروہ پیے۔ آنہوں نے اپنی رہائش کے لئے جوایار شمنٹ کرائے برلیا ہوا تھا، وہاں جھایہ مارا گیا اور بھاری مقدار میں ہائی فیک آلات پکڑے محے جن ہے قبرص کی وفاعی تنصیبات کی جاسوی کے نقشے اور اس کے مسائے ترکی کی جاسوی کے منصوبے برآ مرکر لئے گئے۔ بالوی نے اینے ایجنوں کی رہائی کے مداکرات ۔ کے لئے اپنے ڈپٹی ڈائر یکٹر کو قبرص بھیجا۔ وہ بعد میں سوچتا ہو گا کہ کاش وہ خود جاتا۔ اسرائل کا صدر ایزر ویزمن (Ezer Weisman) قبرص کے صدر بیافکوس کلاروز (Biafcos Clerides) کا ذالی دوست تھا (این جوالی کے دنوں میں دونوں نے رائل ار فورس کی نوکری کی تھی۔ دیز مین نے اینے چیف آف ساف کوتبرس بھیجا کہ میٹھے حلوے کا مزہ چکھ کرآئے۔ پھر ہالوی کو بلا کراس کی ایسے طریقے سے خبر لی کہ شاید نیتن یا ہونے یا طوس سے نہ لی ہوگ۔

اس کو انکلی شرمندگی اور پریشانی اس وقت انھانی

یزی جب اس نے ایک نے آپریشن، صدام حسین کے قبل کے منصوبے کی منظور دی، جب صدام نے اپی داشتہ کو ملنے جانا تھا۔ اس خفیہ منصوبے کو اسرائیل کے ایک اخباری نمائندے کو 'لیک' کردیا گیا اور رپورٹر نے تبرے کے لئے وزیراعظم کے دفتر سے رابط کر لیا۔ چنانچہ یہ منصوبہ منسوخ کرنا پڑا اور ہالوی نے اپ آپ کو بیار و مددگار اور ایا جج محسوس کیا۔

کی ہفتے تک گرم مزاج وزیراعظم ٹین یا ہونے ہالوی سے رابط قائم نہیں کیا سوائے چنداہم مواقع کے۔ نومبر 1998ء کے آخر میں ترکی وزیراعظم بلندا بجویت نے بیٹن یا ہو کوئیلیفون کیا اور پوچھا کہ کیا موساد کردش لیڈرعبداللہ اوکلان کو پکڑنے میں مدد کرسکتی ہے، جے ونیا کے بہت ہے ممالک نے پہلے ہی دہشت گرد قرار دے رکھا تھا۔ ترکی اپن سرز مین پر 30 ہزار لوگوں کے آل کا اے ذمہ وار سجھتا تھا۔ تقریباً 20 سال سے زاکد عرصے اے وکلان کی کردش ورکرز پارٹی، پی کے کے (PKK) نے ترکی کے خلاف گور یلا جنگ شروع کر رکھی تھی۔ نے ترکی کے خلاف گور یلا جنگ شروع کر رکھی تھی۔ اوکلان کی کردش ورکرز پارٹی، پی کے کے (PKK) کا دعویدار تھا جنہیں اقلیتی حقوق جیے آئی زبان میں تعلیم اورنشر واشاعت کی اجازت حاصل نہیں۔ اورنشر واشاعت کی اجازت حاصل نہیں۔

اوکلان ترکی کی سکیورٹی سروس کی گرفت ہے
آسانی سے بچتا چلا آرہا تھا۔ وہ ایک ایبالیڈر تھا جس
نے اپ لوگوں کو اپ بحریس جتلا کررکھا تھا۔ ہر بچہ
بوڑھا، جوان، مرد، عورت اس کی فاطرا بی جان کی قربانی
دینے کو ہر دفت تیار رہتے تھے۔ جہاں بھی دو کرد اکشے
ہوتے اس کی تعریف کے کن کاتے رہتے تھے۔ اس کی
تقریریں اپ لوگوں میں اتنا جوش و دلولہ پیدا کردیتی
تقریریں اپ لوگوں میں اتنا جوش و دلولہ پیدا کردیتی
تقریریں کہ دہ ترکی بالادی سے فکرانے کے لئے ہمہ وقت
تیار رہتے تھے۔

ای نومبر میں اوکلان ماسکو (Mosco) میں میل

ملاقاتوں کے بعدروم آ گیا۔اٹلی کی حکومت نے اے تركى كے حوالے كرنے سے انكار كردياليكن ساتھ جى اس کی سیای پناہ کی درخواست بھی مستر و کر دی۔ قبل ازیں جر من حکومت کے جاری کردہ وارنٹ پر، جعلی پاسپورٹ پرسفر کرنے کے جرم میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ بعدازاں جرمن حکومت نے اس کی حوالگی کا حکمنامہاس خوف سے واپس لے لیا تھا کہ اس سے جرمنی میں بھاری تعداد مين مقيم كردش كميوني مين اشتعال يهيل جائ گا. للندا اوكلان كور باكر ديا كيا تقاريبي وقت تقاجب ترك کے وزیرِاعظم بلندا بجویث نے نیتن یا ہو کوئیلیفون کیا تھا۔ اسرائیل، بڑکی کے ساتھ اینے سفارتی اور مختلف اہم نوعیت کے تعلقات کو ریجن میں اپنی بقاء کے لئے بہت اہم مجھتا تھا۔ نیتن یا ہونے وعدہ کرلیا اور بالوی کوظم دیا کہ اوکلان کو و تھونڈ نکالا جائے۔ اس آپریشن کا نام ''بلیک آ بریشن'' رکھا گیا کیونکہ اس میں موساد کے ملوث ہونے کا ذکر بھی نہیں آنا تھا۔

ال آپریشن کو کوڈ نام''واج قل' دیا گیا۔ ال آپریشن سے ہالوی کواپنے مراق کے اندر شروع کئے گئے آپریشن کے متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا کیونکہ دہ باغی کردوں کے ساتھ مل کراہنے ایجنوں کے ذریعے صدام حکومت کو غیر مشحکم کرنے میں مصروف تھا۔

موساد کے چھا کجنٹوں کوروم روانہ کیا گیا۔ ان میں ایک عورت بیت لیو بچا اور دو کمیونیکیشن کے ماہرین بھی شامل تھے۔

موساد کے ایک محفوظ ٹھکانے پر رہتے ہوئے
موساد کے ایجنٹول نے اوکلان کے اپارٹمنٹ جو دئیکن
کے قریب واقع تھا بگرانی شروع کردی۔ خاتون ایجنٹ کو
اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ وہ کسی بھی طریقے ہے اوکلان
سے رابطہ قائم کر ہے۔ یہ وہی طریقہ تھا جو کئی سال پہنے
اس شہر میں ایک دوسری خاتون ایجنٹ نے مورد بخائی

وانونو کو بھانسے اور اس کے انجام تک پہنچانے کے لئے اختیار کیا تھالیکن اوکلان کو ای طریقے سے میانے کا منصوبہ ناکام ہوگیا کیونکہ کردش رہنما، اجا عک اٹلی ہے باہر چلا گیا۔ موساد کی ٹیم نے میڈی ٹیرین کے ساطی علاقوں کو اس کی علاش کے لئے کھٹالنا شروع کر دیا۔ سپین، پرتگال، تینس، مراکش، شام کے ساحلوں پر اس كى تلاش كى حمى \_ اوكلان ان سب ملكول مين جا چكا تها تاكدا كر مخبرنے كى اجازت ند ملے تو آ مے نكل جائے۔ 2 فرورى 1999ء كوكروش ليدركو باليند من وافط كى كوشش كرتے ہوئے ديكھا كيا۔ ايك ڈچ سكيورتي افسر، جو البمسريدم (Amsterdam) ائر پورٹ پر تعینات تھا، نے موساد کے مقامی سیشن کے انجارج کو اطلاع کر دی کہ اوکلان کو کے اہل ایم ائرلائن کی نیرو بی کی فلائٹ پکڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔اس کے تعاقب میں موساد ک نیم بھی جعرات 5 فروری کو کینیا کے دارالحکومت نيروني التي گئي۔

کنیا اور اسرائیل کے درمیان گزشته دہائیوں میں باہمی تعاون اور جاسوی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد اور اخملی جنس ایجنسیوں میں اطلاعات کی فراہمی کے خاموش معاہدے طے پائے ہوئے تھے۔ بظاہر سرو ساحت کے دوروں کے دوران موساد کینیا کی خفید المجنسی کو دوسرے ملکوں کی کینیا کے اندر سرگرمیوں ہے آگاہ کرتی رہا کرتی تھی۔ اس کے بدلے میں کینیا کی حکومت کرتی رہا کرتی تھی۔ اس کے بدلے میں کینیا کی حکومت نے موساد کورجہ جمی اور خصوصی درجہ دے رکھا تھا اور شہر کے اندر ایک محفوظ می اند تائم کرنے اور وہاں اپنے ایجنٹ رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ کینیا کی محضر مگر انہائی مستعد اور برق رفتار ایجنسی موساد سے تعاون واحداد کے مستعد اور برق رفتار ایجنسی موساد سے تعاون واحداد کے ایک ہمہ وقت تیارہ تی تھی۔

موساد کی فیم نے جلد ہی اوکلان کی نیرولی میں یونانی سفار تخانے کے احاطے میں موجودگی کا سراغ لگا

لیا۔ وقا فوقا کچھ کرد رات کے وقت سفارتخانے کے احاطے سے باہر آتے اور دوبارہ اندر جاتے دیکھے جا رہے ہے ہیں موساد کی ٹیم کا خیال تھا کہ اس کے باڈی گارڈز تھے۔ ہررات موساد کی ٹیم کا سربراہ انی رپورٹ تل ابیب بھیجا رہتا تھا۔ وہاں سے حکم ایک تی تھا۔ '' گرانی کرواور کچھ نہ کرو''۔ پھر اجا تک ڈرامائی طور پر آرڈر تبدیل ہو گئے۔ ہالوی کا حکمنامہ آگیا۔ ''ہمکن ذریجہ سے عبداللہ اوکلان کوسفارتی احاطے سے نکالواوراڈاکرٹر کی لے جاد''۔

قسمت نے بھی نیم کا ساتھ دیا۔ ایک رات ایک کردگاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہونانی سفارتخانے ۔
احاطے سے باہر آیا اور قریب واقع معروف ہوئی نار فورک کے نزدیک واقع بار تک گیا۔ موساد کا جوخصوص طریق کارتھا، اس کے مطابق اس کا ایجن جس کے چرے کی رنگت اور زبان کالب ولہے بھی میں کردوں جیسا تھا، اس کے پنچا اور بتایا کہوہ نیرونی میں کام کرتا ہاور کرد ہے۔ چند کھوں کی بات چیت میں اس نے معلوم کر لیا کہ اوکلان بہت بع چین اور پریشان ہے کیونکہ اس لیا کہ اوکلان بہت بع چین اور پریشان ہے کیونکہ اس لیا کہ اوکلان بہت بع چین اور پریشان ہے کیونکہ اس نے ایک سیاس بناہ کی جو درخواست جنوبی افریقہ بھیجی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرے افریقہ بھیجی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرے افریقہ بھیجی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرے افریق مما لگ بھی

موساد کی میم کے خفیہ گفتگو سنے کے ماہر، یونائی سفار شخانے سے باہر جانے اور اندر آنے والی ہرفون کال کوئن رہے تھے جہل سے واضح ہو رہا تھا کہ یونائی حکومت بھی اسے اینے ہاں پناہ دینے سے انکار کر دے گ

موساد کے جس ایجنٹ نے کرد سے بار میں ملاقات کی تھی، اپنے کام میں جت گیا۔ اس نے کرد کو سے مار میں سفار تخاب نے میں بیلیفون کر کے نہایت اہم ہات جیت سے لیے باہر بلایا۔ ایک دفعہ مجران کی بار میں ملاقات ہوئی۔

ا بجن نے کرد کو بتایا کہ اگر اوکلان مزید کچھ عرصہ سعید تخانے کے احاطے بیل رہاتو اس کی زندگی خطرے بیل پڑ جائے گی۔اس کی بقاءاس بیل تھی کہ واپس اپنے لوگوں، کردوں بیل جائے لیکن ترکی کی بجائے عراق، اس کے وسیح جنگلات بیل وہ محفوظ بھی رہے گا اور اپنے لوگوں کو دوبارہ اکٹھا بھی کر سے گا۔ یہ ایہا منصوبہ تھا جس پر اوکلان نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور موساد کی سرویلنس شیم نے ایسی بات چیت کی بھی۔موساو کے سرویلنس شیم نے ایسی بات چیت کی بھی۔موساو کے ایجنٹ نے کرد کو سمجھایا کہ وہ اوکلان کو قائل کر لے کہ وہ باہر آ کرمنصوب کی تنصیلات طے کرے۔

بالکل سادہ اور جان لیوا پھندہ تیار کرلیا حمیا۔ اب صرف اس بات کا انتظار تھا کہ اوکلان اس پھندے کا شکار بننے کے لئے کتناوقت لیتا ہے۔

موساد کی سرویلنس فیم کو بونانی در ارت فارجه اور سفار تخانے کے درمیان ریڈ ہو پیغامات سے اندازہ ہور ہا تفاکہ اب کہ سفارتی احاطے کے تفکہ آئے ہوئے میزبان اس باہر کے دردازے کا مات وکھانے پرمجبور ہو جا کیں گے۔ ایک پیغام، جس پر داستہ دکھانے پرمجبور ہو جا کیں گے۔ ایک پیغام، جس پر داشتہ تھا ''صرف سفیر صاحب کی توجہ کے لئے''، بونائی دارموجودگی، یونان میں سیاس بلکہ مکن طور اور بی تصادم کوجم دے تھی میں اور بی تصادم کوجم دے تھی تھی ''۔

اگلی مبنج نیرولی کے ولن ائر پورٹ پر ایک طیارہ فالکن 900، ایگزیکٹو جیٹ لینڈ کیا۔ پائلٹ نے بتایا کہ وہ چند کاروباری لوگوں کو ایتمنز میں منعقدہ کانفرنس میں لے جانے کے لئے آیا ہے۔

اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ معاملہ اب بھی بحث طلب ہے۔ اوکلان کے جرمن وکیل نے بعدازاں وعویٰ کیا کہ "اوکلان کوملی طور پر دھکیلتے ہوئے سفارتی ا حاطے ہے باہر نکالا گیا" کیکن کیلیا کی حکومت اور یونانی سفارتخانے باہر نکالا گیا" کیکن کیلیا کی حکومت اور یونانی سفارتخانے

کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے مشورے کے برعکس خود احاطے سے باہرنکل گیا تھا اور اس نے اپنے میز بانوں کی بات کی پروانہیں گی تھی۔ کی پروانہیں گی تھی۔

ایک بات یعنی ہے۔

جسے ہی ایگر یکنو جیت کے نیرونی سے پرواز بھری، اوکلان اس پر سوار تھا۔ جو نمی اس نے کیا ک فضائی صدود سے باہر چونچ نکالی، سوالات شروع ہو محد

کیا موساوئیم نے اپنی روایت پر تمل کرتے ہوئے اوکلان کو احاطے سے باہر آتے ہی ایسی دوائی کا انجاشن لگادیا جس سے اس کی قوت مدافعت ختم ہوگئی؟ کیا انہوں نے اوکلان کو سڑک پر چلتے ہوئے اٹھا لیا تھا، جیسا کہ موساد کی ایک دوسری قیم نے بیونس آئرس میں اوڈ ولف انجمین کوئی سال پہلے اٹھایا تھا؟ کیا کینیا کی انتظامیہ نے اپنی سرز مین پر بین الاقوامی قوانین کو پامال ہوتے ہوئے و کیمااور آسمیس بند کرلیں؟

اد کلان کے ایک ترکی جیل میں تھونے جانے کے چند کھٹے بعد وزیراعظم بلند انجوت نے انتہائی مسرت سے ٹیلی وژن پر آ کر نیرولی میں کامیاب ترین انتہائی جنس سردیلنس کی تیرہ ردزہ کامیابی کا قوم کومژدہ سایا۔ اس نے موساد کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس نے اپنے اصولوں کی یاسداری کی۔

موساد کے سربراہ افریم ہالوی کے لئے یہ کامیابی اس جاسوں نیٹ ورک کے خاتمے کے نتیج میں حاصل ہوئی جوکردول کی مدداور تعاون ہے عراق کے اندر سرگرم ممل تھا۔ وہ موساد کا کوئی پہلا سربراہ نہ تھا جواس بات بر سنجب تھا جبکہ وزیراعظم نیٹن یا ہوگی''کرائے کی بندوق'' کی پاکسی آ کندہ والے وقتوں میں جاسوی کی و نیا میں کیا نتائج پیدا کر ہے گی۔

آ پریشن کی اس کامیابی نے ایک اور اہم اور

پُراسرار داقعه کوپس منظر میں. و تعلیل دیا تھا جو کہ ہالوی کو ورئے میں ملاتھا۔

5 اكتوبر 1992 م كواسرا ئيلى قوى ائرلائن ايل ال کا ایک کارگو جیٹ ایمرز ڈیم (Amsterdam) کے قریب ایک رہائش بلدگ سے فکراعمیا تھا۔ جو هیول (Schipol Airport) ائر پورٹ کے قریب واقعہ تھی، جس میں 43 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد اس علاقے میں رہنے والے سینکروں افراد بیار پر محے تھے۔اس بات کی انتہائی کوششوں کے باوجود كهاس بات كو چھيايا جائے كه جہاز ميں ہلاكت خيز كيميكل جس مي انساني اعضاء كومفلوج كر دين والي سارین کیس تیار کرنے کے آلات میں ہلا کت خیز کیمیکل جس میں انسانی اعضاء کومفلوج کر دینے والی سارین عیس تارکرنے کے آلات بھی شامل تھے، حقیقت چھیائی نہ جاسکی اور معاملات کمل کرسامنے آھئے، جس كے نتیج میں اعشاف ہوا كرا ابيب كنواح ميں ايك ریس سنٹر کے اندر سائنسدان موساد کے قاتل بونث كے لئے بہت سے دوسرے خطرناك كيميكلز كے علاوہ جراثیی ہتھیار بھی تیار کرنے میں معروف تھے۔

تل ابیب شہر کے مرکزے 12 میل جنوب شرق
میں اسرائیل کا ''اسٹیٹیوٹ برائے بیولوجیل ریسرچ''
واقع ہے۔ یہ پلانٹ اسرائیل کی تہددرتہددفائی تنصیبات
کا ایک حصہ ہے۔ اس کی لیبارٹریوں اور ورکشابوں میں
ہے شارت کے کیمیاوی اور جرافیمی جھیار تیار کئے جاتے
ہیں۔ اس اسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والوں میں سے چند
ایک وہ کیسٹ اور سائنسدان میں جو کسی وقت روس کی
کے لی جی (KBG) اور شرقی جرمنی کی انٹیلی جنس ایجنسی
'' شای' کے لئے کام کیا کرتے تھے۔ یہیں پر وہ کیس
' در کیمیکل تیار کیا گیا تھا جس سے او مان میں فالد مشعال
' رہتا جزب اللہ ) کوئل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جے
(رہتا جزب اللہ ) کوئل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جے

حماس کا اہم بنیاد پرست رہنما خیال کیا جاتا تھا۔
امریکن الخملی جنس ایجنسی کی آئی اے کے ڈائی کمت ولیم کوہن کے لئے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے جس ک مطابق اسرائیل کے اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آج کل ایسے چھوجیز تیار کرنے کے لئے سائمندان اور ریسرچ زکوشش کررہے ہیں جومیڈیکل ریسرچ کی بنیاد ریسرچ روں کے خلف وائرس اور پر برعر بوں کے خلف وائرس اور جرائیم اور بیکٹیریا پرمشمل ہوں گے اور صرف عربوں پر جرائیم اور بیکٹیریا پرمشمل ہوں گے اور صرف عربوں پر برائر انداز ہوں کے۔

اس رپورٹ کا خاتمہ ان الفاظ برکیا گیا ہے کہ یہ ریسرج ورک ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہاور اس بات کو جاننے کی کوشش ہورہی ہے کہ جن لوگوں کے زندہ فلیوں کے اندر وائرس یا بیکٹیریا داخل کئے جانمیں عے اندر وائرس یا بیکٹیریا داخل کئے جانمیں عے ان کا ڈی این اے کس حد تک متاثریا تبدیل ہوگا۔ انٹیٹیوٹ نے اپنی اس تازہ ترین ریسرچ کی بنیاد اس تریم ہے جوجنوبی افریقہ میں سلی اتبیاز کی پالیسی تجربے پررکمی ہے جوجنوبی افریقہ میں سلی اتبیاز کی پالیسی کے دوران کالوں کو نشانہ بنانے کے لئے شروع کیا گیا

نیکس منڈیلا کے جنوبی افریقہ میں برسرافتدار آنے کے بعد دہاں یہ تجربہ ختم کر دیا گیا تھا لیکن دہاں کی لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدان اسرائیل آ مجئے تھے۔

اس ریسرج کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی ہر طرف خطرے کی تھنٹیاں بچنے لگیں اور اسرائیل کے اندر محمی اس کی مخالفت شروع ہوگئی، کیونکہ ایسی ہی ریسرج تو نازی جرمنی نے بہودیوں کے لئے شروع کی تھی۔ نازی جرمنی نے بہودیوں کے لئے شروع کی تھی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن ذیری ذکر نے واضح طور پر کہا۔

''ہم ایسے ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت نہیں دے سکتے''۔

ایے بی ہتھیاروں کی تیاری کا خام مال اس ایل ایل کے گارگو جیٹ میں شامل تھا جو 1992ء اکتوبر کی اس کے 114 ٹن وزنی کارگو اس کے 114 ٹن وزنی کارگو میں سائڈ واسکٹر میزائل اور الیکٹروکس اور سب سے خطرناک 12 عدد ڈی ایم ایم پی (DMMP) سارین گیس کے ڈرم تھے۔ یہ کیمیکل نیوبری کی کمپنی سولکا ٹرونک سے ٹرید ہے گئے تھے۔ کمپنی کامستقل مؤقف یہ ٹرونک سے ٹرید ہے گئے تھے۔ کمپنی کامستقل مؤقف یہ رہا کہ اسرائیل نے انہیں بتایا تھا کہ یہ کیمیکل کیس ماکس شمیٹ کے استعمال کے لئے تھے۔ انسٹیٹیوٹ میں ایک شمیٹ کے استعمال کے لئے تھے۔ انسٹیٹیوٹ میں ایک ٹیسٹنگ کیمی ہوئی بی زخی ۔

المحدد ا

صرف دیمونا کا ایمی پلانٹ جوصحرائے ناگیو میں واقع ہے، اس سے زیادہ ممنام ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے لئے مخصوص ٹیلیفون ڈائر یکٹری میں اسٹیٹیوٹ کا اندراج ان الفاظ میں ہے۔ وزارت دفاع کو خدمات مہیا کرنے والا ادارہ۔ دیمونا کی طرح انسٹیٹیوٹ کی بہت کی لیبارٹریاں کافی مجرائی میں زیر زمین ہیں وہاں بائیو برحسٹ اور خلیات کے سائندان ہوتکوں میں بنداہے

زہر ملیے مادوں اور کیمیکل کے ساتھ مصروف عمل رہے ہیں۔ یہاں وہ موت کے ایسے ایسے سامان تیار کرتے ہیں جن کے تصور ہی سے رو تکلئے کھڑ ہوجاتے ہیں۔ کمحوں میں موت کی نیندسلا دینے والی زہریں ،اشیائے خوراک کوآلودہ کرنے والے جراقیم اور انتقراکس دغیرہ۔

باہر سے بظاہر بھدی کی اسنینیوٹ کی یہ عمارت جس میں چند کھڑکیاں ہی نظر آتی تھیں، اندر انہائی غیث آف دی آرٹ شم کی عیورٹی کی حامل تھی۔ ہر شعبے میں داخلے کے لئے مخصوص کوڈ درڈز اور شاخت لازی تھی۔ سکیورٹی گارڈ ہر وقت برآ مدوں میں گشت کرتے رہتے تھے۔ عمارت کے بم پروف درواز ب صرف مخصوص کارڈمشین میں ڈالنے سے کھلتے تھے۔ یہ کارڈ ہرروز تبدیل کردیئے جاتے تھے۔

تمام ملاز مین کی صحت ہر ماہ جیک کی جاتی تھی۔ ان کی سخت ترین ملاشی ہوتی تھی۔ان کے خاندان کی بھی اس طرح چیکنگ، کی جاتی تھی۔

اس انسٹیٹیوٹ کا ایک جھید صرف موساد کے لئے
ایے جھیار تیار کرتا تھا جو اسرائیل ریاست کی طرف ہے
نامزد کروہ افراد کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے قبل کرنے
کے لئے استعال کرتا تھا۔ گزشتہ چند سال کے دوران
انسٹیٹیوٹ کے چھیلاز مین کام کرتے ہوئے ہلاک ہوئے
لیکن ان کی ہلاکت کے اسباب، اسرائیلی سنسرشپ
قانون کی سخت پابند ہوں کی وجہ ہے، جمعی منظر عام پرنہ آ

اسرائیل کے اس خفیہ اسٹیٹیوٹ بارے سب سے پہلا اکشاف اس کے سابق موساد ملازم وکٹر اوسٹروسکی پہلا اکشاف اس کے سابق موساد ملازم وکٹر اوسٹروسکی (Victor Ostrovsky) کی طرف ہے سامنے آیا۔ اس کا کہنا تھا۔ ''ہم سب جانے تھے کہ جوقیدی بھی انٹیٹیوٹ میں لایا جائے گا، زندہ داپس بھی نہیں جائے گا۔ نی ایل او کے قید ہوں کو کمیٹیا مکس (دہ سورخزیر جن پر تجربات کئے جاتے ہیں) کے طور پر استعال جاتا تھا تا گا کہ ان مہلک اور زہر ملے ہتھیاروں کو مزید بہتر اور مؤٹر بنایا جا سکے۔

افواج فی جب نیٹو (Nato) افواج نے سریا المواج کے خلاف جملے کا آغاز کیا تو موساد کے سریاہ ہالوی نے اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے 19 مکی اتحادی افواج کوعلاقے کی صورت حال کے متعلق انٹیلی جنس مہیا گ۔ کیونکہ موساد نے بہت پہلے سے یہاں کی خفیہ ایجنسیوں سے روابط قائم کرر کھے تھے کیونکہ اسرائیل کوخطرہ بیتھا کہ اس علاقے میں ایک نیا ''مسلم خط'' وجود میں آ کراس کی پشت کی طرف سے خطرے کا باعث بن سکیا تھا، جہاں سے اس کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں جو حتی تھیں۔ چہان جا کر خیرہ ہوگا کے ہیڈ ہوگا کی اروائیاں کوارٹرز میں اپنے ہم مصبوں سے ملا قائیں کیں۔ پھروہ کوارٹرز میں اپنے ہم مصبوں سے ملا قائیں کیں۔ پھروہ کی آئی اے سے رابطے کے لئے واشنگٹن گیا۔ واپس کی آئی اے سے رابطے کے لئے واشنگٹن گیا۔ واپس اسرائیل پہنچ کراس کا پورا دن وفتر میں کام کرتے ہوئے اسرائیل پہنچ کراس کا پورا دن وفتر میں کام کرتے ہوئے اسرائیل پہنچ کراس کا پورا دن وفتر میں کام کرتے ہوئے

ئی گزرتا تھا۔ وہ ہفتہ وارچھٹی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے میئر امیت کی یاد تازہ کردی۔

1999ء کے موسم بہار میں موساد کا باغی ورس اوسٹروسکی سامنے آ عمیاجس نے اسرائیلی انتیلی جنس سروس میں سراسیملی پھیلا وی۔ انتہائی احتیاط اور منصوبہ بندی ے موساوٹیم کی محری ہوئی اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے وسیع ہانے کر پھیلائی رپورٹوں کی بنیاد پر دو لیبیائی باشندول كولاكر بي كريش كا ذمه دار تفهرا ديا حميا اوسنروسكي نے اعلان کر دیا کہ وہ ان کے دفاع میں گوابی وے گا اور شبوت پیش کرے گا۔ اس بات کے پیش نظر کہ موساد کا سابق ایجنٹ انتملی جنس سروس کو حادثے ہے بہت بہلے چھوڑ کیا تھا، بیدد بکمنا ہوگا کہ وہ عدالت میں کیا ثبوت بیش کرتا اور کیا گوائی و بتا ہے۔ موساد کے ایک اندرونی ذر بعیہ کے مطابق ، ہیک کے مقام پرخصوصی طور پر قائم کردہ عدالت کے مواہی کے کٹہرے میں کھڑے اوسٹروسکی کود کھے کر ہالوی غصے سے پاکل ہوگیا تھا۔ ہالوی کے خیال کے مطابق اوسٹروسکی اور اس کے سابق ادارے موساد کے درمیان اس بات پر مفاہمت ہو چکی تھی کہ اس کی زندہ رہنے کی ضانت کے بدلے میں وہ موساد کومزید ہراسان مبیں کرے گا۔ پہلے ہالوی نے کوئی ایسا قانونی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے اوسروسکی كوكوائى وينے سے روكا جاسكے۔ تب اسے بتايا كيا كرايا کوئی طریقہ تہیں ہے۔

آخر ہالوی نے سوچا کہ اگر اوسٹرو یکی عدالت میں پیش ہواتو وہ ریٹائر منٹ کے لے گا۔

موساد کے اندرونی خلفشار اور اہتری کے بتیج میں اسرائیل کی دوسری دونوں خفیہ ایجنسیال''امان' (ملٹری انتیا کی دوسری ایجنسیال''امان' (ملٹری انتیا کی جنس ایجنسی) اورشن بیت (داخلی امن کی ذمہ دار ایجنسی) بہت آ مےنکل چکی تھیں۔ ہالوی کے لئے سروس کو الوداع کہنے سے پہلے اس کی سابقہ حیثیت کی بحالی کو الوداع کہنے سے پہلے اس کی سابقہ حیثیت کی بحالی

آس کی جسمانی اور دماغی قوت برداشت کا امتحان تھی اور اب بھک کسی طرف سے بھی ایسی کوئی تجویز سامنے نہیں آئی تھی کہ موساد کو دنیا کو اسرائیل کی خفید آ کھ کی حیثیت سے دیکھنا بند کر دینا جا ہے۔ اس کی مہارت اور ہنرمندی کے بغیر ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اگلی صدی میں اپنے دشمنوں سے ہا رجائے۔ ایران ، عراق اور شام نے الی شینالوجی تیار کی جس کی قربی نظر دیکھنے کی ضرورت سے۔

ابتدامین موساد کا آپیشن کرنے کا طریقہ بیتھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کرولیکن خفیہ طریقے ہے۔ ایک دفعہ اپنے ایک ملاقاتی ہے دو بدو بات چیت کرتے ہوئے ہالوی نے کہا تھا۔ ''میری خواہش ہے کہ اسرائیلی انٹیلی معنی کمیونی پھر ایک متحدہ خاندان کی شکل اختیار کر جائے جس میں سوسیاد کا کردار ''ہاموں جان'' کا ہو جن کے بارے میں کوئی منہ نے کھولے'۔

اب بیرتو وقت بی بتائے گا کہ ہالوکی کا بیخواب بورا ہوتا ہے یا موساد مزید پلک کی نگاہ میں ذلیل وخوار ہو گی۔

اس کی ذات وخواری کا ثبوت جلدی سامنے آئی جب جون 1999ء میں بالینڈ کی حکومت نے اسے اپنا بورچین ہیڈ کوارٹرز کہیں اور معمل کرنے کا اشارہ وے دیا کیونکہ بالینڈ کی خفیہ ایجنسی ان ٹیل (Intel) نے خفیہ طور پر پت چلا لیا تھا کہ موساد روی مافیا سے پائینیم اور دیگر ایٹمی ساز وسامان کی خریداری کرتی رہی ہے۔

ان نیل، الینڈ کی جیوٹی کی کین انہائی مستعدادر بیدار و ہوشیار انجلی جنس ایجنسی اپنی خفیہ تحقیقات ایک کمرے مورے بی بیٹے کر کرتی ربی تھی جو روی ایمی حطے کی صورت میں شاہی فائدان کی پناہ کے لئے بنایا میا تھا۔ یہ بکر یا مورچہ ایمسٹرڈ یم کے مرز کی ریلوے شیشن کے قریب واقع تھا۔ ان فیل نے اس بات کے کچے www.pdfbooksfree.pk

جُوت حاصل کر لئے تھے کہ اس ریلوے شیش کو روی اسلحہ کی لیبارٹریوں سے چرانے گئے ایٹی میٹریل کی آخری منزل کے طور پر استعال کیا جارہا تھا۔ یہ میٹریل چلیا بنکس-70 (Chelya Binks-70) جو اورال کے پہاڑی علاقے میں واقع تھی اور ارزاماس-16 لیبارٹری جو نیز ہانی نوفگر وڈ ،سابقہ کورکی میں واقع تھی، چا کہ بارٹری جو نیز ہانی نوفگر وڈ ،سابقہ کورکی میں واقع تھی، چا کہ بارٹری جو نیز ہانی نوفگر وڈ ،سابقہ کورکی میں واقع تھی، چا کہ باتا تھا۔

موساد کے سینئر افسر اِن ٹیل کو قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ چونکہ اٹیمی ہلاکت خیز میٹریل چوری کا تھا، ہمارے ایجنٹوں نے اس خدشے کے چین نظر مافیا سے خریدا تھا کہ مبادا یہ مسلمان دہشت گردوں کے ہاتھ انگ جائے یا دوسرے امن دغمن لے اڑیں۔

اگر چدان نیل نے اس دلیل کو مان لیا تھالیکن ان کے تفتیش کاروں نے یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ اپنی میٹریل خفیہ طور پر ایمسٹریڈم سے باہر شہول از پورٹ کے ذریعے اسرائیل کو بھیجا جاتا رہا تھا کہ اپنے دیمونا ایمی بانٹ میں ایمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو مزید ترقی دے کیں۔ وہاں 1999ء تک پہلے ہی 200 کے قریب ایٹم بم موجود تھے۔

روی مافیا کی مدد سے موساد کا ایٹی میٹریل سمگل کرنا بوری دنیا کے لئے تشویش کا باعث بن گیا اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بید دنیا کوسب سے برا جمنکا تھا۔ کونکہ اب ایٹی تجوید اور میٹریل بازار بیں ''برائے فروخت' موجودتھا۔

اینی مواد کی چوری کی اصل جھے کے سراغ کا سب
ے زیادہ کام بور بین ٹرانس بورینیم انٹینیوکٹ نے کیا
ہے، جو کارلزلوہ، جرمنی میں واقع ہے۔ وہاں
سائنسدان جدید ترین، سٹیٹ آف آرٹ کے آلات
سائنسدان جدید ترین، سٹیٹ آف آرٹ کے آلات
سے پند لگاتے ہیں کہ چوری شدہ ایٹی میٹریل کی فری
لیمارٹری سے چرایا کیا ہے یا سویلین لیمارٹری سے۔ان

کا کہنا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو پکڑنا جس کی الکلیوں کے نشان کہیں بھی ثبت نہ ہوں'۔

لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہ تھا کہ موساد کے فنگر پرنٹ ہرطرف پائے جارہے تھے۔ ہالوی نے جون کے شروع میں ان ٹیل کے سامنے اپنی صفائیاں چیش کرنے کے ہالینڈ کا خفیہ دورہ کیالیکن ڈیچ اخمیل جنس ایجنس قائل نہ ہوگی۔

ہالوی والی اسرائیل پہنچا اور اپنے نے وزیراعظم ایبود باراک کو بتایا کہ موساد اپنا بور پین میڈ کوارٹر اسرائیلی ائر لائن ایل ال کے شیول ائر پورٹ پر واقع احاطے میں شغٹ کررہی ہے۔

موساد دہاں پہلے چھ سال سے آپیش کر رہی متی ۔ اس بلڈ کل کمپلیس کی دوسری منزل، جہاں شیول تھا اور جے چھوٹا اسرائیل سمجھا جاتا تھا، موساد کے 18 افسر دہاں سے پورے بورپ میں آپریشن کیا کرتے سے ۔ ایک اعدروئی ذریعے کے مطابق ہالوی کی پوزیشن تو صاف تھی بہتر ہے ہوتا کہ موساد کو ہالینڈ سے لات مارکر صاف تھی بہتر ہے ہوتا کہ موساد کو ہالینڈ سے لات مارکر تعلیم حکومت نے کیا مقال باہر کیا جاتا جیسا کہ برطانیہ کی تھی حکومت نے کیا تھا۔

یہ موساد کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس نے میز بان ملک

عظم کے بغیر آ پیشن کیا جس کی دجہ سے لندن کے

ساتھ تعلقات بجر کئے۔ بدسمتی سے اگر موساد کوشیول

چیوڑ تا پڑتا تو گنیون کے سوا ان کے پاس کوئی متاسب

مگرز تی ۔ وزیراعظم کی منظوری طفے کے بعد پر طانیہ کے

میراعظم ٹوئی ہائم اور بالوی نے اسرائیل وزیراعظم

ایا تاک کو بتایا کہ موساد کو الگینڈ میں خوش آ مہد کیا جائے

ایا تاک کو بتایا کہ موساد کو الگینڈ میں خوش آ مہد کیا جائے

کا دیکم کو بیتین تھا کہ مضبوط الملی بن ایمنی جیمے موساد

مدگر ایسٹ کے ان کردیوں پر نظرر کھے میں ایم آئی ق کی

مدگر ایسٹ کے ان کردیوں پر نظرر کھے میں ایم آئی ق کی

مدگر ایسٹ موگی جو لندن میں بناہ گئے ہوئے تھے۔

مدگر ایسٹ موگی جو لندن میں بناہ گئے ہوئے تھے۔

مدگر ایسٹ موگی جو لندن میں بناہ گئے ہوئے تھے۔

مدگر ایسٹ بوگی جو لندن میں بناہ گئے ہوئے تھے۔

اب یہ فیصلہ ہوتا باتی تھا کہ کیا اسرائیل تو تی از

لائن ایل ال بھی اپنا ڈیڑہ سپول سے لندن کے ہیھرہ۔
ائر پورٹ پر لے جائے گی۔ ایل ال کارگو برنس بہت
بڑھ گیا تھا اور اس کے ہیھرو آنے سے اس ائر پورٹ کی
تجارتی سرگرمیوں میں مزید فائدہ ہوسکتا تھا۔

ان کیل نے یہ بات ٹابت کر دی تھی کہ موساد اور ایل ال کے درمیان ایٹی میٹریل کی اسرائیل پہنچانے میں ملی بھکت تھی اور اندر سے دونوں ایک تھیں۔

ڈی انٹملی جنس ایجنسی کو یقین تھا کہ موساد ایٹمی میٹریل کی خریداری شروع کرتی، اگر اسے بحفاظت اسرائیل تک پہنچانے کا یقین نہ ہوتا۔

امریکہ کے سابق اسٹنٹ سیکرٹری وفاع گراہم ایلیس جو آج کل ہاورڈ سینٹر برائے سائنس اور بین الاقوامی تعلقات کے ڈائر کیٹر ہیں ،کا کہتا ہے' جرائم پیٹر یا دہشیت کرد کروپ اب تو امریکہ کے اندر بھی ایسے ہتھیارلا سکتے ہیں اور ایسے کم وزن اور چھوٹے اسلحہ پوشل سروس سے بھیجا جاسکتا ہے۔

سروس سے بھیجا جاسکتا ہے۔ لہذا موساد جیسی منظم اور مستعد انمیلی جنٹ ایجنسی
کے لئے جے اسرائیلی حکومت کی سرپرتی اور بے تحاشا مالی وسائل حاصل ہیں، شیول ہے ایٹی میٹریل اسرائیل

پہنچانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔

ان نیل کو اینی میٹریل کے شیول سے مگل کے جانے کا شک ای وقت پیدا ہو گیا تھا ایل ال کا کار کو جیٹ اڑنے کا شک ای وقت پیدا ہو گیا تھا ایل ال کا کار کو جیٹ اڑنے کے فوراً بعد شیول کے قریب کریش ہو گیا تھا۔ ان نیل کو تقال میں اپنی میٹریل کے علاوہ تتایا کیا تھا اس شینت میں اپنی میٹریل کے علاوہ زیر کی تمال ہے اس وقت سے ان نیل واقعاتی شہادتی اکھی کرنے تک معروف تھی اور یہ پہتا واقعاتی شہادتی اکھی کرنے تک معروف تھی اور یہ پہتا کہ الماقا کہ موساد ہا قاعدگی کے ساتھ اپنی میٹریل شیول کے اس الماکن ممل کرتی آ ری تھی۔

ایک بچریعی لیڈی سمكر نے اس بات كى ضائت

کے بعد کہ اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، ان ثیل کو بتایا تھا کہ وہ یو کرین سے جرمنی کے راستے ایٹی میٹریل سمکل کر کے ہالینڈ لایا کرتی تھی۔

می سمگرنے ان ٹیل کے سامنے سلیم کیا تھا کہ اس کی اللہ استمرکزی شیشن پرموساد کے افسروں سے ہوا کرتی تھی۔ بید ان ٹیل نے لیڈی سمگر کو ایسٹر ٹیڈم شیشن کی مجھ تصویریں دکھا کی تو اس میں تو اس میں سے سمگر نے بعض چیروں کو شناخت کرلیا جواس سے مال وصول کیا کرتے ہے ، ان ٹیل کو پید تھا کہ بید موساد کے افسر تھے۔

پرانے وقتوں میں یہ میئر امیت کے الفاظ ہیں۔ موساد کا کوئی کارندہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس کی آسانی سے شناخت ہو جائے۔اسرائیل کی انٹیلی جس کمیونی میں بہت سے اور لوگ اس بات کا اعتراف کرتے مجھے کہ موساد میں ایسی کمزوریاں نہ تھیں۔ اگلی

میدی میں موساد کس رنگ وروپ میں داخل ہوگی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

حتیٰ کہ اسرائیل کے اندرموساد کے آپریشنوں کی ناکامی بارے لوگوں کا رویہ بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ بات نہ تھی خوساد کی کامیابیوں کا زیادہ تر انحصار کر وفریب، جعوث اور ہلاکتوں پر ہوتا تھا اور ای وجہ سے اسرائیل زندہ روسکا۔

لیکن اسرائیگی سرحدوں کے اردگردعرب ہمسابوں کے ساتھ امن کے بعد کیا موساد کے بیر پرانے حربے کام آسکیں مے۔ بیروفت بتائے گا۔

نوٹ:۔ بید اس سلسلے کا آخری مضمون ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی''موساؤ' کی اندرونی کہانی کے مزید سنسنی خیز واقعات کتاب میں پڑھیئے!

